

مموسمو عمرفقهم بهر مانع گرده وزارت او قاف واسلامی امور، کویت

## جمله هقو ق بحق وزارت اوقا ف واسلامی امورکویت محفوظ بیل پیسٹ بیس نبیر ۱۳ ، وزارت اوقاف واسلامی امور ، کویت

اردوترجمه

اسلا مک فقدا کیڈمی (انڈیا) 110025 - بوگلائی، پوسٹ بس 9746، جامعہ گر، ٹی دیلی -110025 فون:91-11-26981779,26982583

> Website: http/www.ifa-india.org Email: ifa@vsnl.net

> اشاعت اول: وعلى الماعت اول

نأشر

جینوین پہلیکیشنز اینڈ میڈیا(پر اثیویت ٹمیٹیڈ)
Genuine Publications & Media Pvt. Ltd.

B-35, Basement, Opp. Mogra House Nizamuddin West, New Delhi - 110 013 ----Tel: 24352732, 23259526,



# موسوعه فقهيه

27331

جلد – ۱۲

تشبة \_\_\_ تعليل

مجمع الفقاء الإسالامي الهنا

#### يني لفوالتعزيل ين

﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَيُولَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَي فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرُقَةٍ مِّنْهُمُ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّيْنِ وَلِينَٰذِرُوا قَوْمَهُمُ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمُ لَعَلَّهُمْ يَحُذَرُونَ ﴾ الدِّيْنِ وَلِينَٰذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحُذَرُونَ ﴾

(450 / 1911)

''اورمومنوں کو نہ جا ہے کہ (آئندہ) سب کے سب نکل کھڑے ہوں ، یہ کیوں نہ ہو کہ ہرگروہ میں ہے ایک حصر نکل کھڑا ہوا کر ہے، تا کہ (میہ ہاتی لوگ ) دین کی بجھے ہو جھ حاصل کرتے رہیں اور تا کہ میہ اپنی قوم والوں کو جب وہ ان کے پائں واپس آجا نمیں ڈراتے رہیں، جب کیا کہ وہ مخاطریں!''۔

"من يو د الله به خيرًا يفقهه في اللين" (هاركوسلم) "الشتعالي جمل كيماته في كااراده كرتابت التدوين كي تجدعطافر ماديتابيك"

## فهرست موسوعه فقهیه جلر -- ۱۲

|       | #E { C                                                           |           |
|-------|------------------------------------------------------------------|-----------|
| IA-   | ~ D                                                              | 1-1-1-1-  |
|       | تعريف                                                            | PP        |
| P"- P | متعاقد الناظة اتبائه ماسى آهيد موافقت                            | PP        |
|       | تحبه ن تعلق احكام                                                | PP        |
| ۴     | اول-لہاں میں کافر وں سے دید اختیار کرنا                          | 44        |
| ۵     | حرمت جبد کے حالات                                                | ما ه      |
| 1     | ووم - كمنار سے ان كے تبواروں شر مشابهت اختياركرا                 | ra        |
|       | سوم- مبادات میں کذارے مشابہت اختیار کرنا                         | 72        |
| [P    | القب-حروه او كات بنس تماز او اكرنا                               | 72        |
| [P**  | ب-تمازين كمرير باتحدر كحنا                                       | PA        |
| 10    | ج -صوم وصال                                                      | FA        |
| 41    | ومصرف يوم عاشوراء كاروز وركهنا                                   | F4        |
| 14    | چہارم-فساق ےمشابہت اختیارکرا                                     | F4        |
| IZ    | چیم - مرووں کا حورتوں سے مشابہت اختیار کرنا نیز ال کے برنکس ہونا | P* +      |
| Α1    | منتشم- ذميون كالمسلما نول هيمشابيت اختياركرنا                    | 1,1       |
| r- 1  |                                                                  | P P - P P |
|       | تعريف                                                            | P P       |
|       | متعافد الغاظة تضبيب بسوب غزل                                     | 7"        |
| P     | تشبيب كاشرق تحكم                                                 | 74        |
| ۳     | سى الريح كي تعييب كريا                                           | 14.4      |

| صفحه       | عنوان                                                       | فقره |
|------------|-------------------------------------------------------------|------|
| ~_~~       | تشبيك                                                       | 0-1  |
| سابا       | تعريف                                                       | 1    |
| سميا       | اجماقي تلكم                                                 | ۲    |
| 01-1-6     | - AT                                                        |      |
| 114        | تعريف                                                       | 1    |
| ۲۸         | متعاقبه الناظة قياس                                         | r    |
|            | تنبيه كالحكم                                                |      |
| ۳۸         | الف-غلبارين تثبيه                                           | ۳    |
| r4         | ب-قذف (تهت لکانے) ی تثبیہ                                   | ٣    |
| ۵٠         | ت-آدى كادومر كوال كى البند يدوييز سے تشبيد ينا              | ۵    |
| ۵۱         | تشریق                                                       |      |
|            | و يمين الام تشريق                                           |      |
| 01-01      | تشريك                                                       | 4-1  |
| 10         | تعريف                                                       | 1    |
| 10         | متعاقبه الغاظة إشراك                                        | ۲    |
| QF         | شر یک بنا نے کا تکم                                         | ۳    |
| ے نیس ہوتی | الف-عبادت کی نبیت ش ایسی چیز کوشر یک کرماجس میں نبیت کی حاج | ۲۰′  |
| ۵۳         | ب- ایک نیت شی د و مهاد تون کوشر یک کرما                     | ۵    |
| ۵۳         | 2-3200                                                      | ۲    |
| ۵۳         | و- ایک طایات بن کی مورتول کوشر یک کریا                      | 4    |
| 45-05      | تشم <sub>ین</sub> ت.                                        | 11-1 |
| ۵۳         | تعريف                                                       | ſ    |
| ۵۵         | تشميت كاشرق عم                                              | ۲    |

| صفح   | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | فقره            |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ۵۸    | ويستكن والع كوكن يميز ول كارعامت كرفي حاسب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ľ               |
| ۵۸    | تضمیت کے شروع ہونے کی حکمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ۵               |
| ۵۸    | خطید کے دوران شمیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ۲               |
| ۵۹    | تضاءحاجت کے لئے ہیت الخلاء میں موجود خص کی تشمیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4               |
| 4.    | اجنی مورت کی طرف ہے مروکی تھمیت اور ال کے بینکس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Α               |
| A1.   | مسلمان کی طرف سے کافر کی تھمیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9               |
| .41   | نمازی کی طرف ہے وہرے کی تھمیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.              |
| 44    | تمن مرتب سے زیادہ چینکنے والے کی تشمیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11              |
| 40-4F | La Carrier Contract C | r~-1            |
| Ab.   | تعريف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1               |
| Ab    | متعاقبه الناظة مدل الإسبال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | P"-P            |
| Alm   | اجمالي تقم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14              |
| 4 40  | تشبد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9-1             |
| ar    | تعريق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1               |
| 40    | اجمالي تحكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | *               |
| 77    | تشبد کے الماظ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ۳               |
| AV    | الفاظ تشهد يم كى وزيا وتى اوران كدرميان تب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | L <sub>ec</sub> |
| 74    | تشهديس بينصنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ۵               |
| 74    | غيرعرني مين تشهد بإحسا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4               |
| 74    | تشهدين اخفاءك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4               |
| 79    | تشهد چهور نے پر کیام تب بوگا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ۸               |
| 4.    | تشهدي بي كريم عظم يروروو بحيجنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9               |
| 49-21 | / Tamber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9-1             |
| 41    | تعريف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - 1             |

| صفحه  | عنوان                                       | فقره       |
|-------|---------------------------------------------|------------|
| 41-41 | متعاقبه النباطة تعزير بهرتز                 | P"-P       |
| 41    | اجمالي                                      | <b>P</b> * |
| 41    | اول: لوكول كالك ووسرك كالشيركما             |            |
| 41    | مندرجد ذیل حالات من مشهر حرام ہے            | ۵          |
| 40    | مندرجه ذیل حالات می تشورجاز ہے              | 4          |
| 44    | ووم: حاتم كي طرف في شير                     |            |
| 44    | الف- حدود كے سلسله كي شهير                  | Α          |
| 44    | ب-تعزير كے سلسله كي شير                     | 9          |
| Ar-A+ | تثوف                                        | 0-1        |
| ۸-    | تعريف                                       | i          |
| Λ+    | اجمالي تخكم                                 |            |
| Α+    | الف سب ابت كرتے كے لئے شار ب كاتشوف         | ۲          |
| At    | ب-آزادي كاتشوف                              | ۳          |
| At    | ن معدت بين تشوف (زيب وزينت النتياركرة)      | 1**        |
| AF    | ومنتلنی کے لئے تشوف                         | ۵          |
| Ar    | تشييع البيتازه                              |            |
|       | و کھے: جازہ                                 |            |
| ∆∠-Ar | تصادق                                       | 11-1       |
| ΛP    | تعريف                                       | 1          |
| AP"   | تعدادق كالحكم                               | ۲          |
| Arr   | مس کے تصاوق کا اعتبار کیاجائے گا            | ۳          |
| Arr   | تعبادق كاطريقه                              | (*         |
| Ar    | مصادق (جس کی تقدیق کی جاری ہو) بیس کیاشر طے | ۵          |
| Arr   | تعسادق كالمحل                               | ٩          |
|       | - A-                                        |            |
|       |                                             |            |

| صفحه   | عنوان                                                                  | فقره      |
|--------|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ۸۳     | حقوق ملته میں تصادق                                                    | 4         |
| ۸۵     | تكاح ش اقسادق                                                          | Λ         |
| ۸۵     | سابقة طلاق يرزوجين كتساوق كافكم                                        | 9         |
| Y      | شوہر کے تنگدست ہونے پر ہوی کے نصاوق کا تکم                             | [+        |
| YA.    | تقىدىق سے رجو باكر يا                                                  | 11        |
| 1+Y-A4 | E Sentillo                                                             | PP-1      |
| 14     | تعریف                                                                  | ř         |
| 14     | متعاقد الناظة تعديل اتصويب اتبذيب اصلاح تجري                           | ٦         |
| 14     | تصحيح كاشرى تكم                                                        | 4         |
| 14     | التنجيح يتعلق ركض والمادكام                                            |           |
| 14     | اول - صديث كي الشيخ                                                    | Α         |
| 19     | تقیح میں عالم کے عمل اور اس کے فتو سے کا اثر                           | 9         |
| 4+     | متافرين اصحاب صديث كالقيح                                              | 1+        |
| 9+     | دوم-مقد قاسدى تفيح                                                     | 11        |
| 91-    | عقد کی تھیج اس کوروسر اعقدمان کرکرنا                                   | IP**      |
| 91"    | سوم-عبادت کی تھی کرماجب اس پر اس کوقاسد کرنے والی کوئی چیز طاری ہوجائے | <b>Q1</b> |
| 94     | چيارم ميراث ين مسائل كي تفيح                                           | 71        |
| 44     | فر اَنْفِی کے مسائل کی تھیجے کے لئے تھی چیز کی ضرورے ہوتی ہے           | ۲۵        |
| 44     | تين اصول                                                               |           |
| 44     | يها اصول                                                               | FH        |
| 94     | و دسر ااصول                                                            | FZ        |
| 44     | تيسر الصول                                                             | FA        |
| 99     | وہ جار اصول جور وول اور رووں کے درمیان موتے ہیں                        |           |
| 99     | حیار اصواوں میں سے پاا اصول                                            | FA        |
| 99     | حیار اصولوں میں سے دوسر ااصول                                          | ۳.        |
|        | -9-                                                                    |           |
|        |                                                                        |           |

| صفحه              | عنوان                                  | أقفره  |
|-------------------|----------------------------------------|--------|
| 1.0               | جار اصولوں میں سے تیسر ااصول           | ۳۱     |
| 1+1               | حپار مسولوں میں ہے چوتھا اصول          | P" P   |
| 1+1"              | نتے شے<br>ا                            |        |
|                   | و يجيئة بتحر ايف                       |        |
| 1 = 1"            | تفرد ق                                 |        |
|                   | و يَحْصَرُ * صهر ق                     |        |
| 1+1"              | ت <i>ق</i> مد ي <u>ن</u>               |        |
|                   | و كيمين: تنساوق                        |        |
| 1+0-1+1-          | تصرف                                   | 18-1   |
| [+P"              | تعرافي                                 | 1      |
| [+P"              | متفاقته الغاظة الترام مقد              | P" - P |
| [+P"              | القرف، الترام اور حقد کے درمیان فرق    | ~      |
| [+P"              | تضرف کی انوات                          | ۵      |
| [+P*              | پهلی نو <b>ئ</b> فعلی تضرف             | А      |
| [ + *             | و دسرى نوت وقو في تصرف                 | 4      |
| [ + *·            | الف-تسرف قول مقدى                      | Λ      |
| [+  <sup>n'</sup> | ب-تصرف قولی غیر حقدی، اس کی دیشمین بین |        |
| [ * *·            | سامتم<br>«یکتم                         | 9      |
| [ *[*             | د دسری قشم                             | *1     |
| 1+0               | تصريح                                  |        |
|                   | ويكفئة إصريح                           |        |
| 11+-1+4           | تقريد                                  | A-1    |
| 1+4               | تعرايف                                 | 1      |

| صفحه       | عنوان                                                                                                           | أففره |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1+1        | شرتی حکم                                                                                                        | ۲     |
| 1+4        | وضعی قکم (اژ)                                                                                                   | ۳     |
| 1+4        | وووره كرمعا وضهركي ثوت                                                                                          | ۳     |
| 1+4        | تھجور کی عدم موجود گی کے وقت واجب ہونے والی چیز                                                                 | ۵     |
| 1+A        | کیا دود حد کی کیشریت اور قلت کے مائیان تھم مختلف ہوگا                                                           | 4     |
| 1-9        | نيار كي مرت                                                                                                     | Α     |
| 110-1+9    | ت <i>ھف</i> ت                                                                                                   | 1+-1  |
| 1-9        | تعریف                                                                                                           | 1     |
| +11        | تصفيق كاشرى تكم                                                                                                 | ۲     |
| 11+        | تمازے کسی سبویر ایت مام کوشنیہ کرنے کے لئے مصلی کا تاقی بجانا                                                   | ۳     |
| 111        | اب ما سے سے گذر نے والے کورو کئے کے لئے تمازیا صفر والے کا ٹافی بجانا                                           | ~     |
| III        | تمازين مروكا تالى بمباما                                                                                        | ۵     |
| 1 19-      | تمازيز هنة والحادم كورأل موني كالجازت الياك كالماريا                                                            | 4     |
| 1 19-      | تمازین ببواهب کے طور پر تالی بمبایا                                                                             | ∠     |
| 1114       | تا فی بجانے کی کیفیت                                                                                            | Α     |
| 1114"      | خطبہ کے دوران تالی بھانا                                                                                        | 4     |
| L LIA.     | تمازا ورخطبه کے علاوہ جگیوں ہیں تالی ہمانا                                                                      | [+    |
| 117-110    | المقالة | r-1   |
| <u> </u>   | تعريف                                                                                                           | 1     |
| ŭ)         | اجالي تحكم                                                                                                      | P     |
| 160-114    | تعليب                                                                                                           | 10-1  |
| 11.4       | تعريف                                                                                                           | I     |
| <u>~11</u> | متعاقبه انغاظ بتمثيل بسبر                                                                                       | P"-P  |
| HΔ         | شرقاتكم                                                                                                         |       |

| صفحه                | عنوان                                                              | أففره         |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|
| rrA                 | اول: تضليب بمعنى قل كي معروف يفيت كانتكم                           | ۴             |
| IIA.                | القر-زين محمضا ويجيلانا                                            |               |
| P11                 | ڈ اکو پر سولی کی میز اما فذکرنے کاطریق                             | ۲             |
| [F +                | ب-جس نے عمد أدومر ہے کوسولی دے کر آل کیا ہو پہاں تک کہ وومر آیا ہو | 4             |
| [1" +               | چ يغروير يې در انت سولي دينا                                       | Α             |
| P +                 | ووم: صليب مي تعلق احكام                                            |               |
| [1" +               | صلیب سازی اورصلیب کواینا با                                        | 9             |
| 1#1                 | مصلى اورصليب                                                       | 11            |
| [FF                 | صلیب کی چوری میں ہاتھ کا ٹیا                                       | TP*           |
| [PP                 | صليب كمف كروينا                                                    | P**           |
| [PP                 | ؤمي اورصليب<br>غ                                                   | 11**          |
| ile i <sup>er</sup> | ما في معاملات بين صليب                                             | ١٥            |
| 177-180             | 22 m                                                               | <u>∠</u> ∩′−1 |
| IF Q                | تعراقيب                                                            | 1             |
| IF Y                | تصور کی قشمین ب                                                    |               |
| IP4                 | متعاقد الغاظاء تماثيل مرسم مرّو بين أنتش، وفي مرقم بخت             | A-1"          |
| f#A                 | اس بحث کی تر تیب                                                   | 9             |
| IPA                 | سیاتم: انسانی صورت سے تعلق رکھے والے احکام                         | 1+            |
| P" +                | د دہری تئم تصویر (صورتی بنائے ) کاتھم                              |               |
| P** +               | الف- بنائي بيونى بين كالشال خواصورت بنايا                          | P"            |
| TPP" T              | ب- بنائي موني چنز و ب كي تصوير                                     | II"           |
| Light, I            | ی - اللہ تعالی کی بنائی موٹی جماوات کی تصویر پس بنایا              | ۵۱            |
| Lighter, Bar        | و- نباتات اور در فتول كي تصوير بنايا                               | PI            |
| lbn.bn.             | ه-حيوان يا انسان كي تصوير بنايا                                    | ſ∡            |
| lana.               | تضوير سما ابقد مداوب شل                                            | IA            |
|                     | — 1f* —                                                            |               |

| صفحه        | عنوان                                                               | أففره |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|-------|
| lp., lp.    | اسلامی تشریعت میں انسان یا حیوان کی تضویر بنایا                     | P)    |
| <b>.</b>    | <sub>﴾ يال</sub> قول                                                | ۲.    |
| MΔ          | و دِسر اقول                                                         | PP    |
| <b>*</b>    | ئى ئىر ط<br>ئى ئىر ط                                                |       |
| <b>r</b> ►∆ | ووسرى شرط                                                           |       |
| PΦ          | تيسري شرط                                                           |       |
| PΦ          | تيسر اقول                                                           | PP    |
| Pr Y        | تصویر کی فی اینملہ حرمت کے بارے میں دوسرے اور تیسرے آبو ال کے دلائل | ۳۱۳   |
| Ib. A       | مران<br>چېلې دىدىپ                                                  |       |
| PL          | وجري حديث                                                           |       |
| PZ          | تيسري حديث                                                          |       |
| PA          | چوقی صدیمے                                                          |       |
| MA          | يانچ يى صرعت                                                        |       |
| PA          | تشویر کے حرام ہونے کی سلسف                                          | ۴۵    |
| MA          | ئىلىدى.<br>ئىلىدى.                                                  |       |
| P-4         | رومري وي                                                            | PH    |
| [[**+       | تيسري وجها                                                          | rZ    |
| 1771        | چوقمی و مبر.<br>م                                                   | PΑ    |
| 1701        | تصوري بنانے مے تعلق بحث کی تنصیل                                    |       |
| 1771        | اول-(سامیده الی مجهم تصویری                                         | ra    |
| 114.1       | ووم – منطح تصویر یپ بتلا                                            |       |
| 11%.1       | مسطح (بغیرسا بیوالی)تصوری بنائے کے بارے بی پاآول                    | ۳.    |
| 10,0,       | مسطح تصویریں بنانے کے بارے میں دومر آنول                            | P" P  |
| മ്പ         | سوم- كافي يوني تصويري اورآو <u>هم ده</u> ر كي تصويري وفيره          | P"P"  |
| ir a        | چبارم- خيال تصوير يس، بنانا                                         | P" (" |
|             |                                                                     |       |

| صفحه         | عنوان                                                                                     | أفخره |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 11"4         | يَجْم – بإمال تضويري، بنلا                                                                | ۳۵    |
| 1014         | ششم مئی مشانی اور جلد شراب ہوجائے والی پیز و <b>ں سے ت</b> صویریں بنانا                   | Pr 4  |
| 10.4         | میفتم از کیوں کے حلونے ( گزیا) بنایا                                                      | ۳Z    |
| If A         | بشتم لتعليم ونحير وجيسي مصلحت بيتصورينا                                                   | P* q  |
| ir'A         | تيسري تشم: تصويرين ركهنا اوران كااستعال كرما                                              | ۵ ما  |
| f/" <b>9</b> | جس گھر میں تصویر ہیں ہوں اس میں فرشتے نہیں داخل ہوئے                                      | ۳۳    |
| 141          | النباني مهنئو عامة تيزجما وابت ونباتات كي تضوير بيه ركحنا اور استعل كرنا                  | سامها |
| 161          | انسان یا حیوان کی تصویری رکهنااور استنمال کریا                                            | ~~    |
| 141          | الف-مطح تصوير ول كااستهال كريا اور ركحنا                                                  | ۳۵    |
| IÓF          | ب-كافى بونى تصوير وب كااستهال كرما اور ركهنا                                              | 17.4  |
|              | ت انصب كى دوئى تصوير ول اورحقارت سے                                                       | ۴٦    |
| iàp          | ركلى دونى تصويرول كااستعمال كرما امرركهنا                                                 |       |
| 100          | بچوں کے جم اور نیم جم محلونوں کا استعمال                                                  | ۵r    |
| rai          | الیسے کیٹر سے پہننا جن میں تضویر ہیں ہوں                                                  | ra    |
| 104          | انگوشی بسکو <b>ں یا اس طرح کی جیز ول جس جی</b> یونی تصویر ول کااستعال کرما اور آبیس رکھنا | ۵۷    |
| 104          | تضويرول كي طرف و يكينا                                                                    | ۵۸    |
| 109          | اليي جُكه والحل بوما جهال تضوير إلى بول                                                   | ч.    |
| 14+          | اليي جكد كي وجوت قبول كرماجس بين تصويرين بون                                              | Alm.  |
|              | حرام تصویر کے ساتھ ال صورت بھی کیا گیا جائے                                               | ٦١٣   |
| 14+          | جب وہ کوئی ایسی بین ہوجس ہے نفع اخوایا جا سکتا ہے                                         |       |
| 141          | تقسوري اورغمازي                                                                           | 44    |
| PF           | كعب بمنجدول اورعبا وت كى جنبول بل تصويري                                                  | 44    |
| Me           | گرجا گھروں اور فیراسلامی عبا دیت گا ہوں میں تصویریں<br>                                   | 44    |
| Me           | چوتھی تشم و تصویر ول کے احکام                                                             |       |
| PHP          | النف-تصورين اوران کے ذر مير محالات                                                        | ۷٠    |

| صفحه             | عنوان                                      | فقره       |
|------------------|--------------------------------------------|------------|
| L.ALL.           | تصوري اور آلات تصور كف كرفي سنان           | ∠ <i>W</i> |
| 170              | تساوير کی چو ر <b>ی تن</b> ہاتھ کا ثا      | 41         |
| PFI-AFI          |                                            | ∠-1        |
| 14.4             | تَعرافِيْب                                 | 1          |
| 14.4             | متعاقبه الغاظة جرء وصل بمعيب بطعيم بهموييا | Y-1"       |
| 194              | شرقي يحكم                                  | 4          |
| 144-14V          | per di "                                   | r-1        |
| PYA              | تغريف                                      | 1          |
| MV               | متعاقده النا فانه سباق                     | ۲          |
| 1.44             | اجمال حكم اور بحث كے مقامات                | r          |
| 127-12+          | "طبيب                                      | ∠-1        |
| i <u>∠</u> +     | تعراقيب                                    | 1          |
| <u>1</u> ∠ +     | متعاقد الناظانية ابي                       | ۲          |
| <u>1</u> ←       | شرق بخكم                                   | ٣          |
| ( <b>4</b> )     | لمهيب كاستركي طرف ويجمنا                   | ۲          |
| 140              | علات کے لئے ڈاکٹر کواٹھ ہے پر رکھنا        | ۵          |
| 1∠1 <sup>N</sup> | المهيب كأنكف كردوبتيز كاضاتان عوا          | 4          |
| 144-144          | <sup>خط</sup> يق                           | r=1        |
| 14.4             | تعريف                                      | 1          |
| 144              | اجمال تحكم                                 | ۲          |
| 1A +- 1∠A        | "طغل                                       | △-1        |
| tZ A             | تعريف                                      | 1          |
| t∠ A             | متعانثه الغاظة ضيف بنضولي                  | ۲          |

| صفحه    | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | فقره  |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 149     | طفيلي بنتي كاشرق علم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ſ"    |
| tA+     | طنیل کی کوامی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ۵     |
| 141-14+ | َ الطَّفْيِينِ<br>الطَّفْيِينِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 17-1  |
| †A•     | تعرایف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1     |
| †A+     | متعاضه اثنا فاه تو فيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۲     |
| tA+     | اجما في يحكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ۳     |
| IAI     | ناپاتول بین کی پر روک انگاما اور اس کی تر این                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ~     |
| iAr     | تسطير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
|         | و تکھنے : طبیارت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| iAr     | The state of the s |       |
|         | و کھنے : طبیارت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| *1+-1AF | تطوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| [AP     | تعرافي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1-1/1 |
| 1AP     | تطوت کی شمین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | r     |
| 1/40    | تطول كي مشر وغيت كي حكمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٣     |
| IAO     | الغب-الله تعالى كي خوشتودي حاصل كريا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| IAH     | ب- مباوت سے انوال عوا اور ال کے لئے تیار عوجاما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۵     |
| IAY     | ٹ عفر اُنفس کی ع <sub>ا</sub> فی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ч     |
|         | و-الوكول كرورميان إلى تعي تعاون ، ان كرورميان تعلقات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4     |
| IΔΔ     | مهنبو طأكرنا اوران كي محبت حاصل كرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| IAZ     | سب ہے اضل تطون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Α     |
| PAT     | شرقاتكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1*    |
| 14*     | تطوئ كي الميت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | П     |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |

| صفحه          | عنوان                                                           | فقره       |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|------------|
| 191           | تطوئ کے احکام                                                   | i P        |
| 191           | اول: مما وات کے ساتھ کخصوص احکام                                |            |
| 191           | النف-وہ نماز تطوع جس کے لئے جما حت سنت ہے                       | ri~        |
| 191           | نما زنطوت کی جگه                                                | II.        |
| 191           | چو پایه پرخما زنطو ټ                                            | íà         |
| 192           | بيني كرنفل نماز                                                 | M          |
| 191"          | فرض تماز اورنفل نماز کے درمیان فسل کرنا                         | ſ <u>∠</u> |
| 191*          | تفل کی تضاء                                                     | IA         |
| 490           | واجب كاتطوئ ميس مرل حاما                                        | P          |
| 197           | نرض کی اوائیگی ہے تطوع کا حصول اور اس کے برنکس                  | P =        |
| 194           | ووم - ود احكام جوعباد الته اور فيم عمياد الته دونول بيل عام بين |            |
| 194           | الف مشروت كرف كريور تطوت كوتو روينا                             | 14         |
| 199           | ب-تطوع کی نبیت                                                  | ۳۱۳        |
| F ++          | ئ - تطوع ش نيابت                                                | r_         |
| P+1           | د-تطوث بر اثر تاليما                                            | FA         |
| +   +   +   - | تطوت کا واجب ہے میل جانا                                        | F 4        |
| Jr. v P*      | الف-شروت كرما                                                   | P" •       |
| P +P"         | ب- ایسے تض کا قلی مج کراجس نے مج اسلام (فرض مج ) نیس او اکیا ہے | 179        |
| P + *         | ٹ - نیٹ اور تول ہے التر ام یا تعمین                             | P"  F      |
| F+G           | / <del>2</del> つ                                                |            |
| F+Q           | ھے۔ حاجے کا تقاضا                                               | ۳ ۳        |
| 144           | و- طليسته                                                       | ra         |
| 144           | تطوع کی ممالعت کے اسباب                                         | P"Y        |
| P+4           | الغب-ال كالممنور او قات بيل واقع بيوما                          | ۳۷         |
| 144           | ب از ش نماز کی اتامت                                            | ۳۸         |

| صفحه       | عنوان                                                        | أفره    |
|------------|--------------------------------------------------------------|---------|
| 1+4        | نّ - جواجازت وینے کے تختارین ان کا اجازت ندوینا              | r" q    |
| 1 +4       | و-مال تعرعات كے حاظ ہے جر ميں ديوالي قرار دينا               | l* +    |
| F+A        | ھ-کوئی ایک تریت بطورتطوع کریا جس میں معصیت ہو                | 171     |
| F+A        | سوم - تطور کے وہ ادکام جو غیر عبادات کے سما تھ بخصوص بیں     |         |
| F+A        | ایجاب مقبول اور قبعنه                                        | (** P*  |
| F+A        | النب عاريت                                                   | J** P** |
| P +9       | ee <del>- −</del>                                            | l. L.   |
| P (+       | ت مسي معين کے لئے وصيت                                       | ۵۳      |
| P1+        | و-کسی معین پر و نف کرما                                      | M.A.    |
| rr +- r 11 | تطيب                                                         | 14-1    |
| ***        | تعراییب                                                      | 1       |
| FIL        | • تفاقہ اتبا تا تا کا تا ہے۔<br>• تفاقہ اتبا تا تا کا تا ہے۔ | r       |
| 11.4       | شرمي تحكم                                                    | ٣       |
| 11.4       | م داورگورست کا خوشبولگایا                                    | ۵       |
| P (P       | تماز جمعد کے خوشیولگانا                                      | ۲       |
| P (P       | تمازیمیرے لئے خوشبولگایا                                     | 4       |
| P P"       | روز دوار کا موجول کا با                                      | Α       |
| P P"       | معتلف كالمضبولكا با                                          | 9       |
| P P        | مج بين توشيولكا ا                                            | [+      |
| PIA        | تحرم کے لئے کون می خوشیومیات اور کون می فیرمیات ہے           | וויי    |
| P 14       | بجول يانا واقفيت يعيقرم كالخوشبولكانا                        | ۵۱      |
| P P ~      | مبنو ند(مغلظه طام ق وي تن مورية ) كالخوشيو استعال كرما       | PI      |
| ***        |                                                              | △-1     |
| PPI        | تعريف                                                        | 1       |

| صفحه        | عنوان                                                               | أففره     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| FFI         | متعاشه النائلة الأمال ، كبانت                                       | P"- P     |
| PPI         | برشگونی کی اصلیت                                                    | <b>(*</b> |
| PPI         | تعلير كاشرتي هم                                                     | ۵         |
| rrz-rrr     | تعارض                                                               | 11-1      |
| ***         | تعرافي                                                              | I         |
| PPP         | متعاقبه ا <b>ن</b> اظه تنا <sup>ت</sup> ف ، تنازع                   | P" — P    |
| PPP         | تغارض كالحكم                                                        | ſ~        |
| PP/"        | جینات کے تقارش میں وجود تر <sup>یخ</sup>                            | ۵         |
| <b>**</b> * | ايل<br>ا                                                            | ۲         |
| rra         | دين ا                                                               | 4         |
| rra         | (r                                                                  | Λ         |
| FFA         | حقوق الله بيسء للأل كالتعارض                                        | į ir      |
| FF4         | کوا ہوں کی تعدیل اور تیرح کا تعارش                                  | P"        |
| FP" +       | اسلام پر ہاتی رہنے اور ارتد او پیدا ہوجائے کے انتمال کا متعارش ہونا | ١٣        |
| FFT         | أيك بي بمحل بين احكام كالقعارش                                      | M         |
| P P"P"      | اصل اورظام كانتعارض                                                 | 14        |
| FFG         | عبارت (لفظ) اورحسی اثار ویس تعارض                                   | 77        |
| rr          | تعاطى                                                               | ∠-1       |
| FFZ         | تعرافي                                                              | 1         |
| PP"A        | متعاقبه اتبائل تانا مقد                                             | P         |
| FP"A        | اجمالي تحكم                                                         |           |
| FP"A        | تعاظی ہے تھ کریا                                                    | ٣         |
| P**4        | تعاظی کے ذریعہ یا تالہ                                              | ۵         |
| PP-4        | تعاطی ہے اجارہ                                                      | ч         |

| صفحه    | عنوان                                                                 | أنشره      |
|---------|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| *   " • | بحث کے مقامات                                                         | 4          |
| r ~ +   | تحاوية                                                                |            |
|         | و کھنے دفتو میز ہ                                                     |            |
| r       | تغيري                                                                 | P 1- 1     |
| P (** * | تعریف                                                                 | I          |
|         | متعاقد الناظة عمادت جن الله ما تمام علي كذر في تعليل، قياس كرطر ايتون | [P-A       |
| F ["["  | ہے بٹا ہوامعاملہ ایسانکم جس کی نلسہ کی بسر احت کی ٹی ہو               |            |
| F1.4    | تغيديات كي مشر وعيت كي حكمت                                           | lb         |
| P/~4    | تعيدي كي معرفت كرائ                                                   | II*        |
| PΓA     | تعبديات كبال ووتي بين وال كالمجومة أليل                               | ۵۱         |
| F/~4    | التعليل اورتعبد كے انتہار ہے احكام جس اصل                             | l.A.       |
| Fåt     | تعبدي اورمعقول أمعني كيورميان موازنه                                  | <b>P</b> 1 |
| FAF     | تحبديات كي مسيات                                                      | * *        |
| roA-rom | تعبير                                                                 | ∠-1        |
| FOM     | تعرافي                                                                | 1          |
| FOF     | · 大工 元                                                                | ۲          |
| ror     | اول وتول مصفعير                                                       | ۳          |
| Far     | ووم والمحل مصفعيير                                                    | ٦          |
| rat     | موم وتحرير عيقير                                                      | ۵          |
| FQZ     | چبارم تاشار دیجے ذر میرتعبیر                                          | ۲          |
| ۲۵∠     | ميتجم ۽ خاموثي بير کي فر ميرتجبير                                     | 4          |
| FDA     | تعبير الرؤيا                                                          |            |
|         | ويكفئة رئيا                                                           |            |

| صفحه                     | عنوان                                                     | فقره             |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|
| <b>۲</b> 4+- <b>۲</b> ΔΛ | **************************************                    | 1-1              |
| FAA                      | تعريف                                                     | 1                |
| PAA                      | اول: مكاتب كي تعجيز (عاتة فرّ اردينا)                     | ۲                |
| P 🛆 9                    | ودم دمرتی با معاعلیہ کی عالات می                          | ľ                |
| r4A-r4+                  | ىت <u>جىل</u>                                             | 19-1             |
| F4+                      | تعريف                                                     | 1                |
| ry+                      | متعاضراتها فادإسرات                                       | ۲                |
| F41                      | اجمالي تقلم                                               | ۳                |
| FAI                      | تعجیل کی اتسام                                            |                  |
| F41                      | اول: وجودسب کے وقت عمل میں تقبیل                          |                  |
| FAL                      | الف- مُناه صفو بركر في من تجيل                            | ~                |
| 18.4                     | ب-ميت کي جميز من تجيل                                     | ۵                |
| F.A.E.                   | تْ - وين كي او النَّلِي بش تَقِيلِ                        | 4                |
| FAE                      | د- دجير کي اجرت دين جي من جيل                             | 4                |
| FYF                      | ھے۔ کنواری کی ٹناوی کرنے جس تھیل                          | Α                |
| In Abu                   | و- رمضان میں انظار میں بھیل<br>- رمضان میں انظار میں بھیل | 9                |
| is Abu                   | زمنی ہے کوئ کرنے میں حاجی کی جیل                          | +1               |
| in Ala                   | دو <b>م:</b> وجوب ہے <u>سا</u> ی معمل کی جیل              |                  |
| P Y/Y                    | الف-ونت سے پہلے نماز کی جیل                               | Ţļ*              |
| PTO                      | ب-سال مع بمبايد كالإفكار الحرص تقيل                       | II <sup>ee</sup> |
| FTT                      | ئ - کفاروں بیل جمی <sup>ا</sup> آبیال                     |                  |
| PYY                      | نتم کے کفاروکی هنٹ (نتم تؤڑنے ) سے پہلے می تنجیل          | [In              |
| PYZ                      | كنار وَظَهَارِ كِي تَقِيلِ                                | PI               |
| PYZ                      | كنارة آل كي جيل                                           | r∡               |

| صفحه                 | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | أففره          |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| PYA                  | و- دین مؤجل (مؤفر مالی مطالبه ) کی اد انگلی میں تقییل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | IΔ             |
| PYA                  | عد-معاملہ واضح ہونے سے <u>سما</u> قیصلہ میں تنجیل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | r <del>q</del> |
| rzm-rya              | أتعدد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 14-1           |
| F 44                 | تعريف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1              |
| P 79                 | شرمي عظم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ۲              |
| P 79                 | النف - مؤوَّة توك كالتعدو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | r              |
| P 79                 | ب- ایک می مسجد میں جماعت کا تعدو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٦              |
| P.4.+                | تّ -جمعه كالتورو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۵              |
| r4+                  | و- روز ہ کے کہنا رہ کا تغید و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ۲              |
| 141                  | ہ احرام میں ممنوب کے ارتکاب کے تعدو کی وجہ سے فعد میکا تعدد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4              |
| 121                  | و-ساخقه ( مقد نبتی )یس تور و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Λ              |
| <b>F</b> ∠1          | ز – رمین یا مرتبین کا تعد و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9              |
| FZF                  | ح - جا آمد او مين شنعه ريكنے و الوں كا تعدد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1+             |
| FZF                  | ط- وسيتول كالتعدد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11             |
| FZF                  | ی - بیو بول کا تعد د                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | P              |
| FZF                  | ك- اوليا وتكات كالتعدد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 19**           |
| FZF                  | ل-طاوق كالتعدد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ۳۱۱            |
| P ∠P"                | م بجنی علیہ جس پر جنایت عوثی ہے )یا جا ٹی( جنای <i>ت کرنے والا</i> ) کا تعدو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ۵۱             |
| P Z P*               | ن- الناظ کے تعدد سے تعزیر کا تعدد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PL             |
| P ZP"                | س-ایک می شیریش کا تعدد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IZ             |
| F ∠F°                | ئ-انركاتعدو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |
| FA +- F \( \alpha \) | تعدى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | r 1            |
| PZſ                  | تعريف العرابي المستعربين المستعربين المستعربين المستعربين المستعربين المستعربين المستعربين المستعرب ال | 1              |
| PZM                  | شرق تشكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | P'             |

| صفحد    | عنوان                                                      | أففره         |
|---------|------------------------------------------------------------|---------------|
| የፈሾ     | الموال بر تعدی                                             |               |
| የፈሾ     | خصب کرنا مضائع کرنا ماور چوری اور نبین کے ذرابید تعدی کرنا | ۳             |
| P 4 4   | عنو و <u>اس تعد</u> ی                                      |               |
| r40     | اول-وو بعت میں تعدی                                        | ſ~            |
| 144     | ووم - رئان می تعدی                                         | ۵             |
| 144     | الغب-رايس كى تعدى                                          | 4             |
| F44     | ب-مرتبن کی تعدی                                            | 4             |
| F44     | سوم: عاريت من تعدي                                         | A             |
| 144     | چېارم: وکانت میں تعدی                                      | 9             |
| YZA     | پېجم: اجار د میں تعدی                                      | *1            |
| FZA     | قشم: مضاربت بش تغدی                                        | 11            |
| FZA     | چھتم: جان اور جان سے تم ( اعصاء وغیر و ) رتعدی             | P <sup></sup> |
| F 🚄 9   | بشتم: آبر ور تعدي                                          | Ià            |
| F 🗸 9   | تنم: باغیوں کی تعدی                                        | 14            |
| FZ4     | ونهم : جنگو ص میں تعدی                                     | l∡            |
| FZ4     | ووسر ےاطابات جمعتی انتقال کے انتہار ہے تعدی                |               |
| PZ4     | الف-سليب كي تعدي                                           | Al            |
| FA+     | ب-سرایت کرجائے سے تعدی                                     | <b>P</b> 1    |
| FA+     | تعدی کے اثر ات                                             | <b>j</b> * •  |
| rAr-rAi | تعديل                                                      | Y-1           |
| PAt     | تعريف                                                      | 1             |
| PAt     | معاقده الناظة تجريح                                        | ۲             |
| PAT     | شرقاتكم                                                    |               |
| FAT     | الغب-كوابيون كي تعديل                                      | ٣             |
| PAT     | ب-نماز میں ارکان کی تعدیل                                  | ۲             |

| صفحه     | عنوان                                                                                    | أنشره |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| PAP      | ت − برابری کے ذریعی <sup>ہ ت</sup> یم                                                    | ۵     |
| PAP      | و-مناسك من جزا بصيد كروم من تعديل                                                        | ч     |
| raa-ram  | تعذيب                                                                                    | 11-1  |
| r Ar     | تعراییب                                                                                  | 1     |
| r Ar     | متعاقبه انناظة تعزميه تناويب تمثيل                                                       | ۲     |
| PA(*     | شرقاتكم                                                                                  | ۵     |
| F∆l‴     | تعذيب كالتميين                                                                           | ۲     |
| ۳۸۵      | م <sup>ت</sup> بم کی تعذیب                                                               | Α     |
| FAA      | بحث کے مقامات                                                                            | [IF   |
| rqr-rAA  | العريض                                                                                   | 1+-1  |
| FAA      | تعرایی -                                                                                 | 1     |
| F A9-FAA | متعاشدانا فالأكنا بياتوري                                                                | r     |
| FA9      | شرتي تحكم                                                                                |       |
| FA4      | اول ويظام نكاح بس تعريض                                                                  | ٣     |
| FA9      | ویم: فیررجعی معتدو سے پیغام نکائے کی تعریض کرما                                          | ۵     |
| F 4 +    | عظام نکاح کی تعریش کرنے کے الفاظ                                                         | ۲     |
| P 4 +    | سوم: فتذ ف كي تعريبش ك                                                                   | 4     |
| F4r      | چبارم بمسلمان سے ال كافر في كُلِّ كَالْر يَضْ كرنا جوا سے طلب كرنے آيا ہو                | Α     |
| P-91     | مِنْجُم وَ فَالْصَ حِدِكَا الْمِرَ الرَّرِينَ والسلم الصر جوتُ كرينَ كَي تَعْرِيضَ كَمَا | 9     |
| P 9 P    | بحث كم مقامات                                                                            | [=    |
| r46-r4r  | تعریف                                                                                    |       |
| ***      | تعریف                                                                                    | 1     |
| h dh.    | الغب-اصولین کے نز دیک                                                                    | P     |
| h dh.    | ب-فقباء كيز ديك                                                                          | ۳     |
|          | -111'-                                                                                   |       |

| صفحه         | عنوان                                      | فقره |
|--------------|--------------------------------------------|------|
| P QP         | متعاضرالنا فلا اعلان بأكتمان يا افعاء      | ſ*   |
| r qr         | شرق حکم                                    | ۵    |
| ram          | اول بشرون مین تعراف                        | 4    |
| P 9 6"       | وهم: لفقط كي تعريف (الشهير)                | 4    |
| rap          | سوم: ويوى ين تعريف                         | Α    |
| mr9-r90      | 475                                        | ∆A-1 |
| ۲۹۵          | تعریف                                      | I    |
| ۲۹۵          | متعاقبه الناظة حد، قصاص مكناره             | ۲    |
| r 9 <u>~</u> | شرتياتكم                                   | ۲    |
| r 9 <u>~</u> | تعزیر کے مشروب برنے کی حکمت                | 4    |
| F4A          | وہ معاصی جن میں تعزیر مشروٹ ہے             | Λ    |
| F 44         | تعزير کا حد، تصاب یا کفار دے ساتھ جمع ہویا | 9    |
| P*+}         | تعزير الند تعالى كاحق ب اور بند وكاحق ب    | 1+   |
| P*+P         | تعزير أيك تفويعتي كردومز اب                |      |
| P*+P*        | تفويض كامصلب اوراس كاحكام                  | 11   |
| P* + *       | تعزير كى مز ايمي جائز انشام                | †P   |
| P** + **     | چىماقى سز ان <b>ى</b> س                    |      |
| P* + **      | الف محرر ميرتعور                           | TP** |
| F*4          | ب-كوز ساعًا كراثور                         | ΙΓ   |
| P" +"f       | تعزير من كوز ساكانے كى مقدار               | ۵۱   |
| P* +4        | يْ - تيدكر _ كي تفوير                      | PI   |
| P"   *       | تعزير ش قيدكر في كى مت                     | IZ   |
| be, LL       | 27/2 - 514 20-3                            |      |
| bu, LL       | حا) وطنی کے ذر میدتعزیر کی شر وعیت         | Α    |
| Par I I      | ما) ولنى كى م <b>ت</b>                     | 19   |

| صفحه   | عنوان                                                | أفره    |
|--------|------------------------------------------------------|---------|
| P" III | ھ-مال کے ذریعی تعویر                                 |         |
| PTIP   | مال کے ذر میدتعور پر کی شروعیت                       | ۲.      |
| 100    | تعزیر بالمال کے اتسام                                |         |
| P*     | الغب-مال کواس کے مالک ہے روک دینا                    | ۲۱      |
| P"   " | ب-اِ ٦١٠                                             | ۲۲      |
| MIA    | ن - تغییر ( تهریلی کردینا )                          | ۲۳      |
| MIA    | و- تسليك (بالك بنادينا)                              | ۳) ۲    |
| m ia   | تغزمير كي دومري فتميين                               |         |
| m ià   | النف- تجروا علام (صرف آگاه کرما)                     | ۴۵      |
| MIA    | ب-مجلس تشاييل حاضر كرما                              | PY      |
| MIA    | يق – توخيخ ( ۋانت ۋېت )                              |         |
| MIA    | تو پیخ ( ڈ انٹ ڈ پٹ اور جھڑ کئے ) کی مشر وعیت        | ۲∡      |
| PIZ    | تو من کی کیفیت<br>او من کی کیفیت                     | PΛ      |
| PIZ    | وسترك تعلق ( با يُناك )                              | F4      |
| MIZ    | وہ تر ائم جن میں تعزیر مشر وٹ ہے                     | P* +    |
| MIA    | وہ ترائم جن میں حدود کے ہول میں قوریر مشر وٹ بوقی ہے |         |
| MIA    | ننس اورما دون النفس برزیادتی کرنے کے تدائم           | ا ۱۳    |
| PIA    | قتل کے ترائم (منس پر جنایت )                         |         |
| PTIA   | قَلْ عمد(والسَّيِّلُ )                               | P" P    |
| PIA    | قتل شبه عمد ( دانسة قبل کے مشاب )                    | P** P** |
| PIA    | مادون أتنس (جان ہے م) پرزیا دئی                      | ۳۵      |
| P19    | وہ زیاجس میں صدید میں اور زیا کے مقدماہ              | PH      |
| P" P + | ووقذ ف جس بن حدثين بدوقي اورير الهماه كبنا           | ٣Z      |
| m.h.h  | وہ چوری جس مر دیں ہے                                 | ۳۸      |
| Pulph  | وہ رہز تی جس میں صرفیس ہے                            | Je.d    |

| صفحه          | عنوان                                               | فقره                              |
|---------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| P" P P        | ود تدائم جواصاأ تعزير كے موجب تيں                   |                                   |
| PEPP          | لبعض ووثدائم جوافر اوپر واقع ببوت تین               |                                   |
| P" P P        | حيمونى كواي                                         | ٨.٠                               |
| PFF           | ئاڭ€كايت                                            | 1"1                               |
| ryr           | غيرموذي جانوركومارة النايا ال كوشرر يكثها ا         | 14,14                             |
| ryr           | و دمرے کی ملیت کی ہے حرمتی کریا                     | l <sub>a</sub> , h <sub>a</sub> , |
| PPP           | مصلحت عامد کوضر رہیجیائے والے تمدائم                | ۳۳                                |
| P*P;**        | رشوست                                               | ۴۵                                |
| PP P          | ماز من كالي صدود عي تجاوز كرما اوركوما عي كرما      |                                   |
| P" P  "       | الغب-قائني كاما انسباني كرما                        | M.4.                              |
| P"     "      | ب-ممل ترک کردیتا یا عمام اجب کی او انتظی ہے رک جانا | r4                                |
| mra           | عكومت كارندول كامقابله كرما امران مرزيا وتى كرما    | ۳A                                |
| MFA           | تيديون كافر اردوما اورثجرمون كالجصياما              | r* 4                              |
| rra           | تھو نے بورجعلی سکوں کی تقل کر ہا                    | ۵۰                                |
| rra           | تودير (چل مازي)                                     | 10                                |
| rra           | لازم كرده قيت سے زياد درپر فر منت كريا              | ٦٥                                |
| P* P *4       | نا پانول کے پیانوں میں دھوک دینا                    | ٦٥                                |
| FFF           | مشعتبه الراد                                        | ۲۵                                |
| P" P" Y       | تعزير كاساتط يوبيانا                                | ۵۵                                |
| P" P" "Y      | الغب-موت ہے تھزیر کامقوط                            | ۲۵                                |
| P" P "Y       | ب-معانی ہےتعزیر کاسقوط                              | ۵۷                                |
| P" P A        | تؤ پہ ہے تعزیر کاسقوط                               | ۵۸                                |
| ~~~~ <b>~</b> | تعزيت                                               | 9-1                               |
| P"P 4         | تعريف                                               | 1                                 |
| P*P*4         | شرق تمم                                             | F                                 |

| صفحه                | عنوان                                                                      | أنفره   |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------|
| PP v                | تعویت کی کیفیت اورتعویت کس کے لئے ہوگی                                     | ۳       |
| P"P" +              | تعزيت كي مت                                                                | ۴       |
| rr.                 | قعزيت كاولت                                                                | ۵       |
| rri                 | تعزيت كى جگه                                                               | 4       |
| PP                  | تعزيت كے اتباظ                                                             | 4       |
| P** P** P*          | كيامسلمان سيكافر كاتعزيت إس يحدثكم كرسعكا                                  | Α       |
| PPF                 | میت کے گھر والوں کے لئے کمایا تیارکریا                                     | 9       |
| PP (*-PP P          | تعشير                                                                      | P-1     |
| rrr                 | تعرافي                                                                     | 1       |
| rrr                 | مصحف میں مضیر ( د ہالگانے ) کی تاریخ                                       | ۲       |
| rrr                 | تعشير كافتكم                                                               | ۳       |
|                     | "تعصيب                                                                     |         |
|                     | و کھنتے : عصب                                                              |         |
| 6-6-1v              |                                                                            |         |
|                     | د کھنے و مولا ق متالج                                                      |         |
| <b>6-6-</b> 0-      | "تعلم                                                                      |         |
|                     | وسيميئية يتعليم                                                            |         |
| Pm (4/ 1— Pm Pm (4/ | "نعقی                                                                      | 10-1    |
| becker les          |                                                                            |         |
| backer les          | تعربیف<br>حق تعلَی کے احکام                                                | ,       |
| PPT                 | ں میں سے انتہام<br>متہدم ہونے اور تغییر کرنے میں ملواور سفل کے احکام       | r<br> - |
| rra.                | مبہدم بورے اور پیر سرے میں مودور س سے احقام<br>محمر کے علوکو مبیدرینا ویٹا | ,<br>_  |
| mmd                 | سمرے مہور جدیداد جا<br>علویا علی کاروشن دان کھولنا                         | Δ.      |
| mmd                 | سوي س فاروس دان سونا<br>نغمير بين دي كامسلمان سے اونچا يوجا ما             | 9       |
| , , ,               | CANG WE OUR BOYONY                                                         | т       |
|                     | -rA-                                                                       |         |

| صفحه        | عنوان                                                                                                           | أففراه |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| PAI-PAI     | تغليق                                                                                                           |        |
| 177         | تعريف                                                                                                           | 1      |
| 177         | متعاقد الناظة اضافت، شرط ، نيين                                                                                 | "- "   |
| rife        | تعلق کاصید                                                                                                      | ۵      |
| rr          | تعلق کے کلمات                                                                                                   | 4      |
| ۳۲۲         | النف-إن                                                                                                         | 4      |
| rra         | (3 <del>)</del>                                                                                                 | q      |
| M.U.A.      | <u>ٿ</u> -ٿن                                                                                                    | П      |
| <b>F</b> /4 | و <sup>-</sup> می                                                                                               | II-    |
| rra         | مريما                                                                                                           | الم    |
| PFA         | ب- <i>أي</i>                                                                                                    | п      |
| MMA         | ز_کل،کلیا                                                                                                       | 14     |
| ۲۵۰         | ح ساو                                                                                                           | 11     |
| ror         | ط-كيف                                                                                                           |        |
| ror         | ي -جيث اوراً ين                                                                                                 | P (**  |
| ror         | المنافق | ۵۲     |
| ۳۵۳         | سوم _ تعلیق کی شر انط                                                                                           | FA     |
| FOT         | تفرقات برتعلق كالأ                                                                                              | P" +   |
| FOX         | اول: و وانضر قات جو تطبق کو قبول کریتے ہیں                                                                      |        |
| FOL         | القب إسالة ا                                                                                                    | P" P   |
| FOX         | £                                                                                                               | P*P*   |
| FOZ         | ٿ - خلع                                                                                                         | ۳r     |
| FQZ         | $\mathcal{J}_1 \psi_{-\gamma}$                                                                                  | ra     |
| MAA         | ده-ظبهار                                                                                                        | PFY    |
| MAA         | $\mathcal{J}^{n_{-j}}$                                                                                          | ۳۷     |
| MAA         | ز-مكاشبت                                                                                                        | ۳۸     |
|             |                                                                                                                 |        |

| صفحد                     | عنوان                                              | فقره        |
|--------------------------|----------------------------------------------------|-------------|
| ۳۵۸                      | <b>ン</b> −こ                                        | ٣٩          |
| MAA                      | والم يهت                                           | l* +        |
| r09                      | ووم - ووتفر قات جو علق کو تبول نبی <i>ن کر</i> یتے |             |
| F09                      | القب ساز جاره                                      | ľľ          |
| F09                      | ب-الرار                                            | <b>(* )</b> |
| F 4                      | ٽ−ان <i>شاقائي پ</i> ائيان                         | J** p**     |
| E.4-                     | <b>&amp;</b> −₃                                    | la.la.      |
| EA-                      | يو- رڊعن<br>- رڊعن                                 | ۳۵          |
| FY+                      | <b>と</b> じ→                                        | 14          |
| PTY+                     | ز – واقف                                           | ~~          |
| b. A1                    | ح - وكالت                                          | f"A         |
| h. A.T.—I. Al.           | انغلیل                                             | ω−1         |
| PT YE                    | تعرافي                                             | 1-1"        |
| P" YF                    | احكام كي قليل                                      | r           |
| b_Ab                     | احكام كي تعليل سے فوائد                            | ۳           |
| he Abe                   | نسوس كي قليل                                       | ٣           |
| be Abe                   | نامید (معلوم کرنے ) کے طریقے                       | ۵           |
| be. Abe.                 | بالعطر يقدوننس سرس                                 |             |
| In Alm                   | ووسراطر يقتدنوا عمات                               |             |
| be Abe                   | تميسر اطرايقة ناشا رواور تعبيه                     |             |
| be. Abr.                 | چوتھاطر ایشہ پہر اور شیم                           |             |
| builden.                 | بإنبجوال طرايقة ومناسب وشبهاه رطراه                |             |
| be. Ala                  | چھناطر بیقہ بیشتی مناط جھیل مناط اور دوران         |             |
| be Ala                   | صريث معكل                                          | Ч           |
| <b>™</b> ΛΛ- <b>۳</b> ∀∠ | تر احجم فتقنباء                                    |             |

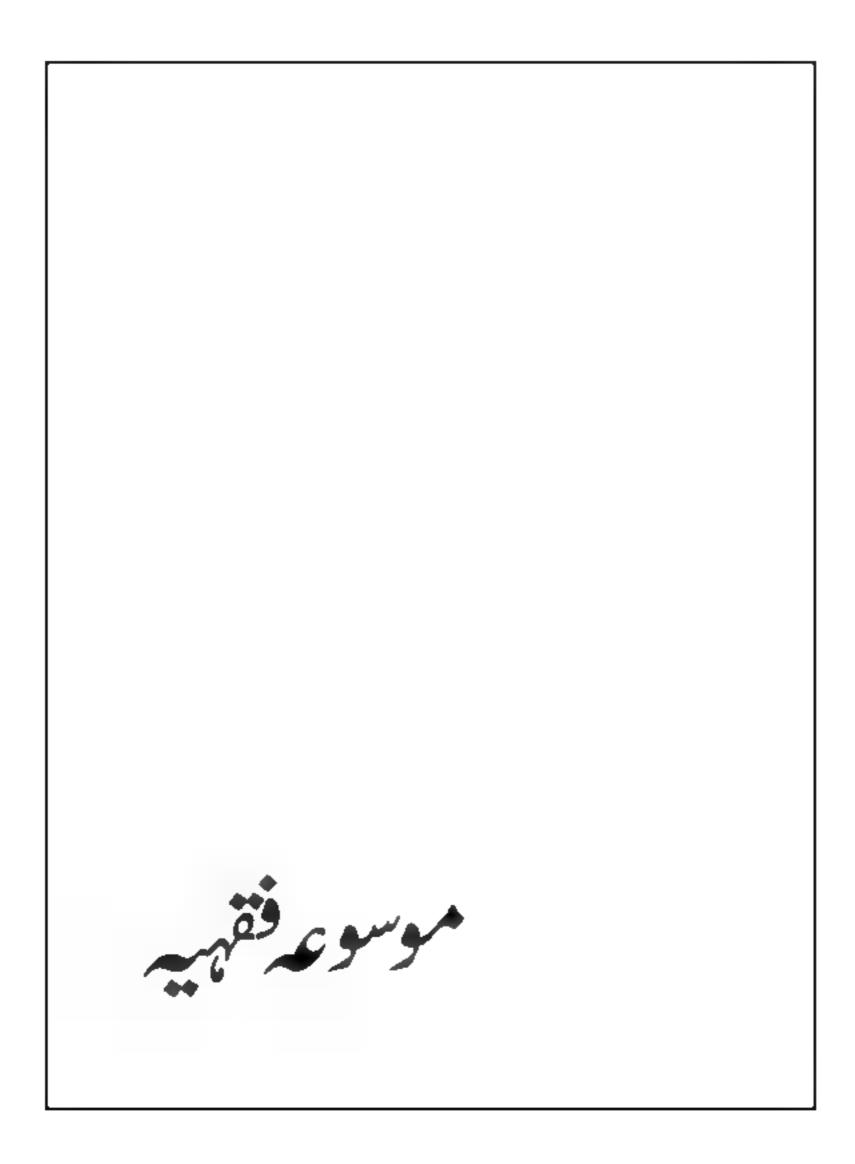

#### یا ال کے مبب ندیو<sup>(1)</sup>۔ لبد امو افتت تھید سے عام ہے۔

### "شبه

#### تعريف:

ا - لغت کے اغتبار سے آفیہ " کی "کا مصدر ہے، کیا جاتا ہے تنشیعہ فلان بفلان (فلان شخص نے فلان سے کہ افتیار کیا) جب وہ باتکاف اس کے مثل ہوا جاتا ہے وہ باتکاف اس کے مثل ہوا جاتا ہے اور دو چیز وال کے درمیان مشاہبت یہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان کسی وصف میں اثنتر اک پایا جائے ، اور ای سے ہے: "اضبه الولد آباله" (بیتا ہے باپ بالی مفات میں سے کی صفت میں اس کا شریک ہوا۔ ہیں مفت میں اس کا شریک ہوا۔

فقہاء کے یہاں اس لفظ کا استعال اس کے لغوی مفہوم سے الگنیں ہے (۲)۔

#### متعلقه الفاظ:

۳ - ان میں ہے '' اجا گ''،'' تا ہی'' اور'' تھلید'' ہیں جن پر بھٹ '' اجا گ'' کے زرعتو ان گز رچکی ہے۔

۳- اور ان بی بیس ہے مو افقت بھی ہے، جس کا معنی ہے: کسی قول بیانعل بایز ک بیا اعتقاد و فیر و بیش دو اشخاص بیس ہے ایک کا دوسر ہے کے ساتھ وشر یک ہونا ، خواد میں شار کت اس دوسر مے فیص کے سب بود

(۱) مجم تتن للغه ، أنم الوسيط باده " تتربُّ

(۳) ابن عابد بن الراا المرضي بوق في موهد العالمين الراس الروق في موهد العالمين الراس الروق في هر ۱۳۰۰ م

#### تحبہ ہے منعلق احکام: اول-لباس میں کافروں سے قبہ اختیار کرنا:

الله اور جمہور تا تعید ال کے مطابات حقید، اور اسمل غرب کے مطابات ما لکید اور جمہور تا تعید ال طرف کئے جی کی جولہاں کفار کا شعار ہے،

جم کے ذریعہ وو مسلما نوں سے متناز ہوتے ہیں اس کو استعال کرکے فید انتیار کرنے والے کوا حکام و نیا کے انتہار سے کافر قرار دیا جائے گا، چنانچ جو شھ اپنے ہمر پر جموعیوں کی نو پی رکھے اس کی تنفیر کی جائے گا، الله بیا کہ الله بیا کہ اس نے ایکر او کی ضرورت سے باگری یا شعند کی دورکرنے کے لئے اس کا استعال کیا ہو، ای طرح نیسا نیوں سے زیا دورکرنے کے لئے اس کا استعال کیا ہو، ای طرح نیسا نیوں سے زیا دورکرنے کے لئے اس کا استعال کیا ہو، ای طرح نیسا نیوں کے ان ویل محکول و بینے یا مسلمانوں کے لئے وشمنوں کے احوال معلوم کرنے و فیرہ کی خراد کی مدیدہ نیوی ہے : "من قبضیه فرض سے کرنے (۱)، اس لئے کی صدیدہ نیوی ہے : "من قبضیه بقوم الیو منہ ہے " من استخدہ کو ایک کا رکا خصوص کہاں کفر کی علامت ہے، بیتو ہے ہوں کے اور ال کو مرف کا مائٹر ام کرنے والا می پہنتا ہے اور علامت ہے اور الا مت کی دناء پر تھم لگانا عمل و شریعت استدال کرنا نیز علامت کی دالات کی بناء پر تھم لگانا عمل و شریعت استدال کرنا نیز علامت کی دالات کی بناء پر تھم لگانا عمل و شریعت سے سے شدہ ہے۔

- (ا) الأظام الأسكي الراعات
- (۴) الشناوي البندرية ۱/۲ ۱/۲ ۱/۱۵ الانتيار ۱/۲ ۱/۵ (۱/۵ برابر الأكليل ۱/۲ ۱/۵ البال ع والإكليل بهامش المطالب الراء ۱/۲ تخفة المحتال عام راء، ۱۴ طبع دارمها دن أسئى المطالب وحاصية الرئى ۱/۲ اله
- (۳) عدیث "من نشبه بقوم الهو معهم ...." کی روایت ابوداؤد (۳۸ ۱۳۳۳)
   هی گزشته بیددهای ) فی سید اورائن تیبید فی اکتفاء الهر اط استیم"
   (۱۸ ۱۳۳۱ هی احریکان )ش ای حدیث کوجیدتر اردیا ہے۔
  - (°) الوازيري أثن البندية ١٣٢٨.

چنانچ اگر بیمعلوم ہوجائے کہ اس نے حقیقت کفر کے اعتقاد سے بیس، بلکہ مثلاً قید یوں کو چھٹکا راولائے کے متصد سے وار اُخر ب میں واخل ہونے کے لئے زیار با ندھا ہے تو اس پر کفر کا حکم نیس لگایا جائے گا(۱)۔

ایک قول میں حفیہ ہے رائے رکھتے ہیں اور مالکیہ میں ہے این الشاط نے جو بحث کی ہے اس ہے بھی بہی افوذ ہوتا ہے کہ جو تھی کالٹر کے مخصوص لہاں میں اس سے مشاہبت افتیا رکرے، اسے کاٹر فہیں آر اردیا جائے گا، اللہ یک ان کے مقید دکو افتیا رکرے، اس لئے کی ود زبان ہے موصد ہے اور ول سے تھید پی کر رہا ہے، اور امام ابوطنیفہ نے ٹر مایا ہے کہ کوئی بھی شخص ایمان سے ای ورواز و سے نظے گا اور دولوں ہے ای ورواز و سے آٹر ار اور لی سے اس میں دخول زبان سے آٹر ار اور دولوں چیز ہیں موجود ہیں (۱)۔ اور دولوں چیز ہیں موجود ہیں (۱)۔

منا بلد کے فزو کی جولہاں کنار کا شعار ہے اس میں کنار کی مشاہرت اختیار کرنا حرام ہے، بہوتی فریا تے ہیں: اگر کوئی مسلمان الی دیک اختیار کرنا حرام ہوائی ذمہ کا شعار بن گئی ہے، یا اپنے سیند بر صلیب لفکا نے تو بہرام بوگا اور وہم سے معاصی کی طرح وہ اس سے کافر بھی نہیں بوگا (۳) ک

اور ٹا فعید ہیں سے نووی کی رائے بیہے کہ جوزیا روٹیم و پہنے وہ نیٹ تدہونے کی صورت میں کالزنیس ہوگا (۳)۔

حرمت تعهد کے حالات:

فقتهاء کی عبارتوں کے تتبع سے واضح بوتا ہے کہ وو کفار کے

\_T/A}6/A (I)

مخصوص لباس میں ان سے تحید اختیا رکرنے والے کے كفر كو چند قيو و سے مقید كرتے ہیں، جن میں سے چكھ بدایں:

۵- بیمل باد اسایام ش کرے(۱) ، احد رفی کتے ہیں: گفار کالباس افتیار کریا ارتباد او اس وقت ہوگا جبد وار الاسلام ش ایسا کیا جائے ، وار الوسلام ش ایسا کیا جائے ، وار الحرب میں ایسا کیا جائے کا دار الحرب میں ایسا وقت ہوگا جبد وار الاسلام ش ایسا کیا جائے کا دار اور تاخیان فیش ہے، کیونکہ اس بات کا است وجم البائی نقل سکا ہوجیسا کہ غالب ہے ، یا بیک ایسال ہے کہ ایسا ہودی آیا ہودا)۔

<sup>(</sup>٣) أَكُنَ الطالب عهر ١١ اور و يُحِينَة أصول الدين لا في منصور عبد القايم المحلى المنافق المنظم المنافق المنا

<sup>(</sup>٣) اقتناء أمر الا أستقيم تحقيق ذاكر نامر النقل ار ١٨٧م.

<sup>(1)</sup> تحدّ أكل علاين جرام (1× 40 س

<sup>(</sup>۲) الفتاوي البرازيريم أشر البندية ٢٠١٧ الدوار الشروق م المروق ١١٧٨ ال

<sup>(</sup>٣) كثاف القاع مه ١٩٨٨ (٣)

<sup>(</sup>٣) روهمة الطالبين والريال

احوال معلوم كرنے كے مقصد سے كرے تو اس كى تكفير نبيس كى جائے گی (۱) م ای طرح گری اور مروی وورکرنے کے لئے اگر است سر ير مجوسيوں كى تو في لكائے تو اس كى تحقير بيس كى جائے كى (٢)\_ 4 - كالرول كي ساتحد محصوص بين من مشابهت اختيار كي جائے جیسے عیسانی کا بیٹ اور یہودی کا کیپ (ٹوٹی)۔ مالکید نے ارتد او ت تحقق کے لئے ای کے ساتھ میٹر وابھی لکائی ہے کہ شاہیت اختیار کرنے والا ان کے ذریعیگر جا گھر وفیر د کااہتمام کرے (۳)۔ ۸ - مشابهت اختیار کردا ایسے وقت میں جو جب متعین لیاس کفار کا شعار ہو، ابن تجر نے معفرت الس كى حديث بيان كى ہے كہ انہوں نے ایک جماعت دیکھی جن برسبز حادر یہ تھیں توفر مایان بیتو کویا تیبر کے یہود میں (۳) ، گھر این تجرفر ما تے میں ہیںود کے واقعہ سے استدا**ال** كرما ال والت مح بوكا جب سبر حيا دران كاشعار بو، اور بيد إت بعد على متم برويكى برابند او دمهار كي عموم مي وافل بوتى بره). 9 - مشابہت اختیا رکرنا کفر کی طرف میلان کی وجہ سے ہو، چنانج جو تمخص تھلواڑ اورشسنر سے طور رہے مشابہت اختیا رکر ہے و دمر مرشیں ہوگا ، بلكه وه فاسل بوگا جوسز اكاستحق بوتا ب، بيمالكيد كامسلك ب(١٠) ي ۱۰ - ایں کے ساتھ مماتھ ریکھی (ؤیمن میں رہے ) کہ غیر پرموم پیج میں مشاہب اختیار کرنے نیز جن پنز وں میں تھے مقصور ند ہوتا ہو

انبیل افتیا رکرنے میں کوئی حری شہوگا۔

صاحب" الدر الخار" كہتے ہیں: (الل كتاب سے) مشابهت اختیار كرنام بيز شل كر دو تيل ہے، بلك خدموم بيز ول اور ان شل تكبه مقسود ہوتا ہے ان ش كر كود ہے۔

ووم - ننارے ان کے تبواروں میں مشابہت افتیارکرنا:

11 - کنارے ان کے تبواروں میں مشابہت افتیارکرنانا جائز ہے،

ال لئے کہ حدیث میں آیا ہے کہ: "من تشبه بقوم فہو منہہ" (۱) (جوشنی کسی توم ہے مشاببت افتیارکرے وہ ای میں منہہ "(۱) (جوشنی کسی توم ہے مشاببت افتیارکرے وہ ای میں ہے ہے کہ وائد ال کا مطلب کنار کے تمام تصوص امور میں مسلمانوں کے وہ ان میں کوموائنت کرتے ہے نفرے والانا ہے، اند تعالی تر مانا ہے: "وَكُنُ تَرْضَى عَنْكُ الْمِنْهُودُ وَلاَ النَّصَارِيٰ حَتَّى تَنْبِعَ مِلْنَهُمْ، قُلُ

<sup>(</sup>۱) الفتاوي البندية ۱۲۷ من الفتاوي البر اذبيري الش البندية ۲۲۲ ما أكن المطالب ۱۲۸ ۱۱

<sup>(</sup>١) الفتاوي البندية ١/٢ ١٠٤ــ

<sup>(</sup>٣) الروقاني ١٣٠٨، المشرح أسفير سرساس جواير الأكليل مر ١٨٨٠ .

 <sup>(</sup>٣) حشرت ألس كَائرَ" أمّه رأى قو ما عليهم الطبالسة "كوما فقالان النّم في الله المدر (٣/ ١٥٣) الرأح الكل الدّمر (٣/ ١٥٣) إلى دوايت كما بيد مر (٣/ ١٥٣) الرأحكام أمّل الدّمر (٣/ ١٥٣) شي روايت كما بيد.

<sup>(</sup>۵) نفح الماري والرهام طبع الترقيب

اخرج آمنیر ۳ ۱۳۳۸ المطالی ۱۳۸۸ ۱۳۰

<sup>(</sup>۱) الان ملير عن الراقاع ما التناوي المبتدية ( ٣٣٣ س

<sup>(</sup>٣) احظام أمل القدمة ٢٣٣٧م، شاخع كروه والانتظام المواهيمي المدخل لا بن الخاج ١٨٣ مد مدمد وآواب الشرعية لا بن منتج سهرا ١٨٠ ، كشاف القتاع

إِنَّ هَٰذَى اللَّهِ هُوَ الَّهُدَى، وَكُبَنِ اتَّبَعْتَ أَحُواءَ هُمُ يَعُدَ الَّذِي إِنَّ هُدَى اللَّهِ جَاءَ كَ مِنَ الْعِلْمِ مَالَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيَّ وَلاَ نَصِيْرٍ \* (١) (اورآپ سے یہود ونساری ہر گز خوش ندہوں کے جب تک کہ آپ ان کے مذہب کے بیرو ندہوجا کی ، آپ کہدو بینے ک الند تعالی ک (بٹلائی ہوئی) راہ تولیس وی ہے اور اگر آپ ای نکم کے بعد جو آپ كوي في حاب ان كى خوام شول كى بيروى كرف الكيتو آب كے لئے الله ( کی گرفت ) کے مقابلہ میں شکوئی یا رہوگا ، ندمدوگار )۔

اور میمقی نے مطرت عمر سے روایت کی ہے کہ انہوں فر مایان مجمیوں کی زمان مت میکھو، اور مشر کین کے تبواروں کے دن ان ک عمادت گاہول میں شرجاؤ، اس کئے کہ ان رغضب ازل ان ایجا ہے۔

اور حفرت عید الله بن ممر ورضی الله عنها سے روایت ہے ک انہوں نے فر ماما: جو تھی میمیوں کے ملک سے گر رے اور ان کا تو روز اورمبر جان منائے ،اور ان سے مشابہت اختیار کرے بیال تک ک ای حال میں مرجائے تو قیامت کے دن ہی کو آبیں کے ساتھ انھایا جائےگا(۲)۔

اور اس کنے بھی کر تبوار قبلہ، تماز اور روز وں می کی طرح مجملہ شریعت، منتج اور ان مناسک کے ہے جن کے بارے بی الند سحاندہ تَعَالَى كَا ارشَاءِ بِ: "لَكُلُّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مُنَسَكًّا هُمُ ناسَكُونَهُ" (٣) (جم نے ہر امت کے واسلے ایک طریقہ ( ذیج وعباوت کا) مقرر کر رکھا ہے، کہ وہ اس پر جلنے والے ہیں )۔

كبذاتبوارين ال ك ماتحاش يك بولف اورتمام مناجج ين ان کے ساتھ شریک ہونے میں کوئی فرق ٹین ہے، اس لئے ک

بورے تبوارش موافقت التياركرا كفرش موافقت كرا ميم اورال کی پھیر و کی میں مو افقت کرنا کفر کے بعض شعبوں میں مو افقت کرنا ہے، بلکہ تبوارشریعتوں کے مخصوص مر ین امتیاز ات اور ان کے انمایال ترین شعائز ش ہے ہوئے ہیں، لبند الن ش موافقت کرنا شراك كغر كالخصوص ترين چيزوں اور ان كے نماياں ترين شعاروں ش موافقت كرا ب

ا قاضی خال فر ماتے ہیں و کوئی شخص نوروز کے دن کوئی ایسی تیز شریعے ہے جے وہ اس دن کے ملا وہ کسی اور دن ٹیمی شریعے تا تھا تو اگر اس كامتصدكافر ون في طرح ال ون في تعظيم كرنا بي تو بد كفر بوكا، اوراكر المیل اسراف جمعم کے لئے کیا ہو، دن کی تعظیم کے لئے نہ کیا ہوتو ریکفر تہیں ہوگا، اور اگر تو روز کے موقع برکسی انسان کو پھی ہدید کرے، اور ال ون کی مظمت کا ارادہ تدکر ہے، اور بیمل بسرف لوگوں کی عاوت کے مطابق کرے تو یہ مفرنیس ہوگا، اور حیاہے کہ اس دن کوئی ایساعمل تدكر ك جوال ون سے يہل ما بعد ش ندكرنا جو، اور كالرول سے مثابهت افتیا دکرنے سے احتر ازکرے (۱)

اور مالكيدين سے ابن القاسم في مسلمان كے لئے بيكروه قر اردیا ہے کہ وہ میسائی کے تہوار کے موقع پر براندیں اے بر بیوش کرے، اور انہوں نے ال کو ای کے تہو ارکی تعظیم اور اس کے تفریش ال کی معایت گرودا ہے (۳)، اورجس طرح تہواروں میں کفار ہے مشابہت اختیار کریا ماجائز ہے ای طرح ان میں ان کی مشابہت

اتتكاء أمراط أشقيم اراك م.

 <sup>(</sup>٣) الثناوي الخائي بهاش البندية ٣٠ ١٥٤٥، أور ويكفئة الفناوي البندية الاعاء عداء الغاوي الوازير بياش البندير الرساسة است حاشيه ابن هايد جن المراه من الفتاوي والنخر ويه ام ١٩٣٠ وذ لي الجهو وفي حل ألي واؤوائر ١١٠منا أفع كروه واوالكتب أحلميه ..

<sup>(</sup>٣) المدفل المن الح ١٣٤٤ من الأحد ٢ م ١٥٤٤ م

<sup>(</sup>۱) سوره يقره بره ۱۳۰

<sup>(</sup>r) احکام المی الترمیر ۱۳۲۳ میس

<sup>-12/8/20 (</sup>m)

افتنیا رکرنے والے مسلمان کی مرونیس کی جائے گی، بلکه اساس سے روکا جائے گا۔

چنانچ جوشن ان کے تبوارل میں خلاف عادت وجوت کرے اللہ کی وجوت تبول نہیں کی جائے گی، اور مسلمانوں میں سے جوشن ان تبواروں میں کوئی ایسا ہم بیٹی کرے جو اس تبوار کے خلاوہ ابتیہ اوقات میں عادت کے بر خلاف ہوتوا سے قبول نہیں کیا جائے گا، اوقات میں عادت کے بر خلاف ہوتوا سے قبول نہیں کیا جائے گا، مصابحان وقت جب ہم بیان بیز وال میں سے ہوجی سے ان کی مشابہت اختیار کرنے میں مدولی جائی ہے، فیسے عید میلاو ( کرمس فیل کے موقع برشع و فیم دولی جائی ہے، فیسے عید میلاو ( کرمس فیل کے موقع برشع و فیم دولی جائی ہے، فیسے عید میلاور کرمس

اس کے ساتھ ہی جوشش تبواروں میں کفارے مشابہت افتایار کرے اس کوسز او بینا واجب ہے (۴)۔

جہاں تک ان چیز وں کاتعلق ہے جن کو کنار اپ نتبو اروں کے موقع پر بازاروں میں بیچے ہیں تو ان میں جانے میں کوئی حریق نیم سے مہنا کی روایت میں اہام احمد نے اس کی صراحت کی ہے ، اورٹر مایا ہے کہ اُدیس تو ان کے عہاوت فا توں اور گرجوں میں جانے ہے روکا جانے گا، رہیں ماکولات میں ہے وہ چیز میں جو بازار میں نیچی جاتی جیل ہے وہ چیز میں جو بازار میں نیچی جاتی جیل ہے اور چیس کی زیاد تی اور تھسین کا جیس تھیں (روکا جانے گا) آگر چیس کی زیاد تی اور تھسین کا تصد اُدیس کی وجید ہے کر ہے (س)۔

تنصيل کے لئے دیجھے:" عید"۔

سوم -عبادات میں خار سے مشاببت اختیار کرنا: عبادات میں کفار سے مشاببت اختیار کرنا فی الجمله مروو ہے، اوران باب میں ان سے مشاببت اختیار کرنے کی کیروشالیں بریزی:

- (۲) كشاف القتاع سم اسماية فيولي وتحييره سمره ٠٩ـــ
- (٣) لا داب الشرعيد لا بن معلى سهر اس ماه اقتضاء العر الا استقيم ٣ م ١٨٥هـ

### الف-عكروه اوقات مين نمازا واكرنا:

۱۳ - کفار کی عبادت میں مشاہرے کی وجہ سے نجی کریم علی نے کر اہمے میں کہا تھے نے کر ایسے کے اوقات میں نماز کی نما افعت فر مائی ہے (ا)۔

چتانچ مسلم نے حضرت عمر وہن منیسہ کی حدیث نقل کی ہے کہ نِي كُرِيمُ عَنْ فَيْ فِي لِمُ مِلْ اللهُ "صل صلاة الصبح، ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان،و حيئذ يسجد لها الكفار، ثم صل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح، ثم أقصر عن الصلاة فإن حينئذ تسجر جهنم، فإذا أقبل الفيء فصل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلى العصر، ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفاد "(٢) (صبح كي نماز مراحو، پرطاوت شس تك نماز سے رك جاؤ، بہال تک کہ سورت بلند ہوجائے ، اس لنے کہ طلوب کے واثث وہ شیطان کے وونوں بینلوں کے درمیان سے طلوع مونا ہے ، اور ال ہفت کنار ال کو بجدہ کریتے ہیں، پھرنماز پ<sup>و</sup>ھو، ال لئے کہ نماز میں الانکه موجود بوتے ہیں بہاں تک کر سابیٹیز و کے بقد رتھبر جائے ، پھرنماز ہے رک جاؤ، ال لئے کہ ال وقت جہنم کو پھڑ کایا جاتا ہے، پھر جب سائية آعے بر مصانو نماز يراحو، ال لئے كا نماز بيل ملائك موجود ہو تے ہیں، یہاں تک کڑھر کی نماز پر' ھادو، پھر غروب عمس تک

<sup>(</sup>۱) اقتضاء المعراط أشتقيم لابن تيب الرحه، من الفدير الر٢٠١ طبع واراحياء التراث العربي، الكافى لابن عبدالبر الرهه، الجير ي على الخطيب ١٠١٠ المثا نكع كروه واوالعرف أمنتي جر ٥٠ الحيع وياض.

<sup>(</sup>٣) عديث: "صلّ صلاة الصبح...." كَيْ يُونِين مسلم (الروي المع الحلي) منزي بيب

نماز سے رک جاؤ، ال لئے کہ وہ شیطان کے ووثوں بینٹوں کے ورمیان غروب ہوتا ہے، اور الل وقت کفار الل کو تجدہ کرتے ہیں)۔
اوقات کر اہت ہے متعلق احکام کی تنصیل کے لئے و کیسے:
الموسوعة التعہید کار ۵۰ کار قالت الصلا الفقر ور ۲۳۳ '۔

ب-تمازمین کمریر باتھ رکھنا:

الله على المنظار الالاله المريب التحدر كف كى كرابت كى بود الده على القارات الله المريب كى كرابت كى بود الله على كرابت كى دوم الله كالله الله الله الله الله كالله كالله

- (۱) اختصار کے سی ملا وکا اختراف ہے، اور قول سی جس می محققین اور الل الات وفریب اور کورٹین میں ہے اکثر کا افغائی ہے ہیے کہ شخصص وہ ہے جو اس حال میں نماز بڑھے کہ اس کا باتھ خاصر وہ یو مسیح مسلم جشرے الووی 1/2 سافیح المطبعة المصر بیالاً ذہر۔
- (۱) حديث؛ ''لهي رسول الله نَائِجُ أن يصلي الوجل مختصواً كل روايت بخاري (اُنْتَجَ سم ۸۸ طبح السُّقرِ ) اورُسلم (۱۱٬ ۱۸۸ طبح الحلق) نے کل ہے۔

باليهود ١٠٠٠(يبود ئ مثايب ندافتياركرو).. تنصيل كم لئے ويكھئے:" صلاق".

## ج - صوم وصال:

اور نبی کی طب بیسا نبول سے مشابہت ہے، چیسا کہ حضرت بشیر این خصاصیہ کی اس حدیث بشی سر است کی تی ہے جس کو احمد، طیر اللی معید بن منصور نے ، نیز عبد بن جمید اور این ابی حاتم نے اپنی تخمید وں بیل بشیر بن خصاصیہ کی دو کی لیل تک ( پیٹینے والی ) سج سند سے نقل کیا ہے، دوفر ماتی جین نیں نے دو دنوں کے صوم وصال کا سے نقل کیا ہے، دوفر ماتی جین نیں نے دو دنوں کے صوم وصال کا

<sup>(</sup>۱) عمدة القادي ۱۹۵۷ هم المبع المبير سياسي مسلم بشرح النووي ۱۸۵ م. أمنى ۱۸۴ المبع ما ياخي، الشرح أمنير الر ۳۰۰ ما

<sup>(</sup>۲) امام ایوبوسٹ اور لمام گئے۔فیصوم و صال کی تھیر دوون اس طری روزہ رکھے ے کی ہے کہ ان کے دومیان افظار نہ کیا گیا ہو (حاشیہ ابن عابدین ۲۴ ۸۵ م اورد کھنے الفتی سم الماطعی بیاخی۔

 <sup>(</sup>٣) عدے: "لا نواصلواء لست كأحد معكم" كى روایت بخاري (اللّج سرت)
 ٣٠٢ طبع المثاني في بيد

امام احمد نیز ماللیدی ایک جماعت سر تک وصال کے جوازی انکل ہے ، اور یکن قول اسحاق ، این المنذ راور ائن شزیر مکا ہے۔
اور شا نعید کا وجر اقول مید ہے کہ صوم وصال حرام ہے ، مالکید میں ہے این العربی ای قول کو چھڑ اردیا ہے (۱)۔
میں ہے این العربی کے لئے و کھئے: "صوم"۔
انتصیل کے لئے و کھئے: "صوم"۔

## د-صرف بوم عاشورا وكاروز وركسا:

۱۵ - حفظ بیبود ہے مشا بہت کی وجہ سے صرف بیم عاشوراء کا روز ہ رکھنے کو کر دولتر ارد ہے جیں بتول این جیسیدامام احمد کے تکام کا مقتصنا بھی بیم ہے (۳)۔

چنانچ مسلم نے حصرت این عبائی سے روایت کی ہے کہ انہوں نے لئر مایا: جب رمول اللہ علیہ کے بیم عاشور اوکار وزور کیا اور اس کے روز درکیا اور اس کے روز دکا تھم دیا تو صحاب نے عرض کیا واسے اللہ کے رمول ایرایداون

(۱) حفرت بٹیر بن خصامیری یوی حفرت کلی کی مدیدے کی روایت احد (۱۵ ۲۲۵،۲۲۲ فیج آیمید) نے کی سیم اور این جُر نے فُخ البادی (۲۰۲/۳ فیج اُئٹ تیر) یس اس کوئی قرارویا ہے۔

(٣) فع القدير ٢ م ٨٥ في الإيربي، همة القاري الهاال كثاف القاع ١٣٨٨م.

ے جس کی تعظیم بہود ونساری کرتے ہیں ، تؤرمول اللہ علیاتی نے فر مایات فاف کان العام المفل ابن شاء الله صمنا البوم العام المفل ابن شاء الله صمنا البوم العام عن العام المفل الله علی الله العام المفل آئے ہے تم انتا ء اللہ تو ہی دن بھی روز در تحیل کے ) ، فر مائے ہی کہ آئے کہ در سال آیا بھی نیس تھا کہ رسول اللہ علیات کی وقاعہ ہوگئی۔

علامہ تو وی حدیث پر تعلیق کرتے ہوئے بعض علاء سے نقل کر کے فر مائے ہیں: دسویں دن کے ساتھ تو یں دن کے روز و کا سبب شامے مید ہے کہ صرف دسویں دن کا روز در کھتے ہیں یہود سے مشابہت تدہور اور حدیث ہیں اس کی طرف اشار روجھی ہے (۱۲)۔

اور شاخیے و منابلہ نے عاشوراء (تحرم کے دسویں دن) اور "ناسوعاء " (تحرم کے دروی دن) اور " ناسوعاء " (تحرم کے تویں دن) کے روز دکو سنحب آئر اردیا ہے (۳)۔ اور حفظ کے فراد کیک عاشوراء سے ایک دن پہلے اور ایک دن بعدرہ زور کھنا " سنحب ہے (۴)۔

اور مالکید کہتے ہیں کہ عاشوراء اُو یں تاریخ اور اس سے پہلے آئجوون روز و رکھتا مندوب ہے (۵)۔

تنصيل ك لنه و يصفه "موم" اور" عامور اوال

# چبارم-فساق مصدشابهت اختیار کرما:

۱۷- فرطبی فر ماتے ہیں: اگر الل فسق اور بے حیا لوکوں کا کوئی مخصوص لباس ہوتو دومروں کوان کے پہننے سے روک دیا جائے گا،

 <sup>(</sup>۱) مصب "الإذا كان العام المقبل . إن شاء الله صبعنا اليوم التاسيع" كي دوايت "سلم (۱۲/ ۹۸ ك طبح كلي ) سنح كي سيمار

<sup>(</sup>۲) منتج مسلم جرح الؤوي ۱۳/۸ ۱۲/۱۳ م

<sup>(</sup>r) مَرْحَ أَكُلُ عَلَى أَمْمَا عِلَا السَّارِ المُنْقِي ١٤٢/٢٤ـ

<sup>(</sup>٣) فخ القدير ١٦ ٨٨ في الايمريب

<sup>(</sup>a) الشرح المنظير الريامة (a)

اس لنے کہ اس کوند پیچائے والا اسے بھی آبیں لو کوں میں سیجھے گا، اور اس کے ساتھ بر گمائی کرنے والا بھی سیجھے گا، اور اس کے ساتھ بر گمائی کرنے والا بھی سینجار ہوگا، اور برگمائی پر معاونت کی وجہ سے وہ شخص بھی جس سے برگمائی کی جاری ہے۔

النصيل کے لئے ویکھئے" شہادت" اور" فسق"۔

پنجم - مردوں کاعورتوں سے مشابہت اختیار کرنا نیز ال کے برعکس ہونا:

ے ا = جمہور نقتها محورتوں کی مردوں سے اور مردوں کی محورتوں سے اشتا ہوت اور مردوں کی محورتوں سے مشا بہت اختیا رکرنے کو حرام تر اردیتے ہیں (۱)۔

اور ایک تول کے مطابق ٹافعیہ اور منابلہ کی ایک جماعت مردوں کی عورتوں سے مشاہبت اختیار کرنے نیز اس کے برنکس کو مکرولتر اردیتی ہے (۳)۔

- (۱) شل الأوطار ۱۱ مر ۱۱۵ طبح رار المحيل عمرة القاري ۱۲ مر ۱۱ طبح أمير بيد محون المعجز را المحيد العالمين المعجز را المحيد العالمين المعجز را المحيد العالمين المعجز المعالمين المعجز المعالمين المعجز المعالمين المعجز الم
- (٦) عديث: "لعن رسول الله تَلَاثِثُ المنشيهين من الوجال بالمساء"
   كاروايت بخاري (الشخ ٢٣٣٥/١٥ هم التلقير) في يحد
  - (m) الرواج الرسمة المكن في القبل المعاملة الأولب الشرعية سهر ١٠٥٠ م.

اور مشاہرے لیا کی حرکات وسکنات مینز اعطاء اور آ واز میں تصنع اختیار کرنے ہے ہوتی ہے (۱)۔

ال کی مثال مردوں کا عورتوں سے مخصوص لباس اور زیب وزینت میں مشاہبت افتیا رکریا ہے، مثالا اور شنی، بار بگلوبند، کنگن، بازیب اور باقی جیسی چیز ہیں پہننا جن کا پہننامر دوں کے لئے درست خبیں ہے۔ ای طرح عورتوں ہے مخصوص افعال میں ان کی مشاہبت افتیا رکریا جیسے بدن میں فیک بید اکریا ، اور بات جیت اور جال میں زیانہ ین فاامر کریا (۲)۔

ای طرح نورتوں کا نباس ، حیال ڈھٹال ،آ واز بلند کرنے یا ای طرح کی چیز وں جی مردوں ہے مشابہت افتیار کرنا (۳)۔

اور لباس کی ورئت ہر شہر کے عرف کے اختلاف سے بھی بھی برل جاتی ہے، چنانچ بھی مور توں کی ورئت مردوں کی ورئت سے الگ مہیں ہوتی ہے، الباتہ پر دواہ رتباب سے دوم تناز ہوجاتی ہیں (۳)۔

اُستوی کہتے ہیں، تھبد کے حرام ہونے کے لئے ووقول منتقول کے لباس امر ایکٹ کے بارے ش اختبار ہر عاداتہ کے عرف کا ہوگا (۵)

وات چیت اور چال شی مشاہبت اختیار کرنے کی خدمت ال مخضی تک تحد وو ہے جو وائے ایسا کرر باجواور جس کی اصل خلقت بیل ایسا ہوا ہے ، اور بتدرت کا اللہ بروام ایسا ہوا ہے ، افلف اللہ کے ترک کرنے ، اور بتدرت کا اللہ برووام اختیار کرنے کا تکم ویا جائے گا ، اور اگر وہ ایسا نہ کرے اور ای پرمصر رہ تو فرز مت اللہ کو لاحق جوجائے گی ، خاص طور سے الل وقت جب اللہ کی طرف سے اللہ وقت جب اللہ کی طرف سے اللہ وقت جب اللہ کی طرف سے اللہ دی فلایر کرنے والی کسی چیز کا

<sup>(</sup>i) فيش الشريرة/٢٩١هـ

<sup>(</sup>r) گفاهري ۱/۳ دراک

 <sup>(</sup>٣) فيش القدير ١٩٩٥ (٣)

arizrryJdiaz (r)

<sup>(</sup>ه) نهاج الاتالاتات (a)

اظبهار پهو(۱)\_

ای کے ساتھ ووسر نے تکرات بی کی طرح مشابہت پر حافت سے اور اگر عاجز ہوتو انجام پر اظمینان کے ساتھ زبان سے، اور ال سے بھی عاجز ہوتو ول سے تکیر کرنا واجب ہے (۲)۔

میں بداخلان کرنے کا تھم دیا کہ کوئی بھی میمائی ایسا ندیجے جو پیٹا ٹی

کے بال ندبا ندھے ، اور بالا ان کی مواری ندکرے ، اور بیا تقول نہیں

کر سی نے آپ پر تغییر کی جو البقہ آپ کو یا اجمال ہے ، اور اس لئے بھی

کہ سایام اسلام کے شعائز میں سے ہے ، لبند ا مالا قات کے وقت
مسلمانوں کو ان شعائز کے اظہار کی حاجت ہے ، اور بیٹ عی مکنن
سے جب اہل ذمہ خلاصت کے ذریع ممتناز ہوں ۔

ای کے ساتھ ساتھ جب انتیاز واجب ہوگیاتو بیابھی واجب ہوگا کہ اس میں ذات ہونہ کہ ہڑانہ اس لئے کہ ان کوذ فیل کرما واجب ہے ہمر بلاوج بشرب اور تھیٹر لگا کرنیس بلکہ مراد بیہ ہے کہ ان کی ایک خصوص ویئت ہو۔

ای طرح راستہ چلنے کی حالت بٹی ذمیوں کی عورتوں کا مسلمانوں کی تورتوں سے تیمیر ہونا واجب ہے، اور ان کے گھروں پر کوئی ملامت لگاوی جائے گئ تاک ان کے ساتھ کوئی ایسا سعاملہ نہ کیا جائے بومسلمانوں سے تخصوص ہے، اور جزیرۃ العرب کے علاوہ مسلمانوں کے بقید شہروں بھی آبیں آباد ہوکر شرید ولر وخت کرنے مسلمانوں کے بقید شہروں بھی آبیں آباد ہوکر شرید ولر وخت کرنے سے شیس روکا جائے گاہ اس لئے کی مقدومہ کی مشر وغیت اس لئے ہے تاک ان کے اسلام کا ذر مید ہے اور مسلمانوں کے شہروں بھی آبیں تاک ان کے اسلام کا ذر مید ہے اور مسلمانوں کے شہروں بھی آبیں ریانی انہیں کی انہیں کے اسلام کا ذر مید ہے اور مسلمانوں کے شہروں بھی آبیں ریانی کے اسلام کا ذر مید ہے اور مسلمانوں کے شہروں بھی آبیں ریانی کے اسلام کا ذر مید ہے کا در مید کے لئے زیاد و مؤثر ہے (اک

اور ان مورکی تنصیل کے لئے جن میں الل ور کوسلمانوں سے مشابہت اختیا رکزنے سے روکا جائے گا کتب فقد میں"جزیا اور" عقد ومد " کے ابوات و کھے جائیں۔

<sup>(</sup>۱) نخ الباري ۱۰ ۲۳۳ يش القدير ۱۵ بر ۱۷۳۳

<sup>(</sup>r) كاندالقائم (r)

<sup>-1/2/800 (</sup>m)

<sup>(</sup>٣) افرواج اره ١٣ طبع معطق الحلي والكبار برص ١٣٣٠ \_

<sup>(</sup>۱) بوائع المنائع عرسالة تبين النقائق، عافية الفلمي سم ١٨٥، ١٨١، ابن مايوي سم ١٩٨٣، جواير الإكليل الر١٩٨، أمنيا والمعرب ١٢١٦ طبع واوالمرب الاملاك وروت، نياية الحكائ ١٨ عه ، كشاف الغتاع ١٢٤٦، أمنى ١٩٤٨، ٩٠٥، اور و كيفية الموسود التهيد الكوتيه، اصطلاح أكبر "فقر أنم ر ٢٣ جلد الاوراسطال ح" المل لمذ ما "فقر أنم ر ٢٣ جلد عد

وتت تک جائز ہولی ہے تک اس کے موقع ہے تک اس کے موقع ہے تک اس کے موقع ہے تھے اس کے موقع ہے تھے اس کے موقع ہے تھے اس کے موقع ہے تو اس کے تو ا

### تعريف

ا = تھویب" طبیب" کامصدر ہے، اور ال کے ایک معنی خواتین کے ذکر ہے شعر کے ایتدائی حصر میں خوبصورتی پیدا کرنے کے ہیں، اور" طبیب بالممو أقا" کے معنی جیں: محورت کے بارے میں تمزل یا امیرب کہنا (ا)

فتهی اصطااح لغوی معتی سے الگ تیں ہے۔

#### متعلقه الفاظ:

تھویب اسیب اور فرال متر اوف اتفاظ تیں جن کا معلب عورتوں کے مان بیان کرا ہے (۴)۔

## تشبيب كاثرى تكم:

الا - اس الی معین عورت کی تشدیب کرنا جو تشدیب کرنے والے پر حرام ہوریا کسی ہے ، اور اپنے اوپ حرام ہوریا کسی ہے ، اور اپنے اوپ حرام کسی اجنبی عورت سے برائی پر آ ماوہ کرنے والے حسی یا معنوی اوساف کے بیان کرنے کی حرمت پر فقہا و کے درمین ن کوئی اختااف معلوم جیس ہے ، اور اس سلسلہ بین فاہری اور باطنی اوساف کا بیان کرنا برایر ہے ، اور اس سلسلہ بین فاہری اور باطنی اوساف کا بیان کرنا برایر ہے ، اس کے کہ اس بین عورت اور اس کے تعاقیمان کی اس بین عورت اور اس کے تعاقیمان کی

(r) - حافية الجمل ۱۳۸۵مس

ایڈ ارسانی، پر دووری اور ایک مسلمان مورت کوبریام کریا ہے۔ جہاں تک اپنی بیوی یا باندی کی تشہیب کا تعلق ہے تو وہ اس وقت تک جائز ہوگی جب تک اس کے باطنی اعتصاء کے اوصاف بیا ن نہ کر ہے، یا ایک چیز نہ بیان کر ہے جس کا چھپانا ضروری ہے، اس لئے کہ میچیز اس کی مروقت کوسا تھ کر دے گی ۔ اور میہ چیز بعض کو کول کے خزد یک جرام اور بعض کو کول کے فزد کیک تروی ہوگی (اک

ان طرح جب بحک کوئی تخش یات ند کے میا تعیین پر والالت کرنے والالوں کو الالوں کو الالوں کی اللہ کوئی تر یومقرر تدکرے اس وقت تک فیر میں توبصورتی مختیب کرنا جائز ہوگا، اس لئے کہ اس سے مقصود کام بیس توبصورتی امرافافت جیدا کرنا ہے ندک ان یا توں کو انجام و بینا ہے جن کا وہ ذکر کرر یا ہے البند الگرکوئی ایسا تر یومقر دکر سے جوتھیں پر والالت کرنا ہو تو وقعیمین کی کے تم میں ہوگا اور کی معلوم تو رہ جیتے کیلی اور سعاد کا فرکر یا حضرت کیب این زبیر کی حدیث اور تھی کرکر ما حضرت کیب این زبیر کی حدیث اور تھی کرکر ما حضرت کیب این زبیر کی حدیث اور تھی کرکر ما حضرت کیب این زبیر کی حدیث اور تھی کرکر ما حضرت کیب این زبیر کی حدیث اور تھی کریم میلائی کے ساتھیں بی گرائی میں ہوگا (۴)۔

## سميلاكے كي هيب كرنا:

مو - سی الرکے کی تھیں کیا اگر بینیان کرے کہ وہ ال پر عاشق ہے تو حرام ہے ، اگر چدوہ مین ندیو، ال لئے کالا کا کسی صورت میں بھی حال تیں بہتا ، اور ایک قول ہے ہے کہ اگر وہ مین ندیونو ال کا تھم

<sup>(</sup>۱) کسان المحرب۔

<sup>(</sup>۱) علاية الجسل ۵۲ ۱۳۸۳ تني أثناع عمر ۳۱ ماريخ القدير ۲ ۱۳ مار لوافعا ك ۱۲ مار ۵۲ مثل القابر و عرب الصرفع المناية أكند بيد

<sup>(</sup>۲) مثن الحتاج سهراس تحقیقه الحتاج ۱۹۸۸ ۱۹۳۸ ما الدسونی سهر۱۹۷۱ ۱۹۷۱.
اور البیخ مشیر و تصیده "باخت سعاد ....." کے باؤ صفے سے متعلق تھرت کوب
این زمیر کی عدیت کی دوایت این اسحاق نے کی ہے جیسا کہ سمرت این
بشام (۱/۱۰ ۵،۵۱۵ طبح الحلی) ش ہے۔

غير معين عورت كي طرح ہوگا (١)\_

یتنصیل شعر با نثر میں اِنتا وقول (خود کہنے) کی ہے جہاں تک مثلا استشہاد یا فصاحت و بلاقت شکھنے کے مقصد سے اس کی روایت کرنے یا حملگانے کا تعلق ہے تو اگر اس سے حرام پر اجماریا مقصود ندہوتو میمباح ہوگا۔

اور حنفیا نے عورت کی تعرب کی حرمت کوعورت کے مین اور باحیات ہوئے اور احیات ہوئے اور باحیات ہوئے اور باحیات ہوئے اور باحیات ہوئے سے مقید کیا ہے، چنانچ اگر مردد عورت کی تحبیب کر اور تام ندہوگا (۴)۔



# تشبيك

### تعريف:

۱ - العت عن شبیک کے معنی بین: ایک کو دوسر ہے بین داخل کرا،
پتانچ دو تعنیم گفتا ہونے والی چیزوں کو استہرکان اسے تعبیر کیا جاتا
ہے، ای سے ایک کے دوسر ہیں داخل ہوجائے کی وجہ سے المحمليد "(وو کھڑ کی جس بین داخل ہوجائے کی وجہ سے "شباک العجمليد" (وو کھڑ کی جس بین لوہے کی جاتی ہوں) اور "شبیک الاصابع" (انظیرں کوایک دوسر ہیں ہوست کرا)
ہے۔ اور بیال جی مراد ہے، اور افیک والم ہے تا ہے اور ایک کے دوسر ہے بین چیانی کہا جاتا ہے:

کے دوسر ہے بین داخل ہوجائے کے بین، چنانی کہا جاتا ہے:
الشبیک الشی بیشبکہ شبکا "جب کوئی کس چیز کو ما دوے، اور اس کے ایک دوسر ہے کوئی سے کردے اور ایک اور اس کے ایک حد کے دوسر ہے کی دوسر ہے کہا جاتا ہے:

اور" تشبیک الأصابع" نیٹ اصطاعی عنی ش الی افوی معنی ش الی افوی معنی سے واہر تبیں ہے ان عابدین کہتے ہیں: " تشبیبک الأصابع" بے کہ آدی نیٹ ایک پاتھ کی انگیاں وومر سے پاتھ کی انگیاں ہیں وافل کر و سے (۱)۔

# اجمال حكم:

۲-ال بات برختها وكادهما ت ب كنمازين الكليول كي تعبيك مرود

<sup>(1)</sup> المصاح أمير ، مجيد الحريد ، في دامين حاديد "فيك" .

<sup>(</sup>P) الن عاد بن الراس مو العراقة للمركز كر ٢٢٨ -

<sup>(</sup>۱) مایزیهمادر

<sup>(</sup>۲) ما يقيه هما در اورانمغني ٩ ر٨ هما م<sup>فق</sup>ح القديم ٢ ١ ٢ ٢ ٣ س

ے، ال لئے كر صفرت كعب بن بر ق كى روايت بن "أن رصول الله عَلَيْتُ وَأَى روايت بن الله عَلَيْتُ وَأَى روايت بن الصلاق، ففرج رسول الله عَلَيْتُ بين أصابعه "() (رسول الله عَلَيْتُ ني الصابعه "() (رسول الله عَلَيْتُ ني الصابعه "فن (رسول الله عَلَيْتُ ني الصابعه "فن (رسول الله عَلَيْتُ ني الصابعه "فن كارور ني ويكوار آ ب عَلَيْتُ الله الله وَ الله وَالله وَا الله وَالله

اور حضرت ابن عمر في الله المنظم من المنظم ا

اور جہاں تک تمازے علاوہ حالت جی سید کے اندر اور تماز کے انتظار جی جیتا ہے وہاں یا تمازے کے انتظار جی جائے جائے ہوئے تھیں کرنے کا تعلق ہے تو حضے مثل افعید اور مثابلہ اس حالت جی تھیں کی کرا جت کے تاکل جی ، اس لئے کہ تماز کا انتظار کرنا تمازی ہے تھم جی بوتا ہے (۳)، اس لئے کی صیحین کی صدیف ہے: "الا یوال احدادیم فی صلاح مادامت المصلاح

کورمیان شبیک ترک الل لئے کر وفراز ش ہے )۔
حضرت اوستید فدری کی روایت ہے کہ نیمی کریم میلیا ہے نے فر بایا "افا کان آحد کم فی المسجد فلا یشبکن، فإن المشیک من الشیطان، وان آحد کم لا یزال فی صلاة مادام فی المسجد حتی یخوج منه "(جبتم ش ہے مادام فی المسجد حتی یخوج منه "(جبتم ش ش ہے کوئی میجد ش بولو تحریک نہ کرے، ال لئے کہ تحریک جیانان کی طرف سے بولی کے دورتی میں بولو تحریک نہ کرے، ال لئے کہ تحریک جیانان کی طرف سے بولی ہے۔ اورتم ش ہے کوئی جب تک میجد ش رہے، ال

تحبسه (۱) (تم ش ہے کوئی اس وقت تک نمازش ہوتا ہے جب

محك تمازان كوروك ريح ) اوران لئے بھى كا احداور ابوداؤدو فيره

ئے مرثوعا روایت آقل کی ہے: "اِذَا توضأ أحدكم فأحسن

وضوء فاثم خرج عاملا إلى المسجد، فلا يشبك بين

یلید فاند فی صلاق<sup>۳۱</sup> (جبتم میں ہے کوئی وضوکر ہے اور انہی

طرح وضوكرے، پھرمىجد كا قصدكر تے ہوئے نظے تو وہ اہنے ہاتھوں

اور حضرت كعب بن أثرة سيدوايت سيدوو فر ما يتي بيل ك شل في تبي كريم علية كوفر ما يتي بوع سنا سي: "إذا توضا أحد كم شم خرج عامدا إلى الصلاة، فلا يشبكن بين يليد، فإنه في صلاة "(")(تم ش سيكوني بب إنهوكر سي بيم

ے نکل آئے تک بر ارتمازی میں ہوتا ہے )۔

<sup>(</sup>۱) عديث الا يوال أحدكم في صلاة مادامت الصلاة لحبسه ....... كي روايت يخاري (الر ٥٣٨ في التاتير) اور مسلم (الر ٢١٠ في عيسي البالي) في سيد

<sup>(</sup>۱) مدین شهیدا دو مشا احد کم فاحسن و منبو و ۵۰۰۰۰۰ کی دوایت ایزدادُ د (ابر ۱۳۸۰ کی عبیرالدهای) دورژندی (۱۲۸ طبع معینی الیمای) نے کی سیمه اورانیدتا کرنے ال کی متذکوتی تر ادوا سیمه

 <sup>(</sup>٣) عديث "إذا نوطاً أحدكم ثم خرج عامدا إلى الصلاة للا....."

<sup>(</sup>۱) مدیث: "رأی وجلا لند شبک اصابعه....." کی دوایت این بادر (ام ۱۱۱ طبح میس المانی) نے کی ہے منذر کیٹر باتے ہیں اس کو احد اور ایوداؤد نے جیرسندے تھی کیا ہے (الرخیب والر بیب ام منا دا عاطیم الکلایة التجاریہ)۔

 <sup>(</sup>۲) الرَّة"للك صلاة المعضوب عليهم" كل دوايت الإداؤد (الره ۱۰ في الدعاس) في المناس المناس الدعاس) في المناس المناس

<sup>(</sup>۳) ابن عابد بن ارا۳۳۰،۳۳۳ مراتی اخلاج ۱۹۰۰ جوایر او کلیل ار ۵۳۰ اگلیل ار ۵۳۰ اگلیل ار ۵۳۰ اگلیل ار ۵۳۰ اگر داد گلیل از ۵۳۰ اگر داد گلیل اگر ۵ مخترط اکر ۵۰۰ اگر داد گلیل اگر ۵۰۰ مخترط المیاب من اکن العطالب علی مخترط طیل ار ۱۹۰۹ دار افکر ۵۰ شرع دوش الطالب من اکن العطالب از ۱۸۳ طبع اکم اکتریت الاسلامی، نمیایت المی المراهی ایر ۱۹۳۱ هم اکتری الاین قد امد ۱۲ مراهی ایر ۱۳ سالمی المی الدی الدی المی المی در المی المی در موالب اولی این الای المی المی در ۱۸ می المی المی در موالب اولی این الای در ۱۸ می در المی در ۱۳ می موالب المی المی در ۱۸ می موالب المی در ۱۸ می در ۱۸ می در ۱۸ می در ۱۸ میلی المی در ۱۸ می در ۱۸

نماز کے اراوے سے نکلے تو اپنے ہاتھوں کے درمیان تھیک نہ کرے، ال لئے کرو دنماز میں ہے )۔

"- مجد کے اندر تھیک کی ممالعت کی علمت میں اختا اف ہے،
چنا نچ ایک قول میہ ہے کہ اس کی ممالعت اس کے خل عبت ہونے ک
وجہ سے ہے، اور ایک قول میہ ہے کہ اس کی ممالعت اس میں شیطان
ہے تصبہ کی وجہ سے ہے اور ایک قول میہ ہے کہ منوع ہونے کی وجہ میہ
ہے کہ اس کی رہنمائی شیطان نے کی تھی (ا)۔

الين من بحول ما يقرهات تين: "فصلي بناد كامتين، ثم سلم" (تو آپ علی نے ہم کود ور تعتیس پراحا کمیں مبھر سلام بھیر دیا ) اور آپ المنافع متحد میں رکھی ہوئی ایک نکڑی کی طرف کئے، اور اس میر ال طرح فيك لكالى كوياآب علي عصدي جول، اور ابنا وابنا باتحد یا تھی ہاتھ سے رکھا اور انگلیوں کے درمیان شبیک کی، اور اپنا وابنا رخسار ہائیں بتھیلی کے اور ی حصہ پر رکھا، اور جلد ہازلوگ مسجد کے وروازوں سے نکل کئے اور کہنے گئے: نماز میں تصر ( کی) کردی گئی، الوكول من حفزت الو بكر وعمر رضى الله عنبها بهى عقص تو ان كوتو آپ علی سے بات کرنے میں خوف محسوں ہوا، اور لو کول میں ایک شخص تھے جن کا باتھ کچی لمباتما ان کوؤوالیدین کہا جاتا تھا، وہ کئے گے: اے اللہ کے رسول ایکیا آپ سے بھول بوٹی یا نماز بیس کی کردی كَنْ بَهُمْ مايا: "لم أنبس وليم تقصير" ﴿ زِينُو شِي بَهُولا بَهُونِ اور زُركَى كَ تَى بِ ). \$ رَفر الما: "أكما يقول ذو الهدين؟" (كيابات ال طرح بين فيندة والبيدين كوريه بين؟ ) لوكول في كباد في بال چنانچ آپ عَلَيْنَ آ گے ہو ہے، اور جونماز جھوڑ وی تھی ہا ھا، پھر سام چیم او پھر تجبیر کبی اور این سجدوں می کے مثل ما اس سے بھی اطويل تجده كيا، پھر اينامر افعالا اور تنجبير كبي، پھرتنجبير كبي اورايينا بجدول عی کے شال یا اس سے بھی طویل مجدہ کیا ، پھر ابنامر بلند کیا اور تکبیر کبی ، توبعض اوقات (الالذه) ان ہے (ابوہریرڈ) ہے سول کرتے : پھر آپ ﷺ نے ساوم پیمیر ۱۶ نؤورڈر ماتے: بچھے بتایا گیا کہران بن こいりかかしとき ニアタンをこしんと

اور ما لکید کے نز و یک نماز کے مطاوہ بی اس بیل کوئی حری نہیں ہے ، خواد مسجد علی بیس کیوں نہ ہو ، اس لئے کہ ان کے نز و یک اس کی يراهاني ) ان ميرين كتي بين حضرت ابوبريرة في نماز كالم لياتها،

<sup>(</sup>۱) حطرت ذو البدين كي عديث كي روايت يخاري (النتج ار ۵۱۱،۵۵۵ هج التقير) ورمسلم (ار ۱۳۰۳ طبع عيمي البالي) نے كي ہے، ور الفاظ بخاري كے جيں۔

<sup>=</sup> کی روابیت ان الفاظ کے ساتھ الد (سمر ۱۳۳۰ می کستب الاسلاک) فیلی کستب الاسلاک) فیلی کستب الاسلاک) فیلی کستب الاسلاک) فیلی سیت اور اس کی گزر می سیت

<sup>(</sup>۱) نيل لأوطارللوكا في عمر ١٨٠٠ ١٨٠٨.

المحطاوي على مراتى انفلا حرص ١٩٠٥ ما الـ

<sup>(</sup>٣) كثاف القاع الموسم المع المراليدور

کراہت صرف نماز میں ہے لیکن" اشرح الکیر" اور" جواہر الاکیل" کے مطابق ایسا کرنا خلاف اولی ہے (ا)۔

اور "مواہب الجلل" میں ہے: جہاں تک تماز کے باہر تھیکہ کے کہ ماسکا ہے تو اس میں کوئی حرت نہیں ہے، خواد انسان مجدی میں ہوہ این عرف آبر کہتے ہیں: این القاسم نے سنا ( یعنی امام ما لک ہے ) کنماز کے طلاوہ یعنی مجد میں انگلیوں کی تحدیک میں کوئی حرت نہیں ہے، جب واؤ وین قیس نے ویکھا کہ امام ما لک انگلیوں میں تحدیک کے ہوئے ہیں اور ان کے باتھوں کے اتھو کی طرف میہ کہتے ہوئے اشار دکیا: یہ کیا ہے متصد یہ تھا کہ وہ تحدیک تم کردیں تو امام مالک نے نواز میں کروہ ہے اور ایکن رشد فر ماتے ہیں: والیدین کی حدیث میں مجد کے اندر آپ میں کی حدیث کا انگلیوں کے وہ اور ایکن رشد فر ماتے ہیں: والیدین کی حدیث میں مجد کے اندر آپ میں کی حدیث کا انگلیوں کے وہ اور ایک رشد فر ماتے ہیں: والیدین کی حدیث میں مجد کے اندر آپ میں کی حدیث کی حدیث میں مجد کے اندر آپ میں کی حدیث کی حدیث میں مجد کے اندر آپ میں کی حدیث کی حدیث میں مجد کے اندر آپ میں کی کے دوران کی حدیث میں مجد کے اندر آپ میں کی کے دوران کی حدیث میں مجد کے اندر آپ میں کی کوئی کی کہ کی حدیث میں مجد کے اندر آپ میں کی کوئی کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کوئی کرا کا بحث ہے (۱۳)۔

الله جہاں تک تماز سے باہر ایسے موتعوں پر انظیوں بی تحبیک کا تعلق ہے جوتماز کے قوالع بی ہے دیوں۔ بٹلا وہ تماز کی طرف می کرنے (جانے) کی حالت بی ندیوہ یا مسجد بی اس کے لئے (نہ جیتما) بھوتو اگر تھیں کسی حاجت بٹلا انظیوں کو آ رام و ہے کے لئے بواور ہے فائد و نیل بلک کسی خوش سے سے بوتو حضیہ کے اس بواور ہے فائد و نیل بلک کسی خوش سے سے بوتو حضیہ کے اس مال بی وہ کر وہ نیل ہے ، چانی آ پ علیق سے تاریت ہے کہ آ پ علیق نے فر بایا: المعود من المعود من کالبنیان بشد بعضہ بعضہ بعضا " ( اسلمان کے لئے ووسر ہے مسلمان کی مثال ایسی بعضا سے ایسی کے ایسی کے دوسر ہے مسلمان کی مثال ایسی بعضا سے بی ہور کے دوسر ہے مسلمان کی مثال ایسی بعضا سے بی ہور کے دوسر ہے مسلمان کی مثال ایسی بعضا ہے کہ اور سے مسلمان کی مثال ایسی بعضا ہے کہ اور سے مسلمان کی مثال ایسی بعضا ہے کہ اور سے مسلمان کی مثال ایسی میں کا ایک حصد ووسر ہے کو مضیوط رکھتا ہے کی اور سے متالیق ہے کی ایسی متالیق کی ما ہے جس کا ایک حصد ووسر ہے کو مضیوط رکھتا ہے کی اور سے متالیق ہے کی ایسی متالیق کی ما ہے جس کا ایک حصد ووسر ہے کو مضیوط رکھتا ہے کی اور میان تشید کی میں ہے جس کا ایک حصد ووسر ہے کو مضیوط کی ما ہے جس کا ایک حصد ووسر ہے کو مشید کی ما ہے کی ایسی متالیق کی ما ہے جانے کی ایسی متالیق کی میں ہے کہ کے دوسر ہے متالیق کی میں ہیں ہے کہ کی تاری انظیوں کے درمیان تشید کی میں ہے کی تاریک کی تاریک میں کی ایک کی ایسی متالیق کی میں ہے کی کی کر ایک کی ایسی متالیق کی میں ہے کی کی کر ایک کی کر ایک کر ایک کی کر ایک کی کر ایک کی کر ایک کر

یہ تخدیک کرنا مسلمانوں کی با ہمی نصرت اور ایک دوسرے کومفیوط کرنے تخدیم کومحسوں طور پر بتانے کے لئے تفاء چنانچ اگر بائشرورت ویٹ کی ہوگا(ا)۔ بایشرورت ویٹ کی ہوگا(ا)۔

اور شافعہ علی سے شہر اللہ ہی جواثی میں ہے کہ جب مجد
میں بجائے تماز کے تی اور کام مثال درس کی حاضری یا لکھنے کے لئے
جینے تو اس کے حق میں ہیں ہیں کہ کروہ نہیں ہے ، اس لئے کہ اس پر سے
بات صادق نہیں آتی کہ وہ نماز کے انتظار میں ہے ، اور اگر وہ دونوں
چیز وں (ورس اور نماز) کا ایک ساتھ ہینے بوتو کر ابت ہوئی چاہئے ،
اس لئے کہ اس پر سیات صادق آری ہے کہ وہ نماز کا نتی ہے (۱) کہ
جبال تک ما اللہ کا تعلق ہے تو وہ خاص کر نماز پر ھنے والے کے
لئے تھیک کی کر ابت کے تائل ہیں ، اگر چہدہ و فیر مجد میں ہو، اور ال
کے تاریخ میں کی کر ابت کے تائل ہیں ، اگر چہدہ و فیر مجد میں ہو، اور ال
کے تاریخ میں کی کر ابت کے تائل ہیں ، اگر چہدہ و فیر مجد میں ہو، اور ال
کے تاریخ میں کی کر ابت کے تائل ہیں ، اگر چہدہ و فیر مجد میں ہو، اور ال
کے تاریخ میں ایسا کرنے میں کوئی حربی نہیں ہے ، نواہ یہ سجد
میں میں ہو، اس لئے کہ جب و اوّہ بین تھیں نے ویکھا کہ امام ما لک
انگیوں میں تھیں کے جوئے میں اور ال کے ہاتھوں کی ظرف سے
انگیوں میں تھیں کے جوئے میں اور ال کے ہاتھوں کی ظرف سے
انگیوں میں تھیں کے جوئے میں اور ال کے ہاتھوں کی ظرف سے
انگیوں میں تھیں کے جوئے میں اور ال کے ہاتھوں کی ظرف سے
انگیوں میں تھیں کے جوئے میں اور ال کے ہاتھوں کی ظرف سے
انگیوں میں تھیں کے جوئے میں اور ال کے ہاتھوں کی ظرف سے

امام ما لک نے قبر مایا: یہ تو سرف نمازیس مکروہ ہے (۳) ۵- اور مالکیے کے ملاوہ وہر سے اتنہ کے نزویک اطلبہ جمعہ کی حالت بیس تعبیک تعروہ ہے، اس لئے کہ خطبہ سنتے والا نماز کے انتظار بیس عمل عمل ہے لبند اوہ (جیسا کہ گزر چکا ہے ) اس مخص کی طرح ہے جو نمازیس ہو۔

کتے ہوئے اٹنا رہ کیا: یہ بیاہے؟مقصد بیقیا کہ و تھبیک متم کردیں تو

<sup>(</sup>۱) الشرح الكبيرار ۴۵۳، جو**م الأكليل ار ۴۵** 

<sup>(</sup>٢) مواجب الجليل لشرع فتفرطيل ار ٥٥٥ طبح الواحليا-

<sup>(</sup>٣) عديث: "المؤمن للمؤمن كالبيان....." كي روايت يخاري (٩٩/٥) طع التقير) ورسلم (١٩٩٥ المعالمين البالي) في يه

<sup>(</sup>۱) - حاشر الان حاجرين ۱۸ ۳۳۲ ک

 <sup>(</sup>۳) حامية الشير أملسى القابر كالل نهاية الحتائ وفي شرح أمهاع للرقى ۱/۲ mm المسلم المعلم المسلم المسل

<sup>(</sup>۳) موایب انجلیل اشرح مختفرطیل امر ۵۵۰ شیم انتهاح لیبیا بشرح الزرقا فی کلیمختمر فلیل امر ۲۱۹ هیچ دار افکر\_

آهيدا سجيدا

> اور مالکیہ کے نزویک غیر کروہ ہے، خواد مجدی میں کیوں نہ ہو، الل کے کہ ان کے یہاں کر اہت سرف نماز میں ہوئی ہے، ا اگرچہ (جیما کرگز رچکاہے) ایما کرنا خلاف اول ہے (ا)۔

تشبيه

### تعريف:

ا الحقت میں قشبید انسبھت الشی بالشی الشی المصدر ہے: جب تم اس جامع صفت کی وجہ سے ایک چیز کو دوسری چیز کے قائم مقام بناؤ، اور صفت واتی بھی ہوتی ہے اور معنوی بھی، واتی کی مثال جیت روزہم ال درہم کی طرح ہے بینی مقداریس، اور معنوی کی مثال جیت زید تیر کی طرح ہے (۱)۔



<sup>(1)</sup> المعباح لعير بادة "عرب"

<sup>(</sup>۳) موراصف ارسک

<sup>(</sup>۱) المشرح الكبيرار ۴۵۴، جوام **الأكب**ل ار ۱**۵**۰

أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعواء وأصابت منها طائقة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاً، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، و مثل من لم يرفع بذلك رأسا، ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به" (۱) (جس بدایت اورنگم کے ساتھ اللہ نے جھے مبعوث فر مایا ہے، ال کی مثال ال زوروار اورش کی ہے جو کسی زمین پر ہوئی تو اس کا ایک حصد صاف ستقر اتحاجس في بافي جذب كرايا ، اوروافر مقداري وإرد اور گھاس ا گائی ، اور پھھ زمینیں بھر تھیں جہوں نے یاتی روک لیا، اور الله نے ان کے و رابعہ لوکوں کو نقع کی بھایا، چنانی انہوں نے (ال ے ) پالالا اور شیتی کی اور اس کے ایک ایسے حمد ریمی بارش عوفی جوچشل وادی تھی ،جس نے ندیا فی روکا، ندیز وا گایا تو یہ مثال اس محض كى ہے جس في اللہ كے وين بيس مجھ حاصل كى ، اور اللہ في جس جي کے ساتھ جھے مبدوث فر مایا ہے اس کے ذریعہ اے تقع مرتبایا، چنانی اس نے سیکھا اور دوسروں کو سکھا یا، اور بیمثال ہے اس محض کی جس نے اس کے لئے سر بھی تبیں انحایا ، اور جس طریق کے ساتھ اللہ نے بخصیموشار مایا ہے اے آول تیس کیا )۔

یا وه مرکب تشید بموتی ہے، جیت آپ عظیم کا یہ تول الا ایک مثلی و مثل الا نبیاء من قبلی: کعثل رجل بنی بیتا فاحسته و أجمله، إلا موضع لبنة من زاویة، فجعل الناس بطوفون (ا) حدیث: "إلما مثل مابعثنی الله به...." کی دوایت بخادی (الح ام امال مابعثنی الله به...." کی دوایت بخادی (الح ام امال مابعثنی الله به...." کی دوایت بخادی (الح ام امال مابعثنی الله به...." کی دوایت بخادی (الح ام امال مابعثنی الله به...." کی دوایت بخادی (الح ام امال مابعثنی الله به.....

تو میں مجمونہ کے تشہید ہے، اس کنے کہ وہر شہر عقل اور کی امور سے ماخو ذیبے (۱)۔

#### متعلقه الفاظ:

قياس:

۳- قیاس نام ہے دفر ٹ کوکس سلسہ جامد کی وجہ سے تھم ہیں اصل سائق کرنے کا۔

تشبيه كافكم:

تشبید کا تنام ال کے محل اور مراو کے اعتبار سے مختلف ہوتا ہے جس کی تنصیل منظر بہ آتے گی۔

### الف-ظهار مين تشويه:

۳۰-شرق اختبار سے طبار مسلمان کا اپنی دوی یا اس کے کسی جز میٹا کع کوائی اور داگی طور پر حرام (کسی کورت) سے تشبید سے کانام ہے جیسے اس کا یک بنا: "فت علی کظهر امی او نحوہ " (تم میر ہے

<sup>(</sup>۱) عديمة "إن مطلي ومثل الألبياء...." كل روايت بخاري (فتح الباري) المرادي المرادي (من الباري) المرادي المرادي

<sup>(</sup>r) العربيّات للجرماني.

لنے مال کی پیچھ کی طرح یا پیچھ کے مائند ہو، یا اس کے پیٹ یا ران کی طرح ہوو فیرہ )۔

تشیدی بینون ازروئے نصحرام به اس لئے کہ اللہ تعالی کا قد تعالی کا گئی اللہ تعالی کا کہ اللہ تعالی کا کہ اللہ تعالی کا کہ اللہ تعالی کا کہ اللہ تعالی کے اللہ

اور جب شوہر کی جانب سے ایسی تشیید واقع ہوجس کوظیار مانا جاتا ہے تو ہا تفاق فقہا مکنارہ اواکر نے سے پہلے اس پر اپنی بیوی سے ولئی کرنا حرام ہوجائے گا۔

ای طرح جمبورفتها در حضی بالکید اور بجی شافید کا ایک آول اور حنابلدگی ایک روایت ہے ) کے فاویک جمائ ہے کم ورج کی لازت الدوری بھی جرام بوجائے گی ، اس لئے ک اللہ تعالی کا آول ہے الفت خوبلو فرقیع من فرغطون ہو اللہ بنا فقطون فرغطون بھی قبل ان یقصاشا فلکتم فوغطون به والله بنما فقطون خبیر ، فصن لئم یجاد فصیام شهرین به والله بنما فقطون خبیر ، فصن لئم یجد فصیام شهرین کے مفتوری من قبل ان یقتماشا (۳) (اوان کو در آبل اس کے مفتوری بات کو دونوں کے دونوں باتم اختا اور این کو یوری قبر ہے اس کی جوتم کی جاتم اختا اور این کو یوری قبر ہے اس کی جوتم کرتے رہے ہوں پھر جس کو یہ سے اندیونو قبل اس کے کی دونوں باتم اختا اور کی اس کے قدر دومتو از مجیوں کے دونوں باتم اختا اور کی اس کے قدر دومتو از مجیوں کے دونوں باتم اختا اور کی اس کے قدر دومتو از مجیوں کے دونوں دونوں کو دونوں

(۱) سورهٔ مجاوله ۱۳

(٦) سورهٔ مجاوله ۲ سه

اور ٹا فعیہ کے ایک تول میں جوک حتابلہ کی بھی و دسری روابیت ہے جسرف وطی حرام ہوگی (۱)۔

یہ تفصیل تو ظیار کے سری الفاظ میں ہے، جہاں تک الل کے سنایات کا تعلق ہے، جہاں تک الل کے سنایات کا تعلق میں اللہ اللہ میں اللہ میں میں سنایات علی مشل آمی اللہ میں میں سن سلوک یا ظہا ریا طابات مراد لینے میں اس کی نیت سیج ہوگی (۴)۔

اوران موضوع میں بہت ی جز کیات ہیں جن کی تفصیلات فقہاء کے اختالاف کے ساتھ الخلبار "کی اصطلاح میں دیکھی جائیں۔

## ب-قذف (تبهت لكان ) من تشيد:

<sup>(</sup>۱) این مایوی ۱۳ سامه، ۵ ۵۵، جوایر توکلیل ۱۱ ۱۳ ساست، امریر ب ۱۳ سار ۱۳ ساره انتقال کار ۲۲ سر ۱۳ س

<sup>(</sup>۲) الن مايو بي ۱/۲ هـ التي عرد ۲۵ م. جويم واكبل ار ۲۲ س

ALDERY (T)

ہو) لیعنی دوقوف اور گراہ ہو، تو ان لوکوں نے بطور تعریض ایسے کام سے گالی دی جس کا ظاہر ایک تا ویل کے مطابات مدت ہے۔ اور حضرت عمر انے حظینہ کو اس وقت قید کرلیا تحاجب اس نے

اور مرک مر سے سید وہی بست مید رہا تا ہیں۔ ایک شخص کے تعلق بیشترکیا: دع المحارم لا توحل لبغیتها

ال بنیاد پر جب مورت یا مرد کو عفی ندیا عفیف (پاک و آئن) سے تشبید دینے سے استیز آنجہ میں آئے تو امام مالک کے مسلک میں ود صرتے تنبت کی طرح بوگا۔

ع - آدمی کا دوسر مے کواک کی ٹاپسند بدہ چیز سے تشہید ویٹا:

۵ - مسلمان کے لئے اپ مسلمان بھائی کوکس ایس چیز سے تشہید ویٹا
نا جائز ہے جے وہ ٹاپسند کرتا ہو، انٹہ تعالی قرباتا ہے: "وَلَا تَعَابِزُوا اِ اِللَّا لَقَابِ بِنُسَ الْإِنسَمُ الْفَسُوقُ بِنَعَدَ الْإِنْهُان "(۲) (اور ایک دوسر مے کور مے القاب سے تد پکارو، ایمان کے بعد گناه کا ام بی برا دوسر مے کار

خواہ بہتشبیداً وات تشبید بیان کر کے ہو، یا اس کوحذف کر کے میسے کہ کہنا اسے مختف السے اللہ ھے (۳)۔

اور ال پر فقباء کا افغال ہے کہ اے کافر ، اے منافق ، اے

کانے، اے چھل خور، اے جھو نے، اے ضبیت، اے مختف، اے فات الله فات کے بینے، اور ای طرح کے ایسے الفاظ کے کہنے ہے اس کی تعزیر کی جائے گئی جن میں بلاوجہ کی این ارسائی ہو، خوادی آ کھ با ہاتھ کے اشاروعی ہے کیوں نہ ہو، اس لئے کہ اس نے ایس معصیت کا ارتکاب کیا ہے، جس میں کوئی حدثیں ہے ( ایس نے ایس میں کوئی شرق سر الفقر رئیس ہے) اور جس معصیت میں حدث ہوائی میں تعزیر ہوئی ہے ( ایس میں تعزیر ہوئی ہے ( ایس میں تعزیر ہوئی ہے ( ایس میں تعزیر ہوئی ہوئی ہوئی ہو اس میں تعزیر ہوئی

ای طرح جمبور فقایا ( مالکید شافید حنایلد اور متافرین حنید کرز دیک بھی قول مختار کی ہے کہ اس وقت بھی اس کی تقریر کی جائے گی جب وہ اس کو گفتیا جاتوروں سے تشہید دے، جیسے کہ کہنا اے گدر ہے اس دینل او فیمر و ، اس کی حالے کا برخسی برانی کا مرتمب ہو، یا ماحق قول ، تعلی یا اشارہ سے کسی کے لئے کہ بور کی برانی کا مرتمب ہو، یا ماحق قول ، تعلی یا اشارہ سے کسی مسلمان کو افریت دے وقع ریر کا مستحق بورجا تا ہے ، اور حنفیہ کے بیمال خطام الرواییس اس کا جمود فالم بورنے کی وجہ سے اے گد ھے! اور حفیہ اس کا جمود فالم بورنے کی وجہ سے اے گد ھے! اور حفیہ کی کیونکہ اس کا حجود فالم براجی جائے گی ، کیونکہ اس کا حجود فالم ہے۔

بعض حفیہ نے بیٹرق کیا ہے کہ اگر مسبوب (جس کو گالی دی جائے ) شرفاء میں سے بوٹو تقویر کی جائے گی، اور موام میں سے بوٹو تعویر نیمیں کی جائے گی، ال فرق وتنصیل کو" الہدایہ" اور" ازیلمی" میں متحسن قرار دیا گیا ہے (۲)۔

بیتمام تفصیلات ال وقت بین جب سب وشتم صدقد ف تک ند پنچے، ری وہ صورت جب وہ قذف کی انوال بیل سے جوہ وسے بغیر

<sup>(</sup>۱) تغیر القرلمی ۸۷۸۸

<sup>(</sup>۲) سورهٔ فجرات ۱۱۱

<sup>(</sup>m) تشبیدی اتبام کے إرب من دیکھئے مختر المعالی مرص ۱۲۵ ا

<sup>(</sup>۱) ابن مایوی سر ۱۸۱۶ جوایر الاکلیل ۲۰ ۱۸۸۸ حاصیه الحمل علی شرح اُنجَا ۱ ۱۲ ما ۱۲ مکشاف القتاع امر ۱۱۱۰ اُنتنی مر ۲۰۰۰ مطامیه القلیو لی سمر ۱۸۱۰

<sup>(</sup>۲) اکن ماید ین ۱۸۵۸ (۲)

### تشريق آشريك ٢-١

بینہ زنا کی تبست لگانا تو اس تنصیل کے مطابق جے'' قذف'' ک اصطالاح میں دیکھا جا سکتا ہے، اس پر صالکائی جائے گی ()۔

# تشريك

### تعريف:

اورشری اسطال نیس تشریک شرید اری وغیر و تعید معامله میس وجهرے کوشائل کرنے کو کہتے ہیں تا ک وجهر امعاملہ میں اس کاشریک عوجائے۔

#### متعلقه الفاظة

### إثراك

# تشريق

## و يَصِيحُهُ: " علام تشريق "-



<sup>(1)</sup> ناع الروي وتن الله بادة "مرك".

## و یکھتے:''اِشراک''۔

# شريك بنائے كائكم:

ما - خرید اری وغیر دیش شریک بنانا جائز ہے ، اور مباوت کی نیت میں غیر عمباوت کوشریک کرنایا ایک نیت میں دو مباوتوں کوشریک کرنا آئے والی تنصیل کے ساتھ جائز ہے:

الف-عبادت كى نىيت ميس الى چيز كوشر كيك كرنا جس ميس نىيت كى حاجت نېيس جوتى:

کے ساتھ نماز پر منا( بھی ای تھم میں ہوں گے) اس لئے کہ سے پیز یں نیت کے بغیر بھی حاصل ہوجاتی ہیں، قبد اعبادت کی نیت میں ان کا شر کے کرنا عبادت پر اثر نہیں ڈالے گا، ای طرح مال غنیمت حاصل کرنے کے ادادہ کے ساتھ جہاد کرنا ( یہ بھی ای تھم میں موگا) (0)۔

''موابب الجلیل' عیر از افی کیا' القروق' ہے منقول ہے کہ جو جاد کرے تاکہ اس کے فرج داشہ تعالی کی اطاعت نیز مال نشیمت مواصل کرے تو بدالا جماع اس کے لئے معتر اور حرام بند ہوگا ، اس لئے حاصل کرے تو بدالا جماع اس کے لئے معتر اور حرام بند ہوگا ، اس لئے کہ انتہ تعالی نے اس میاوت میں اس کو ( مال نشیمت کو ) مقرر کیا ہے ، ایر اس مقصد سے جباد کرنے میں کہ لوگ اس کو بہادر کہیں ، با امام اس کو اجمیت و ہے کر ایت المال سے اس کو والم عظیم دے اور اس مقصد سے جباد کرا ہے موال میں سے مال نشیمت حاصل ہو اس ورقوں میں یہ امر تی ہے ، حالاتک و وقوں صور توں میں اس نے عباد و دمری چیز شامل کی ہے ، کہلی صورت رہا کاری اور عرام ہے اور وہمری مورتوں میں اس نے عباد تو وہمری میں جباد کر اور اس کی ہے ، کہلی صورت رہا کاری اور عرام ہے اور وہمری مورت جانز ہے ۔

\_PA/EGIF (1)

<sup>(</sup>۲) سورويقره ۱۹۸۸

کے درمیان لرق کاہر ہوگیا (ا)۔

اور دمنی الحیاج "میں ہے (۱) کہ جوفض (معتبر نیت کے ساتھ ) لینی تیم ویا اس تیسی بین کی نیت کے وقت وشو کی نیت کا اتحضار کرتے ہوئے اپنے وشو سے شند کہ حاصل کرنے کی یا صفائی جیسی کی ایک بین کرے جو بغیر قسد کے حاصل ہوجاتی ہے قوام سے بینیت اثنا ، وضوی میں کیوں ندگی ہو سیج قول کے مطابق اس کے لئے یہ وضو جائز ہوگا ، اس لئے کہ یہ بین بغیر نیت ہی کے حاصل ہوجاتی ، ویہ کو گوئی نماز پڑھے والا نماز کی اور دائن کو وفع کرنے کی ہوجاتی ، ویہ کو گوئی نماز پڑھے والا نماز کی اور دائن کو وفع کرنے کی ہوجاتی ، ویہ کو گوئی نماز پڑھے والا نماز کی اور دائن کو وفع کرنے کی معظم نمیت کرنے تو اس کی نماز ورست ہوگی ، اس لئے کہ وائن ہے اس کی معظم نمیت کی ضرورت نبیل ہے ، دو ہر اقول ہیں کہ بیعظم نہیں کہ کہ اپیا جاتا ہوگا ، اس لئے کہ اس میں تر بت اور فیر کر کرما پایا جاتا ہوگا ، اس لئے کہ اس میں تر بت اور فیر کی کرما پایا جاتا ہے ، اور اگر معتبر نبیت مفقو وہو، مثالا شونڈ کی وفیر و حاصل کرنے کی نبیت ہے دھویا ہے اس کا دھما سیج نبیں ہوگا ، اس وفیر و کے تعمول کی نبیت ہے دھویا ہے اس کا دھما سیج نبیں ہوگا ، اس وفیر و کی نبیت ہے دھویا ہے اس کا دھما سیج نبیں ہوگا ، اس وفیر و دوبار دوھونا ہوگا ، از سر تو بشوک اضرور کی تیمن ہوگا ، اس وفیر ورئیز میں ہوگا ، اس میں تر اور وشوکا ، از سر تو بشوک اضرور ورئیز میں ہوگا ، اس میں تر وہوک اضرور کرنے ہیں کا دھما سیج نبیں ہوگا ، اس وفیر وہوک اس میں تر وہوک اس میں تر وہوکی ہوئی ہوگا ، ان سر تو بشوک اس میں تر وہوک اس میں ہوگا ، ان سر تو بشوک اس میں ورئیز ہیں ہو ۔

زرکشی از ما ہے ہیں : بیا اختااف صحت کے بارے میں ہے، رہا اور اس صورت میں جبکہ اور اس صورت میں جبکہ عبادت میں امر دندی میں ہے کہ اور اس صورت میں جبکہ عبادت میں امر دندی میں ہے کئی فیر عبادت کوشر کی کرلیا ہوتو ہام غزالی نے اس بات کورائے تر ار دیا ہے کہ مل کے ترک کا اختبار کیا جائے گا، چنا نچ اگر دندی تصدی غالب ہوتو اس میں کوئی اند تہ ہوگا، اور اگر داور اگر دینی تصدی غالب ہوتو اس میں کوئی اند تہ ہوگا، اور اگر دونوں ساتھ ہوجا کی گئی ہے، اور ائن عبد السام دونوں ساتھ ہوجا کی مطابقا کوئی تو اب نہ ہوگا، خواد دونوں ساتھ ہوجا کی اس مطابقا کوئی تو اب نہ ہوگا، خواد دونوں آتھ مدساوی ہوں یا مختلف (کم دینی )۔

(۱) مواهب الجليل ۱۲ سه ۱۳۵۰

(r) منتی اکتاج ارا سی

### نيز و كِيعَة النيت" كي اصطلاح\_

## ب-ایک نیت میں دوعبا دوں کوشر یک کرنا:

ے۔ آگر آیک نیت میں دوعیا دتوں کوشر کیک کیا تو ان دونوں کا منی آگر ایک بیاتو ان دونوں کا منی آگر ایک بر ہودیت جو داور جنابت اور بیش کانسل اواجہ حداور عیر کانسل اواجہ حداور عیر کانسل اواجہ حداور عیر کانسل اواجہ کی ایک فیر مقصود ہو، جیت لرض ایک و دوسر کی سنت کے ساتھ تھے یہ آسجہ تو بیر (تشریک ) عیادت میں کوئی خلل نہیں والے گی اس لئے کہ طبارت کا منی تہ افل پر ہے ، اور تحییہ استخول السجہ و نیم و بالذات نیم مقدود و بین الیک مقصود جگہ کونماز سے مشخول السجہ و نیم و بالذات نیم مقدود و بین الیک مقصود جگہ کونماز سے مشخول السجہ و نیم و بالذات نیم مقدود و بین الیک مقصود جگہ کونماز سے مشخول السجہ و نیم و بین داخل ہوجائے گی۔

جہاں تک دومقسود بالذات عبادتوں کوشریک کرنے کا تعلق ہے، جیسے ظہر اور اس کی سات مؤ کدو تو ان دوتوں کو ایک نہیت ہیں شریک کرنا سیج نہیں ہوگا ، اس لئے کہ وہ دو ایسی مستقل عبادتیں ہیں ان میں سے ایک دہمر سے بی داخل تہیں ہوگا ۔ نیز و کھئے: " نہیت' کی اصطلاح ۔

### ع- من بين شريك كرنا:

الا = عقد على شرك كرا جائز ب الافريد ارش جائ والفخض الله عند على شرك كرا المائز ب المائز بيدارش جائ والفخض قبول الله على المائز بيل كرا المائز الراس المنظم الفاق ب (١) ماور الراك كومقد ارمعلوم جيسة و هي إجوتها في عن شرك كرك كرك فرك ك كالمائز الله عور فخض كاحد يمن على الله قدر جوها اوراكر مطلق ركه في الله كالمائز مها والت كي متقاضي جوتى الله كالمنظم جين على الله قدر جوها اوراكر مطلق ركه في الله كالمنظم جوت الله كالمنظم جوت على الله الله كالمنظم جوت على متقاضى جوتى بيا

<sup>(</sup>۱) الآقاع كالمرح الخطيب الراه فياية الحتاج الراء الأفني الراء الـ

<sup>(</sup>٢) - البدائح هز ٢٢ ٢٣، طائعة الدموق سر ١٨٤ ادائس الطالب ٢ ر ١٩١ م٩٠ المهاية الحماج سر ٢٠ ادائش سر ١٣١

# تشريك كالشميت ا

اورا دکام وشرا لظ میں اس کا حکم بیٹے اور تولید کی طرح بیوگا 🕩۔

# و-ايك طااق مين كئي عورتون كوشر يك كرنا:

ے جب اپن چار مورتوں سے کیجہ '' میں نے تم پر ایک طابات ا واقع کی توہر ایک پر ایک طابات واقع ہوگ، اس لئے کہ طابات میں انجو کی بیس ہوتی۔

اوراگر کے ووطا قیل یا تین یا جارواقع کیل توبر ایک برصرف ایک طابق پڑے گا ارادو ایک طابق پڑے گئی اور کے کا ارادو کی طابق پڑنے کی اولا یہ کا کل طابق کو سب پڑتیم کرنے کا ارادو کرے تو (ایک صورت میں )" ووطا قیل' ( کہنے کی صورت ) میں میں مرایک بردوطا قیل اور" تین اور جار" ( کہنے کی صورت ) میں تین طابق موں گی (۱) کے



#### (۱) مابتیرانی

(۲) روهمة الطالبين ٢/ ٨٨، حاشية الطلاوي ١٦/ ٥ ١٣، أختى ٢/ ٣٣٠.

# تشميت

### تعريف:

ا تشخیرت کے بناور کی معانی میں سے ایک فیر ویرکٹ کی دعا کرنا ہمی ہے اور مسمت کہلاتا ہے اور مسمت کہلاتا ہے اور شین اور مسمت کہلاتا ہے (شین اور مین دونوں سے ) اور شین زیادہ بہتر اور کام عرب ہیں زیادہ رائی ہے اور فیر کی ہر دعا تضمیت ہے، حضرت فاطمہ ہے حضرت فاطمہ ہے معارت ناظمہ ہے معارت ناظمہ ہے معارت ناظمہ ہے معارت ناظمہ ہے اور فیر کی ہر دعا تضمیت ہے، حضرت فاطمہ ہے اور فیر کی ہر دعا تضمیت ہے معارت کا دی ہے متعالی حدیث ہیں ہے اور فیر کی ہے معارت کا دی ہے متعالی مادی کی دعا دی (اک

اور پینینک سے متعلق دریت بیس ہے کہ ان بیس سے ایک کو آب میں سے ایک کو آب میں اور درمرے کوئیس دی، کہذ آشمیت اور آسمیت اور سمیت : خیر ویرکت کی وعا کرنا ہے، اور چینکنے والے کی شمیت یا آسمیت یہ ہے کہ جب وہ مسلمان ہوتوان سے کے بیو حمک الله (مند تم پر جم کرے)(۲)۔

(۱) مدیرے میں الدین نظی علی علی و فاطیہ الدین الدین نظی و فاطیہ الدین الدی

(۲) لمان الرب السحاح بي والسحاح إدلا مسمت "\_

### تشمیت کافتہی معنی نفوی معنی ہے مختلف نبیس ہے۔

## تشميت كاشرى تحكم:

٢- ال برينام وكا الفاق ب كر چينك والع مر الني جينك آف ك يعدمشرون بيب كالشرى حدكر إوركية "المحمللة" اوراكر حفرت این مسعود کے تعلی کی طرح '' دب العالمین'' کا اضافہ کردے تو زیادہ اچھا ہے، اور اگر حضرت این محر کے محل کی طرح "الحمد لله على كل حال" (بر مال ش تندى كے لئے العريف ہے) كہتو الفتل ہوگا، اور ايك قول يد ہے كه ان وونوں حضرات کے علاوہ (الوکول) کے محل کی طرح" فعصد لله حصا كثيرا طيبا مباركا لهه''(اللدي كے لئے پاکٹرد،زیادہ اور مبارک حمدہ ) کیےگا، اور احمد رشانی نے معترت سائم بن نبید سے مرتوعاً روايت كي يح: "إذا عطس احدكم فليقل: الحمد لله على كل حال أوالحمد لله رب العالمين" ( ببتم يس ے كس كو چينك آ ئے تو كيم: ''الحمد لله على كل حال'' يا" الحمد لله وب العالمين") (١) الارتفارات الوجرار وكي تي كريم علي عروايت كردو صريث يس ب كرآب علي ف الربايا: "إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله على كل حال" (٣) (جبتم من سے کی کو پھینک، آئے تو کے الحمد لله

(1) حديث "إذا عطس أحدكم المبقل: الحدد لله على كل حال...."
 كل دوايت ابرداز د ( ١/ ١٩٠ طع عزت ويددمان) اورحاكم ( ١٨٥ ١٩٠ عن عزد المبدد الله على كل حيد اوران ١٩٠ طع دائرة المعادف أحماني) في حداوران
 كل مندميج حيد فع المباري (١٠١ ١٨٥ طع المناقي).

#### على كل حال)۔

اور تجه كريم على المسلم خمس: رد السلام وعبادة "حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام وعبادة المريض واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس" (مسلمان كيمسلمان يربائي تقوق بين اسلام كاجواب

 <sup>(</sup>۱) معریث محدیث إذا عطس احد کیم و حمد الله کان حقاعلی کل مسلم.... کی دوایت یخادک (منح البادی ۱۱۱/۱۰ طبع استقی) نے معرت ایم بریدے کی ہے۔

وینا، مریش کی عمیا وت کرنا، جنازه کے چھے جانا، دووت تیول کرنا، اور چھکے والے کو وعا وینا، اور مسلم کی ایک روایت میں ہے: "حق المسلم علی المسلم علی المسلم علی، وافا دعلس المسلم علی المسلم علی المسلم است: إذا لقیته فسلم علیه، وإذا دعلس دعاک فاجه، وإذا استنصحک فانصح که، وإذا عطس فحمد الله تعالی فشمته، وإذا مرض فعمه، وإذا مات فاتبعه" (ا) (مسلمان کے مسلمان پر چونوق ہیں: جبتم ال سے فاتبعه" (ا) (مسلمان کے مسلمان پر چونوق ہیں: جبتم ال سے الموق سالم کرو، جب مہمیں وو وہ دو تو ہے وی تو تول کرو، جب ووتم سے المحد الله کی اور اند کی جہر کرد، اور جب اور جب و دیتارہ وجائے تو الی کی عیادت کرو، اور جب مرجائے تو الی کے جنازہ کے جنازہ کے چھے جائے او الی کے جنازہ کے چھے جائے اور ان کے جنازہ کے چھے جائے کہ الی کی عیادت کرو، اور جب مرجائے تو الی کے جنازہ کے چھے جائے کہ ال

اور حفرت أمن عمروى ب، ووثر بالتي بين: "عطس رجلان عند النبي نَاتِئَةُ فشمت أحلهما ولم يشمت الآخر، فقال الذي لم يشمته:عطس فلان فشمته ،

(۱) وديث: "مثل البسسلم على البسسلم بحبس...." كل دوايت يخادكا (الفخ مهم ۱۹۲ طبع المتملي) وومسلم (مهم ۵ مشا طبع التلق) في معمرت اليمبرير درسين بيب

وعطست فلم تشمعتنی فقال: إن ها حمد الله تعالی، و النک لم تنظیم کے پال دو النک لم تنحمد الله تعالی، (۱) (ایم کریم علیم کے پال دو الدی کو عالی کو دعا دری کو چینک آئی ، تو آپ علیم کی نے ان میں سے ایک کو دعا دی، ایک کو تعالی کرد ایک کو تعالی کو کا ایک کو تعالی کی کرد ایک کو تعالی کی ایک کو تعالی کو تعال

عموم كى تائير عشرت الوسوى كى الى عديث كے الفاظ سے يموتى بيئے "إذا عطس أحد كم فحد الله فشمتوه، فإن فم يعد الله فشمتوه، فإن فم يعد الله فلا تشمتوه (٢) (جب تم ش سے كى كوچينك آئے، اور وہ اللہ كی حمد كر سے تو اسے دعا دو، اور اللہ كی حمد شركر سے تو اسے دعا دو، اور اللہ كی حمد شركر سے تو اسے دعا نہ دو، )۔

لبذا وعاحمر کرتے والے کے لئے مشروع ہے، حمد مذکر نے والے کے بینیک والے نے بہتری ہے۔ جمد مذکر نے بہتری ہے۔ بہتری ہیں ہے ہوائی جب سامع کومعلوم ہوکہ چینکے والے نے بہتری آئے ہے۔ بہتری ہے ہوئے ال کو دعاد سے گا، جینے ک اسے اللہ کی حمد کرنے ہوئے من بے وار آئر چھینک سننا وراسے اللہ کی حمد کرنے ہوئے سن ، تو ہوئے سن ، تو ہوئے سن ، تو والے وار بینے ہوئے سن ، تو وعا و بینے ہوئے سن ، تو وعا و بینے ہوئے سن ، تو وعا و بینے ہوئے سن ، تو والے وار بینے کی چھینک کر حمد کرنے والے والے والے والے والے والے کر چھینک کر حمد کرنے والے کو وعا و بینے کا تھم عام ہے ، اور تو وئی تر ماتے ہیں کہ مقار بیا ہے والے کو وعا و بینے کا تھم عام ہے ، اور تو وئی تر ماتے ہیں کہ مقار بیا ہے۔

<sup>(</sup>٢) حديث:"إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه فإن لم يحمد الله....." كل روايت الد (١٣/١٣ طبح أحمديه) ورسلم (١٣٩٣ طبع الحلم) في كل بيد

<sup>(</sup>۱) عدين الله علما حمد الله، و اللك لم تحمد الله كل روايت يخاري (التح واروالا طبع الناتي) ورسلم (١٩٢٦ طبع الله) \_ لي كل يته الوالغاظ سلم كر إلى

<sup>(</sup>٢) عديث "إذا عطس أحدكم الحمد الله فشمنو ه..... كَرِّرُ عَ لَقَرَه تَمِرُ ٣ مِن كَذُريكُل مِن

ک وہ جس سے بنتے صرف ای کو دعا و ہے، وجس سے کو نہ و ہے، اور بیہ تشمیت ثا فعیہ کے فز ویک سنت ہے۔

حنف کے نزویک اور حنابلہ کے ایک قول کے مطابق تھمیت واجب

اورمالکیدای کوواجب کفائی کہتے ہیں اور منابلہ کے بیبال بھی غرب کی ہے(۱)۔

اور'' البایان' سے معقول ہے کہ زیادہ مشہور اس کافرض میں معا ے، ال کے کر دریث ہے:"کان حقا علی کل مسلم سمعه أن يقول له: يوحمك الله" (براس مسلمان يرواجب ب جواے شاک اس کے ایو حمک الله)۔

اور اگر چھینک آئے واور بھولے سے اللہ کی حمد شاکرے تو ال کے باس موجود رہنے والے کے لئے مستحب بدیدے کہ اس کوحمہ یاد ولا دے، تاک وہ ترکزے، اور بداس کودعا دے، بیرج حضرت ابراہیم مخي ڪابت ہے(۴)۔

و یعفولنا ولکم (الله ام ر اورتم ر رم کرے اور عاری تمباری

الله اور چھنگنے والے کے لئے مشخب سے کہ اپنے و عاویتے والے کو جواب دے اور اس سے کے: یعفر اللہ لنا ولکم (اللہ تاری اور تماري مغفرت كر س) ي يهديكم الله و يصلح بالكم ( الله حمهيس برايت دے، اور تمبارے حال كى اصلاح كرے) اور ايك قول بدہے کہ دبلوں کوئٹ کرےگا اور کے گاتا ہو جمعنا اللہ و ایا کہ

(١) الفتاوي البنديد ١١٥ ٣٣ ه الإنتيار شرح أفتار ١٦٥ فيع مستخل أكلى ١٩٥٨ عد حافية الجول على تقرح المح ٣٦٦ مد الاذكار للووى ١٣٠١-١٣١١، الله واب الشرعيد لا بن منتلج امر ٢٠١١م في المباري بشرح مج المؤادي لا بن مجر والرابان وواد والدواركية المالب الريافي واستعادت أشرح السنيرس ١٣٥٥

(۲) نخ الماري والالال

مغفرت كرے) چانج معترت الن مرا سے مروى ب كرجب ان كو چِينَكَ آتى، اوران كالبرحمك الله" كباجانا توفر مات: يرحمنا الله و إياكم ويغفر الله لنا ولكم

المان الوجمره كبتي إن وحديث من جينيكت والع مر الله كاعظيم اللهت كى وليل ب، أوربية بيزان يرمرتب بون والع خير عاخوة یوتی ہے، اور ال میں بندور وقد کے تصل عظیم کی طرف اثارہ ہے، اں لئے کہ اس نے چھیک کی فعت کے ذریعہ ضرر کو اس سے ووركرديا ، كار ال كے لئے حدشروت كى جس بر اے تواب ملتا ہے ، پھر وعاء خیر کے بعد وعاء خیر (مشر وٹ کی) اور اپنے نصل و احسان ہے یہ ہے ۔ مے نعمتیں مختصر وقت میں مشر وٹ نر مائنیں، چنانج جب چھنکے والے سے 'برحمک الله' ' كباجاتا ہے تو ال كے معنى بد موتے ہیں کہ اللہ تعالی برجیز (رحمت )تمہارے لئے کردے، تاک تمبارے لئے سلامتی کا دوام ہوجائے ، اور اس میں چھنگنے والے کو رحمت طلب کرنے اور گنا و ہے تو بہ کرنے پر شتبہ کرنے کا اشارہ ہوتا ہے ، اور ای لئے اس کے جواب میں دری ذیل جملے کہنامشر و ت ہے: "غفر الله لنا و لكم" اور" ويصلح بالكم أي شانكم"(0)، مر الدُنوالي كا تول: "مَنْيَهُ اللَّهُمُ وَ يُصَالِحُ بَالَهُمُ" (٣) (الله أَيْس سنبالےرہے گاء اور ان کی حالت درست رکھگا )۔

ا وربیسب ال وقت ہے جب وہ نمازیا ہیت الخلاء شل نہ

<sup>(</sup>۱) کتابیته العالب می شرح الرسالیه ۳۹۹۶ - ۰۰ می طبع مصطفی انتهی ۱۹۳۸ طبع الشرح السفير سهر ۱۵ عنه فتح المباري بشرح تفجح البخاري لا بن مجر \_Mediat/ie

<sup>-4/8&</sup>quot; (P)

# حِيسَكُ والْكِوكَن جِيرُ ول كي رسَايت كرني حياج:

## تشميت كے شروع ہونے كى حكمت:

۵- ابن وقیق العید فریات بین: همیت کے فوار بی ہے: مسلمانوں کے درمیان ربط اور مجت پیدا کرنا ، اور کسر نفس کے ذرجیہ تھینے والے کی ال کے تحمیلہ پرتا دیب کرنا اور تواشق پر آ مادو کرنا ، ال لئے کہ رمت کے ذکر کرنے میں ال گنا د کا احساس کر الا ہے جس سے اکثر مکلف فالی نیس رہے (۱)۔

### (۱) حدیث: "کان إذا عطس وضع بده ..... "كاروایت اليواور (۵/ ۱۹۳ طبع طع عزت عبير رهاى) نے كى ب اور اكن بحر نے الله (۱۹۲ طبع السليم) عن اس كو حريقر ارديا ب

(۲) نفح المباري بشرح مي المؤادي المراج الم

## خطبه کے دوران شمیت:

اور خطبہ بیس جب بیرجا کر ہے تو اس کے دوران چھنگنے والے کو وعاوینا بھی جا کر ہوگا۔

اور مالکید کے فزویک خطبہ سننے کے لئے خاموثی اختیار کرنا واجب ہے مثا فعید کا بھی تول قدیم یہی ہے ، اس لئے کر حضرت جایا اللہ کی روایت ہے ، ووفر ماتے ہیں: حضرت این مسعود اس وقت واطل عوے جب تھے ، تو و دخفرت این مسعود اس وقت واطل عوے جب تھے ، تو و دخفرت ابن کے عوالے نیک میٹو کے اور ان ہے کوئی بات پوچھی تو انہوں نے جواب نیس ویا تو وو (حضرت ابن ہے کوئی بات پوچھی تو انہوں نے جواب نیس ویا تو وو (حضرت این مسعود ) خاصوش رہے ، یہاں تک کہ نبی کریم علیات ہے ہے اور ان ہے کہا: آپ نے علیات کے این مسعود ) خاصوش رہے ، یہاں تک کہ نبی کریم علیات ہے کہا: آپ نے انہوں نے حضرت ابن ہے کہا: آپ نے انہوں نے حضرت ابنی ہے کہا: آپ سے کہا کہا کہا کہا کہا کے کہا کہا کہا کے کہا کہا کہا کہا کہا کے کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا

<sup>(</sup>۱) ائن مايوين اراه ۵، الشرح اكبير ار ۲۸۷س

 <sup>(</sup>۳) عديث "دخل رجل و الدي نظاف قائم على المدو" كي روايت تلقق (٣/ ١٣٠ من ١٤٠ وراين تر ير المدون المعارف العماني) في إن الديان تر ير (٣/ ١٣٠ من أمكر الروايت) في المراه ١٣ من المع أمكر الواملاكي) في المراه ١٣ من المع أمكر الدياري.

میری بات کا جواب کیوں ٹیک دیا؟ حضرت بنی نے جواب دیا: آپ نے جود میں بھارے ساتھ تارکت نیس کی این مسعود نے کہا: کیوں؟ افر مایا: کیون کی این مسعود نے کہا: کیوں؟ افر مایا: کیونکہ آپ نے نبی اکرم عظیم کے خطبہ کے دوران بات کی، پھر این مسعود انھ کھڑ ہے ہوئے اور نبی کریم عظیم کی خدمت میں حاضر ہوکر آپ علیم نے ایک فاد کر کیا، آپ علیم نے نے فر مایا: مصلاق ابنی " (ا) (ابن نے جے کہا)۔

اور جب خاموش رہنا واجب ہے تو ہی کی مخالفت کرنے وہل چیز لیعنی خطبہ کے دوران چینکتے والے کود عادینا حرام ہوگا (۲)۔

اور حنابلہ کے بہاں ووروایتی ہیں:

ایک روایت مطلق جوازی ہے ، جوائر م کے اس قول سے ماخوذ ہے کہ بیس نے سناک الوعید اللہ یعنی امام احمد سے یو چھا آبیان آ وی جمعہ کے دن سال ما جواب د سے گا؟ کہانا ہاں ، اس نے کہانا اور چھیکنے والے کو دعا د سے گا؟ فر بال م کے خطبہ کے دوران بھی چھیکنے والے کو دعا د سے گا؟ فر بالیا ، امام کے خطبہ کے دوران بھی چھیکنے والے کو دعا د سے گا اور الو عبد اللہ نے فر بایا ، بہت سے لوکوں نے ایسا کیا ہے ، اس کو کئی بار کہا اور اس کی اجاز ہے د سے والول جس صفرت سے اس کو کئی بار کہا اور اس کی اجاز ہے د سے والول جس صفرت سے ، اس کو کئی بار کہا اور اس کی اجاز ہے د سے والول جس صفرت سے ، اس کو کئی بار کہا اور اس کی اجاز ہے د سے والول جس صفرت

وجرى روايت يديك أرخطبدندى ربايونو تينيك واللهودعا و كاء اورس ربايونو تين وكاء الوطالب كتيتين الم احمد في فر مايا: جبتم خطب تونو كان الكافء اورخاموش ربوء ندتا وت كروء اور

ند چینے والے کو وعا دور اور جب خطبہ ندین رہے ہوتو تا اوت کرور چینے والے کو دعا دور وادر جب خطبہ ندین رہے ہوتو تا اوت کرور چینے والے کو دعا دو اور اور اور کہتے ہیں: میں نے امام احمد سے دریا فت کیا کہ کیا انسان امام کے خطبہ کے دوران سمام کا جواب اور چینے والے کو دعا دے گا؟ فر مایا: جب خطبہ ندین رہا ہوتو تو اب و ایک کا افران رہا ہوتو تھیں دے گا (ایک اس لئے کہ اللہ تعالی کا ارشا دے "فائست معوال که و آنہ منو الادا) (ایم اس کے کہ اللہ تعالی کا ارشا دے "فائست معوال که و آنہ منو الادا) (ایم اس کی طرف کا ن

اورای طرح کی بات حضرت این عمر سے منفول ہے۔

قضاء حاجبت کے لئے ہیت الحال ویس وجود فض کی تشمیت:

2 - جوش تفناء حاجت کے لئے ہیت الحالا ویس ہواں کے لئے
جینئے کی آ واز سنائی و بینے پرچینئے والے کو دعا دینا مکر وہ ہے ، غداہب
اربعہ کے فقہاء ای کے آئل ہیں ، ای طرح انہوں نے ہیت الحالاء
میں چینک آ جائے کی صورت میں چینئے والے کے لئے اپنی زبان
سے الحمد نذ کئے کو تروق آر دیا ہے ، اور زبان کو حرکت و بینے بخیر ول
سے الحمد نذ کئے کو تروق آر دیا ہے ، اور زبان کو حرکت و بینے بخیر ول

اور مہاتہ بن تعقد رضی اللہ عند سے روایت ہے، ووٹر مانے بین: علی تی کریم اللہ عند سے روایت ہے، ووٹر مانے بین: علی تی کریم اللہ تی خاصر ہوا ک آپ اللہ تی کریم سے تھے تو میں نے آپ اللہ کوسام کیا، آپ اللہ تھے تو میں دیا، پھر جھے سے معذرت آپ اللہ تھے تے وہ توکر لینے تک جواب تیں دیا، پھر جھے سے معذرت

<sup>(</sup>۱) مدیث الصدی أبنی عن جابر قال: دخل عبد قله بن مسعود المستجد و الدی نظر مخطب کوشی نے الجمع (۱۲ ۱۵ ۱۸ طبع الندی) عمر نقل کما ہے اور لم المان ایو میلی خرطر الل نے " الا وسط سیس ال کی ای المار حالا " الکیر عمی افتصارے دوایت کی ہے اور اور میلی کے داو کی آئٹہ جیل۔

<sup>(</sup>۲) المهرب في نقد الا مام الشائع الا ۱۳۳ ، عنها ع الماليين يما ش الع في وميره

<sup>(</sup>۱) المفنى لا بمن قد المد عهر ۱۳۳۳ ساله ۱۳۳۳ شيع مياض الحديث كشاف النتاع عن متن الاقتاع عهر ۲۸ شيع التسرالي شد.

رة) الإسلام الحسار العالم المساورة (Part المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة

این هاید بین امر ۱۳۳۰ المجدب فی فقه الانام الثنافیی امر ۱۳۳۳ الا فکارللووی
 ۱۳۸۰ الشرح الکیبر امر ۲۱۱ انکشاف التناع من متن الا قناع امر ۱۳۳ طبع اتصر
 المدینه

الربائي، اور ارثا ولربايا: "إني كوهت أن أذكو الله تعالى إلا على طهو" أو قال: "على طهارة" ((طبارت كريفير الله كا ذكركرا من في يشربين كيا)-

# اجنبی عورت کی طرف ہے مرد کی تشمیت اور ای کے ریکس:

الرعورت بوان ہواور ای ہے فتہ کا اند بیشہ ہوتو ای کے لئے بیکر وہ ہے کہ مروکو چھینک آئے ہے اس دعاوے ای طرح ای طرح ای ہے کہ مروکو چھینک آئے ہے کی صورت میں ای کو دعاویے لئے مکر وہ ہے کہ اسے چھینک آئے کی صورت میں ای کو دعاویے والے مروکو وہ جواب وے ، برخلاف ای مصورت کے جب و داورشی ہو، اور ای کی طرف میلان نفس تدہوتا ہو، ای لئے کہ وہ بھینک کی وعاوی کی وعاوی کی وعاوی کی وعاوی کی دعاوے کی ، اور اللہ کی حمد کرنے پر اسے بھی چھینک کی وعاوی جائے گی ، مالکید ای سے آئی ہیں (۱۲) اور ای میں جنابلہ کا مسلک جائے گی ، مالکید ای سے آئی ہیں (۱۲) اور ای میں جنابلہ کا مسلک بھی مالکید کی طرح ہے۔

ائن مطلع کا ال داب الشرعية الي ائن تيم كو والد الي الن تيم كرو الد الي الشرعية الي الن تيم كرو الد الي الشرعية الد كر اور ند ورت مردك هميت كر اور مامرى كيت بين المحورت كو جهينك آفر وعاد ينام و كر اور مامرى كيت بين المحورت كو دعا و ينا تمر وو تيم به اور بوزهى محورت كو دعا و ينا تمر وو تيم به ان الي المجوز كافر ما حق بين الم من الم الحر سي دوايت كى ب ك ان الي المجوز كافر ما حق بين الم سي اليك صاحب تيم المام احمد كى الميدكو بين عابد ول بين عابد ول بين عابد ول بين سي سي اليك صاحب تيم المام احمد كى الميدكو بين المراح الله المرك الميدكو بين المرك الميدكو بينك آئى ، اور عابد في ان سي "بو حمك الله" كهد ديا ، تو

المام احمد نے فر مایا: بیعابہ جائل ہے، حرب کہتے ہیں: میں نے امام الهراسے ہو جمانہ جھینک آئے رم دورت کو دعا دے گا؟ توفر مایا: اگر ال كامتصديد كرال كي آواز نكلو اكرال كي بإحد بيناند ا كريه ال لي كر بات كرما فتذكل بيزيه اوراكر بداراد وشاورة ان کو دعا دینے میں کوئی حرج نہیں ہے ، ابوطالب کہتے ہیں کہ انہوں نے او عبداللہ ہے ہو جھا: جب مورت کوچھیٹک آئے تو مر داس کور عا وے گا؟ فر مایا: بال إحضرت الوموئ في اين ديوي كود عادي تقي یں نے کہا: اگرخورت گز رری ہویا جیتھی ہواورا سے چھینک آ جائے تو اے دعا دوں؟ فر مایا: " بال" تاضی کتے ہیں: مردگھر سے ماہر تکنے و مل خورت کوچینکنے کی وعا وے گا ، اور تو جوان خورت کو و عا و پنا تحروه ہے ، دین تقبل کہتے ہیں : مرد باہر نکلنے والی عورت کی تشمیت ا کرے گا، اور وہ خانون بھی اس کی تھمیت کرے گی، اور نو جوان عورت كي هميت ندووكر عدكا ، اورند ووعورت عي اس كي هميت ا کرے گی، ﷺ عبدالقادر فر ماتے ہیں: مرد کے لئے ہاہر نکلنے والی عورت اور یوزهی عورت کوچینکنے پر وعا وینا جائز ہے اور تو جوال عورے کو دعا وینا مکر و دہے ، اور اس پی تو جو ان اور قیر نو جو ان کے ورمیان تفریق ہے(ا)۔

حنفیہ کا مسلک صاحب'' الذخیرہ' بیان کر تے ہیں کہ جب مرہ کوچھینک آئے اور عورے اس کور عادے، نؤ اگر وہ بوڑھی جوتب نؤ اس کو جواب وے گا، ورند اپنے ول میں جواب وے لے گا، ابن عابر بین فرائے ہیں: ای طرح اس وقت ہوگا جب خودجورت کو چھینک آئے '' الخلاصہ' میں ای طرح ہے (۲)۔

<sup>(</sup>۱) عدیث البی کوهت أن أذ کو الله الاعلی طهو أوافال علی طهوا أوافال علی طهوا أو فال علی طهوا أو فال علی طهوا فاق کی روایت البرداؤد (۱۲ المراح طبح عزت عبید دهای) اور حاکم (۱۲ کا المرح دائر قالمعا دف اعتمانی) نے کی سے اور ڈیمی نے کی اس کی السکی مستح دو ڈیمر کی ہے۔

ج دوری رہے۔ (۲) جامیہ العدد کا کی کفیہ العالب شرح اربالہ ۱۳۸۳ء انشرح آسٹیر ۱۳۳۳ء

<sup>(</sup>۱) الأول الشرعيدلائن محلح ٣٥٣\_٣٥٣ سـ ٣٥٣\_

<sup>(</sup>۴) الاتسلامية وترح أفقار سرا الاصطفى ألحق السواء النان عابدين عابدين 1/4 سرا (۴)

### مسلمان کی طرف سے کافر کی شمیت:

9- اگر کالر کو چھینک آئے ، اور چھنکتے کے ٹورا بعد وہ اللہ کی حمر کرے، اورکوئی مسلمان اس کوئن فے قواہل پر لازم ہے کہ پیرکہ کر ال كو وعا وے: "هداك الله" (الله تهمين بدايت وے) يا "عافاك الله" (الله تتهين عافيت وي)، چناني ابوداؤه في حضرت ابوموى أعري عديث روايت كى بي فريات ين "كانت اليهود يتعاطسون عند النبي نَائِحٌ رجاء أن يقول: يوحمكم الله، فكان يقول: يهديكم الله ويصلح بالكم"(أوأران) كريم علي كال يبودان اسيد ع المنطقة تح ك آب علي ان عالي حدكم الله كبدوي توآب ما ال ے "بھدیکم اللہ و بصلح بالکم" (اندحبیں مرایت وے، اور تنہارے حال کی اصلاح کرے) فریاتے تھے )، اور آپ ملک کے ان قول: " اللہ تعالی تنہیں بدایت دے اور تمہارے حال کی اصلاح کرے'، میں آئیں اٹارڈ اسلام کی طرف بلانا ہے لیعنی را دید ایت افتیا رکرو، اور انیان فے آؤ، اندخبارے حال کی اصلاح كرد كا، تو بيكفار كے لئے تخصوص دعاہے ، اور ود سے ان ك بد ایت اور اصلاح حال کی دعا ، برخلاف مسلما نوں کی تشمیت سے اس لنے کہ کفار کے پر فلاف وہ دعائے رحمت کے اہل ہیں (۲)، اور حضرت ابن عمرٌ سےمروی ہے، ووٹر مانے ہیں: "مسلمان اور بہودی ا کشا تھے، نبی کریم علی کی چھینک آئی اور دونوں می فریقوں نے آب عظاف كودها دى، توآب عظاف خاملانون عفر مايا:

نمازی کی طرف ہے دوسرے کی تشمیت:

• 1 - جو تحض تما زين بو، اور كن چينك والے كو چينك كے بعد الله ك حمر کرنے ہوئے ستے، اور اس کی تھمیت کردے تو اس کی نماز ماطل موجائے گی، اس لئے کا ایر حمک الله " کورکر اس کی تھمیت كرا الوكول كى والبحى مُعَتَّلُونِين مَا الله بهذ الدان كر كلام بي س عردگا، چنانج معفرت معاویداین الکائم ہے روایت ہے ، والمر ماتے ہیں: میں رسول اللہ علی کے ساتھ نماز اداکرر باقعا کہ احیا نک ایک تف کو چينك آئى، توش ئے كيا: " يو حمك الله " تولوكوں ئے تھے انی نگاہوں سے محورہ میں نے کہا ہمیری ماں مجھے موعے متہیں کیا ہوا ک میری طرف و کچے رہے ہو؟ تو لوكوں نے اپنے باتھ رانول ير بارے، پھر جب رسول اللہ عظیمی تو نے تو میرے ماں باپ آپ الله يرقر بان مون، آپ الله في نه الله عن نه آپ عَلِيْنَ يَ يَهِمُ سَكُما فِي وَالأكونَى معلمُ بين ويكماء الله كالسّم آب في داتر يكي اراه اورد جمركاه بالمرفر الما: "إن صلا تنا هذه الإيصليح فيها شيبيء من كلام الآدميين، إنما هي التسبيح و التكبير و قواء قا القوآن" (جاري ال تمازش آ وميول كيا تؤل ش سے کوئی چیز درست نہیں ہے، یہ تو تشج تنجیر اور قرآن بڑھنے کا مام

<sup>&</sup>quot;یغفر الله لکم و برحمنا و ایا کم" (الله تمباری مغفرت کرے، اور تمارے اور تمبارے اور رحم کرے) اور بیبود سے فر مایا: "یهلیکم الله و بصلح بالکم" (۱) (الله تمبین بهرایت دے اور تمبارے حال کی اصلاح کرے)۔

<sup>(</sup>۱) حظرت الن مخرِّ العديث: "اجتمع اليهو و و الممسلمون ........" كل روايت يُحِقِّ فَيْ "شعب الإيمان" ش كل سيه اوراس كے ايك راوي كے ضعف كي وجہ اين جُر في ال كي تصويف كي ہے (فتح الباري ١٠٩٠ علا طبع التاتیب)۔

<sup>(</sup>۱) منظرت الاوکل المعرف کمل مدیرے "کالت البہود بتعاطبون...."کی دوایت ترزی (۱۲/۵ طیم کیلی) نے کی سیدوافر یا سیندیدے کس سی سید

 <sup>(</sup>۳) المشرح المعقير المراك من علاية العدوى على كفاية الطالب شرح الرماله
 الشرح المرمالة المشرع المن مقلع المراكة الأفكار للحووى ١٣٣٣ من المشارى المراكة المن المن المناكة المن المن المن المناكة المن المن المن المناكة المن المناكة المنا

ے) (۱) بید خفیہ مالکیہ اور حنابلہ کا قول اور شافعیہ کا قول مشہور ہے، اگر چہ حنفیہ نے نماز کو فاسد اور وہمر مے حضرات نے باطل قرار دیا ہے، لیکن بیبال نساد اور بطالان ایک می متی جس جیں (۲)۔

اوراگر خود ال کونماز میں چھینک آئے، اور ووزبان کوفرکت و کے بغیر اپنے ول میں اپنے آپ کو وعا وے، اس طور پرک کیے "
یو حصک اللہ یا نفسی" (ائٹس اللہ کا اللہ تھے پر رقم کرے) تو اللہ کی نماز فاسد نہیں ہوگی، اس لئے کہ جب تک ووسرے سے خطاب ندہ واسے لوگوں کی گفتگونیں سمجھا جائے گا، جینے کہ آگر کیے خطاب ندہ واسے لوگوں کی گفتگونیں سمجھا جائے گا، جینے کہ آگر کیے "
دیو حسنی الله" (اللہ میرے اور رقم کرے)، حفیہ ، منا بلہ اور اللہ یا الکیدائی کے قائل ہیں۔

تنین مرتبہ سے زیادہ چھنگنے والے کی شمیت:

- (۱) وديك: "إن صلا ننا هله لايصلح فيها شيء .... "كل روايت سلم (۱/ ۳۸۱-۳۸۱ في اين ) فرهرت مواديباين ايم حك عد
- (۱) ابن عابد بن ار۱۱۹ ۱۰ و فتح القديم ار ۳۲۷ في دار احياء الرائد العربي، اخرع أسفير سر۱۲ عن كتابيد الغالب شرح الرماله للفير والى سر۱۹ سهم واجب الجفيل فشرح فته فليل سرسه مكتبة النباح ليبياء والمبعب في فقد الايام الثاني ار ۴۰، دوحة الغالبين ار ۴۰ م، كثناف التناع من شن الاقاع ار ۲۵۸ فيم العرائد ور
- (٣) حضرت سلمہ بن الاکوئ کی حدیث کی دوایت تر ندی (۵/۵ طبع الحلی) نے کی ہے ورکبا ہے کہ رہودیث مسن سیجے ہے۔

اور این وقیق العید نے بعض ثافید سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے فر مایا: جب چینک میں نکر ار پروتو و عامیں بھی نکر ارکرے گا، الا یہ کہ معلوم بروجائے کہ اسے زکام ہے، تب اسے شفاء کی دعا دی جائے گی، اور الن کے فرز ویک تھمیت کا تکم ذکام کا نظم ہونے پر ساتھ جوگا، اس لئے کہ اس کو خلاف بنا اس بات کا متقاضی ہے کہ جس کے بوری اس لئے کہ اس کو خلاف بنا اس بات کا متقاضی ہے کہ جس کے بارے شام بوجائے کہ اے ذکام ہے اس کو و عاند دی جائے ، اور ایس کی بند یے وچینک نیس ہے جو بد ان کی فنت ، مسامات کے کھلنے نیز حد ورجہ شکم میری ندیونے سے کی فنت ، مسامات کے کھلنے نیز حد ورجہ شکم میری ندیونے سے آئی ہے (ا)۔



<sup>(</sup>۱) الشرح المنفير سمره عدا، فتح الباري بشرح منج البخاري لا بن جمر ۱۹۰۳، ۱۳۰۷ وال دلب الشرعيد لا بن منظم عمر ۵۳۳

تُوب كَنْ يُونَ (كَبُرْ عَالِكَا يُونَ) أَمَازُ رِدْ هِنَّ وَيَكُمَا أَوْ آپ عَنْ اللَّهِ فَيْ اللَّهِ "كُفّهم اليهود خوجوا من فهورهم" (1) (كوا يه يهود إن يوالية معبر سے نظه يول)۔

اور اصطلاح ش مدل کے معنی میدین کرآ دی کیڑے کو اسپند سریا کندھوں سرڈ لل لے، اور اس کے کناروں کوشم کے بغیر تمام کوشوں سے جھوڑ دے، یا اس کے ایک کنارے کودوسرے کندھے پر ڈال لے، بیڈمازش بالا تفاق کرودہے (۲)۔

ال لئے كر حضرت الو جربية أسے روايت ہے: "نهى عن السيدل في الصلاة" (") (تبي كريم اللينية نے نماز بين" سيل" (كير الكانے سے نتیز الما ہے)۔

### ب-إسال:

٣٠- افت ين إسبال النائد ورامها كرن كوكت بي، كما جاتا بيد فسبل الان ثبابه:

عند فسبل إذاره: جبكونى التي لكى النائد، و أسبل الملان ثبابه:

جب ووكير كولمها ركح، اورزين كي طرف جهور وك، صديث بين بي كرسول الله عليه المله بين بي كرسول الله عليه المله الله يوم القيامة والاينظر إليهم والايزكيهم قال: قلت: ومن

(۱) المهورة فمر كى بنتا ہے يبوديوں كى مقدت جكہ جہاں وہ نماز اور تبواروں كے کئے تبع ہوتے ہيں (نسان العرب)۔

(۲) این هاید بینها ر۴ ۲ مه مراقی افغالات ۱۹۴ – ۱۹۳ از فتح القدیم ار۹ ۵ ۳ (اراحیاء الزراء میلاد) این هاید بینها ر۴ ۲ شاه مراقی افغالات ۱۹۳ از ۱۹۳ از ۱۹ ا

(۳) عدیث الهی عن السلل فی الصلاف.... کی روایت ایرداؤد (۱۸ ۳۳۳ طبع عبید الدماس) اور ترندی (۱۲ ما۱۳ طبع محمد الحلق) نے کی بیمه اور احدثاً کرنے آل کی مشد کوئی گر اروپا ہے۔

# تشمير

### تعريف:

ا الفت بل المحتى من الكن معافى بن ال بن الكرامة الحالاء المعالاء المعالاء المعالاء المعالاء المعالاء المحتى المعالاء المحتاج المعالاء المحتاج المحتاج عن مساقه المور "شمقو عن مساقه" المر "شمقو في أموه" : به معالمه بن المقت المرام عن معاقم عن معالمه بن المحتى ال

اور اصطلاح میں اس کا استعمال کیٹر الفائے کے معنی سے الگ نہیں ہے۔

### متعلقه الفاظ: الف-سدل:

النت ش مرل ك ايك معنى كير النكاف ك ين، كما جاتا عن السدالت النوب سدلا" : جب تم كير كير النكاف أورال ك ورأول كونكاؤ، اورال ك ورأول كوث المائة بغير فيحوز دور" وسدل النوب يسدله ويسلله سدلا و أسدله" : كير عكونكاؤا، اور فيحوز ديا (٢)، اور محرست الن عم وى ب كرة ب علي المحافظ المن عم وى ب كرة ب علي المحافظ المن عما حد كوسدل

<sup>(1)</sup> لسان العرب، الجمعياج أجمع على والسحاح الله "مشمر" \_

<sup>(</sup>٢) المعماح لمعير المان العرب الدة "سول".

ابن الاعرابي ونمير دائر مات جي ڊمسبل وه ہے جو اپنا کپڙ الميا رڪتا ہو، اور چلتے دفت اس کوزمين کي طرف انڪا ديتا ہو، اور ميٽل محمندُ اورغر ورکي وجيد ہے کرتا ہو (۴)۔

## اجمالي حكم:

سم - تمازی بالاتفاق کیر اافعاما مکروه ہے، اس لئے کہ وارد یواہے کآپ میلانج نے کیروں اور بالوں کو النے پیمر نے سے مع فر مایا ہے(۳)۔

البند ما لکلیہ نما زیس اس کی کراہت کے تاکل اس صورت بیں ہیں جب اس کونمازی کے لئے کیا ہو، اور جبال تک نماز سے باہر یا نمازی بی بین نمازی مقصد کے لئے نہیں (بلکہ کسی اور فرض سے ) ایسا کرنے کا تعلق ہے تو اس بی کوئی کراہت نہیں ہے ، اور ال کے ایسا کرنے کا تعلق ہے تو اس بی کوئی کراہت نہیں ہے ، اور ال کے یہاں اس کی نظیر پنڈ کی ہے وا اس کا اتفاظ ہے ، چنانچ اگر بیٹول کسی کام کے لئے کیا ہو پھر نماز کا وقت ہوجائے اور ووائی طائت بیس نماز برا ہے گے نئے کوئی کراہت نہ ہوجائے اور ووائی طائت بیس نماز برا ہے گے نئے کوئی کراہت نہ ہوگی اور ' المد ونہ' کے نظام عبارت سے معلوم کے لئے کہا ہوم کراہت ووٹوں صورتوں ہیں ہے ، اسے دوبار دوائی کام

<sup>(</sup>۱) مدیده من آسیل بزاره فی صلاحه عبلاء فلیس من الله ..... کی دوارت بخاری الدوارد (ام ۲۳ م فیم حید الدواک) کی ہے اورادا دُوط فر الدواک کی ہے اورادا دُوط فر الدواک کی ہے اورادا دُوط فر الدواک کی سے (اگران الدوليون ۲ ۸ ۲ م فیم اسکت الدولاک)۔

<sup>(</sup>٣) عديث الآينظو الماديوم القباسة إلى من جو ..... "كي روايت بخاركي (التح ١٥ م ٢٥٨ -٢٥٩ طني التاتي) في ي

 <sup>(</sup>۳) عدیث الهی عن کفت الهاب..... کی دونیت بخاری (۲۹۵ الهم الهم ۲۹۵ الهم الهم ۱۹۵۰ الهم الهم ۱۹۵۰ الهم الهم ۱۹۵۰ الم ۱۹۵ الهم ۱۹۵۰ الهم ۱۹۵۰ الهم ۱۹۵۰ الم ۱۹۵۰ الم ۱۹۵۰ الم ۱۹۵۰ الم ۱۹

<sup>(</sup>۱) مدیرے: "کلالة لا یکنبهم الله یوم القیامة ولا یعطو البهم...."کل روایت مسلم (۱۰۲۰۱ طبح عین البائی) اور احد (۱۸ ۱۳۸ طبح آسکت الاملاک) سف کل ہے۔

<sup>(</sup>۲) کسان العرب د

<sup>(</sup>٣) المنتى لابن قدامه الرحمة طبع مياض الحديث كثناف التناع الرعاء طبع التعمر الحديث الدين الخالص عهر ٢٠٥ لعد مين خان المعينة المرحى الخالف

<sup>(</sup>٣) عديث: "من جو تو به ....." كل يوايت مسلم (٣/ ١٩٥٣ طبي عن البالي) من يب

### تشبدا-۲

کی طرف لوٹنا ہویا نہ لوٹنا ہواور میں نے عدم کر ابت کو اس صورت پر محمول کیا ہے جب اسے اپنے کام پر دویا رہ لوٹنا ہواور ابن ما جی نے اسی کورست لڑر راویا ہے (۱)۔
اسی کو درست لڑر راویا ہے (۱)۔
تنصیل کے لئے دیکھئے: "صلاق"، "معورة" اور" لیاس"۔

# تشهد

### تعریف:

القت ين هيد" تشهد" كا مصدر ب، يعنى شبادتين كوزبان سادا
 الحال الله المعادل ا

اور فقباء کی اصطلاح بی ای کا اطلاق کلی توحیر کئے اور نماز بیس تشہد پڑھنے پر کیا جاتا ہے، اور بینماز بیس "التحصات لله الخ" کابر هناہے (۱)۔

# اجمالي تكم:

۳- صفیہ کا قول اسم اور مالکیہ کا ایک قول سے ہے اور منابلہ کااصل شرب بھی میں ہے کہ تشہد ال قعد ویش واجب ہوگا جس کے بعد سلام شیس مونا ، ال لئے کہ ال کے ترک سے بجد اسموو اجب ہونا ہے۔

- (۱) مثن للعربادة" تشيد" \_
- (٣) الانتقار الرساه، فهاية الحتاج الراه الا طبع معتفى البالي المحلى، أمغر ب للعطر ذكاولمان العرب الحيط الادة" شهد".
  - (٣) الان هايوين الر٣٣ الشيخ واواحياء التراث العربي، نهاية الحتاج الر٩ الا



(۱) فق القدير اله ۱۹ منه واداهياء التراث الحرفي مراق الخلاح ۱۹۳ الاتاوي التياوي البندية الما المناوي المناوي المناوي المناوي المناوي المناوية المن

ایک قول کے مطابق حفیہ اور اصل خدیب میں مالکید مثا فعیہ اور اصل خدیب میں مالکید مثا فعیہ اور اصل خدید میں تشہد کے مسئون ہوئے کی رائے رکھتے ہیں، اس لئے کہ وہ سبو سے ساتھ ہوجا تا ہے، لبد استوں جیسا ہوگیا۔

اور مالکید کا اصل ند بب بیائے کہ وہ سنت ہے ، اور ایک تول میں واجب ہے (۳)۔

مثا فعید اور منابلدی رائے بہت کہ وہ تماز کے ارکان میں ہے۔ ایک رکن ہے، اور ان میں سے بعض اس کوفرش یا واجب، اور بعض

(r) ريكي الدر الخارورد الماريم عوس

(٣) الاختيار تسليل الخارام عدد ٢٥٠ من مايوجي الاست التوائين العميد مدد جوهر الإنخيل المه عدماشية الدموق الاست المادقاتي الرومة العالمين الرااسي المحتال في الرومة العالمين الرااسي ألتى الرومة العالمين الرااسية المحتاج الرومة العالمين الرااسية ألتى الراسية معتاج الرومة العالمين

اں کو گھر کی اس بنیا و سے تشہید و سے کرجس کے بغیر وہ قائم نہیں رہ سکتا ، اس کورکن کا مام دیتے ہیں (1)۔

حنیہ کے بہال فرض وواجب کے درمیان فرق کے بارے میں، نیز دوسر سے حضرات کے بہاں ویوب کے معنی میں تنصیل ہے، جس کے لئے کتب فقہ واصول میں ان کے ممکنہ مقامات کی طرف رجو یہ کیا جائے (۲) رنیز و کیجئے: افرض وواجب''کی اصطلاحات۔

### تشهد کے الفاظ:

الله المحالة المحالة

اورال روایت کوئتا رقر اروین کی وجد میدوایت ہے کے حضرت حماویت عام او حذیق کا باتھ بکڑ ااور ان کوشہد سکھایا اور قر مایا: حضرت

プルル (1)

<sup>(</sup>۲) الان ماي بي الرسال ۱۲ و سندگش ف القباع الره ۱۸ س

ار انتام تحقی نے میر ا باتھ پکڑا اور تھے سکھایا، اور دھترت علقہ نے میر ا باتھ پکڑا اور ان کو سکھایا ، اور دھترت عبد اللہ بن مسعود نے خطرت ایران کم کا باتھ پکڑا اور ان کو سکھایا ، اور نہی کریم اللہ بن مسعود نے دھترت عبد اللہ بن مسعود کا باتھ پکڑا اور ان کو سکھایا ، اور نہی کریم ایونی کہ اور ان کو سکھایا اور فر مایا کہ دھترت عبد اللہ بن تیر تک ، اور اس کی تا کید دھترت عبد اللہ بن البید اللہ اور اس کی تا کید دھترت عبد اللہ بن اللہ مسعود کی اس دوایت ہے بھی ہوتی ہے ، وہ فر مائے ہیں ہا تھلمنی مسعود کی اس دوایت ہے بھی ہوتی ہے ، وہ فر مائے ہیں ہا تھلمنی مسود ق میں اللہ خالیج النہ بھلمنی میں کھید کھا بھلمنی مسود ق میں اللہ خالیج النہ بھلمنی میں کھید کھا بھلمنی مسود ق میں اللہ آن کی دونوں میں کہر کی جھرکو آن کی دونوں ہول اللہ جھیلاوں کے درمیان تھی، دیسے کہ آپ میکن کریم کی جھرکوٹر آن کی کوئی ہورہ کھا رہے ہوں ، "التحیات کلہ سے درمیان تھی، دیسے کہ آپ میکن کے درمیان تھی، دیسے کہ آپ میکن کے درمیان تھی، دیسے کہ آپ میکن کی دونوں سورہ کھا رہے ہوں ، "التحیات کلہ سے درمیان کی دونوں ، "التحیات کلہ دونوں ، " التحیات کلہ سے درمیان کی دونوں ، "التحیات کلہ دونوں ، " التحیات کی دونوں ، التحیات کی دونوں ، التحیات کی دونوں ، " التحیات کی دونوں ، التحیات کی

اور ما آلم بردائر كت بين كرسب ما أنشل تشهد منز من من الخطاب كا ب، وديب ب: "التحيات لله، الزاكبات لله، الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي و رحمة الله و بركاته، السلام علينا و على عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحله لاشريك له، و

نشہد نن محمدا عبدہ ورسولہ" (تمام عظمتیں اللہ کے لئے اس ، تمام عظمتیں اللہ کے لئے اس ، تمام صدقات ، تمام عبادتی اللہ کے لئے ایس ، تمام صدقات ، تمام عبادتی اللہ کے لئے ایس ، تمام صدقات ، تمام عبادتی اللہ کے لئے ایس ، تمام عبادتی ہوں اللہ کی رحمت اور اللہ کی برئیس ہوں ، جم پر اور دللہ کے نیک بندوں پرسلائتی ہوں اس کی برئیس بول ، جم پر اور دللہ کے نیک بندول پرسلائتی ہوں اس کو ایس کے بندے اور رسول ہیں )۔

ال تشهد کے اُضل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عمر نے اس کو بر مرمنبر پراحیا تھا، اور صحاب نے اس پر تھیے زبیس کی ، قبند ایپنجر متوالز کی طرح ہو گیا ، اور دجیا عجمی ہو گیا (ا)۔

 <sup>(</sup>۱) التواتين الكليد ر • عدماهية الدروق اراداع فيع دار المكل جوابر لإكليل ارعه دار أحرف.

الذكار الدعائد ووهم العالمين الاعلام.

<sup>(</sup>۲) الانتيارلتيكيل المختار الرسمة ، أمنى الرسمة مهمة اسمة طبع رياض. كشاف الغناع الرسمة مع مالم الكتب

کوای ویتا ہوں کر میں میکائے اس کے بند سے اور سول بین )۔

ال مسئله بین اخر کا اختابات اضلیت کا اختابات بے ، جوتشید بھی نبی اکرم علی سے صحیح طور پر ثابت ہے اسے پراھ لیا جائز ہے (۱)۔

اورائن عاجرین نے بیان کیا ہے کہ نماز راحے والا تشہد کے الفاظ سے اپنی جانب سے الفاظ سے اپنی جانب سے الفاء کا ارادہ کرتے ہوئے ان کے معافی کا تصد کرے گا، کویا وہ اللہ تعالی کوتھیں ہیں کرر باہے وہ اور تی کریم ملائے کو اور اور ای کوسلامتی کی وعاد سے رہا ہے وہ اور معرائے میں آنحف رہ مائک کی اور معرائے میں آنحف رہ مائک کی طرف سے جو بچھ واتع ہوا تھا اس کے اخبار اور دکا بہت کا تصد میں کرے گا ہے کا تصد میں کرے گا ہے۔

الفاظ آشہد ہیں کی وزیادتی اوران کے درمیان تر تنیب: ۱۲ - اس مئلہ میں فقہاء کے اقوال مختلف میں جن کی تنصیل حسب

#### ولل ب

حنفی کا اضافہ کرنا یا کی حرف کا اضافہ کرنا یا کی حرف کا اضافہ کرنا یا کی حرف سے پہلے کی وجر ہے حرف سے اہتداء کرنا مکروہ تحریکی ہے، امام او حنیفہ فر مائے ہیں: اگر اسپے تشہد میں پہلے کی یا زیادتی کردی تو تحر وہ معظام اس لئے کہ نماز کے افرکار متعین ہیں، کہذ الن پر اضافہ نہیں کیا جا سکتا، پھر این عابدین نے مزید فر مایا: اور کراہت جب مطابق ہوئی جاتی ہے تو اس سے مراد کراہت تحر بی ہوتی ہے (اک

ای طرح مالکیہ کے زویک بھی تشہد پر زیادتی کروہ ہے، اور
کچوتشہد چھوڑو ہے کے بارے بیس ان بیس انتقاف ہے، چنانچ ان
کے بعض مشاک کے کام کا ظاہر یہ ہے کہ بعض تشہد ہے سنت اوانیس
ہوگ ، ال کے برخلاف این ناجی سورت پر قیاس کر نے ہوئے تشہد
کے کچھ جے برکوکائی سجھتے ہیں (۲)۔

شافید نے ال مسئلہ بی النصیل کرتے ہوئے کہا کہ الناظامات ہوں الراکیات مسئلہ بی الناظامات ہوں الراکیات اللہ الناظامات ہیں اور بھید بیل شرط بیل ہیں البند الگر اللہ سب کومذ ف کرویا جائے اور بھید ہی آخر ط بیل کرے وال کے بہال بغیر کی افتال ف کے کافی ہوگا، اور جہال تک لفظ: "السلام علیک سسالخ "کا تعلق ہے تو ہو اجب ہے اور الل کے کسی بڑز کا صرف کرنا سوائے "کو سیال ہو ہو گاته" کے الناظ کے جائز نیل ہے، اور الل وو لاکھوں کے سلام ہی تین اتو اللہ و ہو گاته" کے الناظ کے جائز نیل ہے کہ اللہ و بو گاته" کے الناظ کے جائز نیل اس کے کہا اللہ و بو گاته" کے الناظ کے جائز نیل اس کے کہا اللہ و بو گاته" کے الناظ کے جائز نیل اس کے کہا الناظ کے جائز نیل ہے، اور الن وو لائل ہو ہو گاته" کا حذف کے جواز کا کا حذف جائز نیل ہے، اور دومر اتو ل دونوں کے حذف کے جواز کا ہو دوحمہ اللہ" کا خذف جائز ہیں۔ اور دومر اتو ل دونوں کے حذف جائز ہیں۔ "ور حدمہ اللہ" کا نیل ہے کہ "وہو گاته" کا حذف جائز ہیں۔ "ور حدمہ اللہ" کا نیل ہیں۔ اس کے سے کہ "وہو گاته" کا حذف جائز ہیں۔ "ور حدمہ اللہ" کا نیل ہیں۔ اس کے سام کا حذف جائز ہیں۔ "ور حدمہ اللہ" کا نیل ہیں۔ اس کے کہا تو ہو گاته "کا حذف جائز ہیں۔ "ور حدمہ اللہ" کا نیل ہیں۔ اس کا حدمہ اللہ "کا نیل ہیں۔ اس کے سیال ہیں۔ اس کا حدمہ اللہ "کا نیل ہیں۔ اس کی سیالہ "کا نیل ہیں۔ اس کی سیالہ سیالہ سیالہ اس کا نیل ہیں۔ اس کی سیالہ سیالہ

- プルカレ (1)
- (r) تر حارية في الم ١٩٠٥م، أنتي الم ١٩٠٤ المعداد ١٥٢٥ــ
  - LYPAKSU (T)

<sup>=</sup> حظرت ابن هم عن مديث "كان يعلمها المشهد.... "كا دوايت مسلم (۱۲۱ مه، ۱۳ مسلم عن كان ي

 <sup>(</sup>۱) ابن عابر بن ام ۱۳۱۳ معامية الدسوق امراه ۱۰ الروكا في امراه ۱ في دارالكل لا ذكار ۱۲ ، روحة الفائيين ام ۱۳۱۳ في أكسّب الاملاك، أمتني امر ۱۳۱۳هـ
 (۲) برائع المعنائع امر ۱۳۱۴ في دارالكائب المرفي.

ر۳) - برای معنای ۱۳۱۱ کار۱۳۰۱ کار۱۳۰۱ کار۱۳۰۱ کار۱۳۰۱ کار۱۳۰۱ کار۱۳۰۱ کارات الله الطیبات.... کل موجههٔ "النحیات لله الطیبات....» کل روایت مسلم (۱۱ ۱۳۰۳) نے کل ہے۔

<sup>(</sup>۳) این طبرین (۲۸ m

ای طرح سیح ذریب کے مطابق ان کے فردیک اس کے اتفاظ کے درمیان تر تیب مستخب ہے، فہذا اگر ایک کو دوسر سے پر مقدم کرد ہے تو جائز ہوگا، اور ایک قول کے مطابق '' قاتح'' کے اتفاظ کی طرح تشہد کے اتفاظ کی تر تیب بدانا بھی جائز نہیں ہے (ا)۔

حنابلہ کی رائے یہ ہے کہ آگر کوئی ایسالفظ ساتھ کرویا جو بعض ماثہ رہ تشہدات میں ساتھ ہے تواسی قول کے مطابق اس کا تشہد سی ع عوگا، اور وہمری روایت میں ہے کہ آگر واؤیا کوئی دومر احرف ساتھ کرویا تو بھی نماز کا اعادہ کرے گا، اس لئے کہ حضرت اسود کا تول ہے کہ اس کورسول الشاصل الشاعلہ وسلم ہے ہم اس طرح یاور کھتے تھے جیسے تر آن کے حروف یا در کھتے تھے (۱)

## تشهديس بيصنا:

الکید مثا فعید اور حنابلد کا مسلک بیا ہے کہ پیلے تشہد میں بینسنا سنت ہے ، اور حنفیہ میں ہینسنا ہے ۔
 سنت ہے ، اور حنفیہ میں سے طحاوی اور کرخی کا بھی بجی آول ہے ۔
 اور حنفیہ کے بیبال اضح قول بیاہے کہ ودو اجب ہے اور حنا بلد کا

اور حنفیہ کے یہاں ان فول یہ ہے کہ ودواجب ہے اور منابلہ بھی ایک قول یمی ہے۔

وہم کے تشہدیل جاروں اللہ کے نزویک تشہد کے بقدر بیضنا رکن ہے، ای کی تعبیر حنفیانے نے فرطیت سے اور فیم حنفیائے کہمی وجوب اور بھی فرطیت سے کی ہے (۳)۔

اور جہال تک تشہد میں بیضنے کی ویک کاتعلق ہے تو اس کی النصیل" جاوی" کی اصطلاح میں ہے۔

(۱) مايتيرانگ

LOTALOTZ/IJEM (P)

(۳) این عابرین ادامه الافتیار ادر ۵۳ مه افوائی افتها ۱۹۰ مه مه افوائی افتها ۱۹۰ مه ۱۹ مه ۱۹۰ مه ۱۹۰ مه ۱۹۰ مه ۱۹۰ مه ۱۹۰ مه ۱۹۰ مه ۱۹ مه ۱۹

### غيرع لي من تشهدية صناه

مزي تعيل الرجه "كاصطلاح على إ-

### تشهدين اخفاءكرنا:

ے تشہد میں سنت آ ہت پر اعتاج، اس لئے کہ آبی کریم ملک تضید زور سے نہیں پر صفے تھے، اس لئے کہ آلر جبر فر ماتے تو ای طرح معتول ہوتا جیسا کہ قر اوت کا جبر منتول ہے اور حضرت عبد اللہ بن مسعود کا قول ہے کا تشہد میں اخفا وکریا بھی سنت ہے (۱)۔
مسعود کا تول ہے کہ تشہد میں اخفا وکریا بھی سنت ہے (۱)۔
مساور کا آنے ہیں انہا میں انہا کہ کا اللہ میں انہیں کسی اختیا اے کا اللہ کا اللہ میں انہیں کسی اختیا اے کا اللہ کا اللہ میں ہیں انہیں کسی اختیا اے کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کی سے (۱۷)۔

## تشبد چھوڑ نے پر کیامرتب ہوگا:

۸ - اگریز ک تشهد سبوا بروا برونو عظم بیل فقهاء کے افتالاف کے باوجود ان کے درمیان تعد وادل (قعد واقبر و سے پہلے والے) بیل تشہدر کرو ہے بہتر بہبر کی شروعیت بیل کوئی افتالاف نیس ہے ،

- (۱) ائن علیہ بین امرہ ۳۲، البدائع امر ۱۱۳ طبع وار الکتاب العربي، الجلوع سمر ۱۹۹۹ اور اس کے بعد کے متحالت طبع آئکتیة التقید، الفلع لی امراہ الطبع مطبعہ وارادیا والکتب العربی، دوصة الطائین امر ۲۲،۲۲، آمفی امر ۵۳،۵ م کشاف الشناع سمر ۲۳س
- (۲) عديث "من السنة إخفاء التشهد" كل روايت الوراؤر(۱۹۲۱ طبع عبيد الدعاس) اورترندي (۸۵/۸۴ / طبع مستفل الحلق) نے كى ساور الحدثا كرنے الكي تحرير ارواس
  - (٣) كيمبوط للمرحق امر ٣٣ ما لأذكار بهان أختى امر ٥٣٥\_

اورال كوتر أجيور في بران كرورميان اختااف ب-

چنانچ حفیہ اور ایک قول کے مطابق حنابلہ نماز دیر انے کو واجب کہتے ہیں۔

اورمالکید، شافعید نیز و در ی روایت کے مطابق حنابلہ میدرائے رکھتے ہیں کہ اس حالت میں بھی مصلی پر تجد جسبوکر ماضر وری ہے۔

تعدہ الخیرہ میں تشہد چھوڑ ہا آگر عمداً ہوتو حضیہ شا نعیہ جنابلہ کا مسلک اور مالکید کا ایک قول میرے کر نماز کا اعادہ واجب ہے۔

شا نعیہ وحنا بلد کے فز ویک سبوکی صورت میں بھی اعاد دواجب ہوگا اور حنفیہ و مالکید کی اس حالت میں رائے بید ہے کہ اس می تجد وسبو ہوگا () ک

تشہد میں نبی کریم علی کے پر درود بھیجنا: ۹ - جمہور فقہا می رائے ہے کہ مسلی تقدہ اولی میں نبی کریم علی کے رہے کے رہے کے بھی میں نبی کریم علی کے بھی کر درود بھیج کرتشہد میں زیادتی نبیمی کرے گانجنی، نوری اور اسماق ای کے فائل میں۔

اور شافعید کا قول اظہر یہ ہے کہ پہلے تعدہ میں درود براهما متحب ہے، اور یمی قول علی کا ہے۔

(۱) این عابر بن از ۱۳۱۳ ۱۰۵۰ اخوانی اهمیدر ۱۳۸۳ مرزع فرق فی از ۱۳۲۳ مرز در از فارد ۱۳۳۰ مرزع از فارد ۱۰ انتخی روه به الفالیمن از ۱۳ سه نهایته انتخاع از ۱۳۵ مرسد ۱۰ در ۱۳ مرکزی نده الفاع از ۱۳ مرسد

نماز کے آخر میں تعدہ کرتے ہوئے تشہد کے بعد نمی کریم علیافی پر درود سیمینے کی شروعیت میں فقہاء کے درمیان کوئی افتالاف نہیں ہے(ا)۔

اور جہاں تک قعد داخیرد شن آبی کریم علی تی پر درود کے صیف اور اس کے تعلق ولا کل کا تعلق ہے تو نقباء نے اس کی تنصیل کت نقد میں اس کے کل میں کی ہے (۱) دنیز دیکھتے: "الصلاة علی النہی میں اس کے کل میں کی ہے (۱) دنیز دیکھتے: "الصلاة علی النہی



- (۱) الاصلار الرسمة عدد من طبوع الرسسة القوائين روح ودهة الطاليين الرسمة المثني الرعمة والمحدد عدد
  - (۲) الان عابد بين الر ۳۲ سه ۱۱ ۳ مه روضة الطالبين الر ۲۲۵ الغني الر ۵۴۴ ـ

ب-سر:

سا – ستر کے معنی میں: رو کنا اور ڈھا تک دیتا، کیشیر کی ضد ہے۔

ا: نهم

اجمالى حكم

سم یشین کا تکم جس سے تشین صادر ہوائی کے انتہار سے ، نیز جس کی تشین کا تکم جس سے انتہار سے ، نیز جس کی تشین کی جائے ال کے انتہار سے مختلف ہوتا ہے ، چنا نچ بھی کہی تشین لو کول کی جانب سے عد اور می الیست کے طور پر ایک دوسر سے کی ہوتی ہے ، اور بھی بھی حاکم کی جانب سے حدود یا تعزیر ات میں ہوتی ہے ، اس کی وضاحت ویل میں آ ری ہے :

اول: لوگوں كا ايك دوسر \_ كى تشهير كرنا:

اصل میہ ہے کہ الوگوں کا آئیں بٹس ایک دوسرے کے عیوب بیان کر کے یافقنس تکال کرتشی کرنا حرام ہے۔

اور مجمی بیمبات یا واجب ہوتی ہے، تشویر کے حرام یا مباح یا واجب ہوتی ہے، تشویر کے حرام یا مباح یا واجب ہوتی ہے۔ اس کے واجب ہونے کا تعلق الل صفت ہے جس سے مشہر ہا(جس کی تشویر کی جاری ہو) متصف ہور

۵-مندرجه ذیل حالات مین تشهیر حرام ب:

الف جب مشتم برجس كا شير كا برى بوجو الله عندي بال بيز سايرى بوجو الله كارك بارى بوجو الله كارك بين الله الله تعالى كار الله بالله الله تعالى كار بالله بالله الله تعالى كار بالله بالله الله تعالى الله تعلى الله بالله بالله

تعريف:

ا الخت میں تشویر "شہوہ" ( بعنی اعلان کیا اور پھیاایا ) سے باخوہ ب اشہو به کامعتی ہے: اس کے بارے میں یرائی پھیاائی، شہوہ تشہیرا فاشتھو کامعتی (اس کوشبت دی تو ودمشہور ہوگیا) اور شہرت کے معتی: معاملہ واضح ہونے کے بیل ()۔

اور فقنها ء کے بہاں اس لفظ کا استعمال لغوی معنی سے الگ نیس بے (۲)

متعلقه الفاظ:

الف لتعزير:

۲ - تعویر: حد ہے کم درجہ کی تا دیب اور اہانت کو کہتے ہیں۔ تشہید ہے زیادہ عام ہے ، اس لئے کہ پیشید ہے بھی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ ہے بھی (۳)۔

لہذ آشھ رقور کی قسموں میں سے ایک تم ہے۔

- (۱) العان العرب، أنمصيا ح أمير ، أنجم الوسيط، المتحار للجويرى، 1 ع العروق بادة "المنهو".
- (۱) الرسوط للمرض ۱۱ ره ۱۳ ه من الجليل الر ۱۳۳ ما المنتقى الحال المسامات. كشاف الغناج الريمان أنهري بالروسات
  - (m) المعباح لمير ، البدائع عد ۵۸ ساس

\_1968(n) (1)

( بھی ) اور آ نثرت میں ( بھی )، اللہ علم رکھتا ہے امرتم علم نہیں رکھتے )۔ یری ہوں اس کے ذرابیہ وہ اے ونیا میں عیب لگاما جابتا ہوتو اللہ ر واجب ہے کہ اس کی وجہ ہے اسے جہتم میں جھو تک وے )، پھر آب ملک نے آباب اللہ سے اس کے صداق کی علاوے فر مائی: ع استے ہیں کہ ومنین کے درمیان ہے حیاتی کا ج حیار ہے )۔

اور الله سبحاندوتعالى في ايما كام كرفي والول كي مدمت فرياني اور ان کوعنر اب عظیم کی وسمکی وی، اور بدوات ان آیات بیل ب جو حفرت عائشهمديقة كي ثان من الله وقت مازل موسي جب تبت اور بہتان لگانے والوں نے جموت اور افتر ایکر کے آپ یر الزام لگایا اورود الله تعالى كاليول إن الله الله في خالة وَا بالله فك عَصَبة منگئم ..... (٢) ( بيتك جن لوكول نے بيٹوقان بريا كيا ہے وقم سے ایک (چھوٹا ما )گروہ ہے کہ

اور اللہ تعالٰی کے ارتاء: "والْمُغَيْنَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنيْنَ وَالْمُوْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتُسْبُوا فَقَلَدُ اخْتُمْلُوا بُهْتَانَا وَائْمًا

مُنِينًا " (١) ( اور جولوگ الله البهجيل تے رہے بين ايمان والوں كو اور اور نبي كريم عَنْظِيْنَ كَاقُول ب: "أيما رجل أشاع على ا انیان والیوں کو ہروں اس کے کہ انہوں نے پیچھ کیا ہوتو وہ لوگ بہتا ن رجل مسلم كلمة وهو منها بريء يرى أن يشينه بها في اورسر کے مناو کا بار (اینے اور ) لیتے ہیں) کے بارے میں این کثیر فر ماتے ہیں: العنی ان کی طرف ایسی چیز منسوب کرتے ہیں جس الدنياء كان حقاً على الله تعالى أن يرميه بها في النار" (جو شخص بھی کسی مسلمان کے بارے میں ایسی بات بھیا! ئے جس ہےوہ سے وہ یری بیں ، انہوں نے اس کونیس کیا ہے ، اور مسلمان مر دول اور عورتوں کے بارے میں اس کونییت اور نفتس نکا لئے کے لئے بیان كرتيج بين، رسول الله عَلِيَا يَعِمُ ماتِيج بين: "أدبى الوبا عند الله استحلال عوض اموی ۽ مسلم" (الله کے زورک سب ے "إِنَّ الَّذِينَ يُحَبُّونَ أَنْ تَشْيُعَ الْفَاحِشَةُ ﴿ () (اِيِّينَا جُولُوكَ یز اسود کسی مرد مؤمن کی حزیت و آیر و کو حلال سیجھنا ہے ) ، پھر آ پ ﴿ مَلَىٰ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنَّ اللَّهُ مِنْ أَنَّا اللَّهُ وَمَنْهُنَّ اللَّهُ وَمَنْهُنَّ وَالْمُوْمِنَاتِ "(٢)، اورتبي كريم عَلَيْنَ كَ ارتاادة "من ستع

ا سے پھیاا ئے تو اللہ تعالی اس کے بیبوں کو طاہر کردے گا (٣)۔ اورای تبیل ہے اشعار کے ذرمید جو کرنا بھی ہے۔ این قد امد فریا تے ہیں: جو اشعار سلمانوں کی ججو اور ان کی بے حرمتی رمشتمل يول وه كينے والے برخرام جول كے (٣)

سقع الله به" (جُوشي كرے الله الى كاشي كرے كا) كے عنى كے

بارے میں کیا گیا ہے: بعنی جولوکوں کے بیوب کی تشمیر کرے اور

<sup>(</sup>۱) سروان البرامان

 <sup>(</sup>٢) منعيث الوباعد الله لسنحال ..... "كل دوايت ان الفاظش الإيشل نے كى ب اور اس مديد كاتمام راوي مجع بنادى كے راوي اين جيها كرمنذري نے" الترقيب والتر بهيب" (سهر ١٠٥٠ طبع مصطفی الحلي ) ميں کیا ہے۔ اور ال کی دو ایرے ابود اور (۵ مرسمه و طبع عزمت عبید الدعامی ) اور احد (ابر ۱۹۰ آمکٹری الاملاک) نے قریب آٹر جب آٹر جب الفاظ سے کی ہے، اور سیوطی نے ال کی مندکی تھیں کی ہے (فیض القدیر (۵۳۱/۵)۔

<sup>(</sup>٣) - مختفرتگریر این کثیر سهر ۱۱۳ ه رخخ المباری اور ۱۳۴۷ و اور درین: "من مسهُمع مسجّع المله به "كي دوايت يخاري (منح الباري ١٣١/ ١٢٨ الله التقير) ورسلم (٣) المتحدد ا

<sup>(</sup>۱) مدیث: "أیما رجل أشاع علی رجل مسلم كلمة...." كي روايت طبراني سفقر بهباقريب الخاظش كياسيه اوداس كي استادهم وسيعاجيها كر منذري كي الترغيب والتربيب (٥٠٥٥ الميع التجارير) في بيد

 <sup>(</sup>٣) مورة نوري الماور و يحضنه الجائل الديما م التركان ١٠٧٣، تتم تشمير ابن كثير مر به هم مه هي

اور مديث: "إلك" كي روايت بخاري (٢٥٢٨ طبع التلقير) اورسلم (۱۳۱۷/۳ میمیس انونس) نے کی ہے۔

ب۔جب مشہر یہ(جس کی تشہیر کی جاری ہو) اس چیز ہے متصف ہوجوال کے بارے میں کبی جاری ہے الیان وواسے طاعیہ ندكرنا بواورال ہے دوم كوشررند بونا ہو،تب بھى ال كى تشويركرما حرام ہوگاء ال لئے کہ این کا شارفیبت میں ہوگا جس کی ممانعت الله تعالى في النه الله قول من كي هيه: "وَلا أَ يَغْمَبُ مِعْضَكُمُ بغَطْمًا" (1) (اورکونی کسی کی فیبت ندئیا کرے)، اور حفرت ابو ہر ہیڈ کی روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فر مایا: "فعلمرون ما الغيبة الالوا: الله ورسولة أعلم قال: ذكرك أخاك بما يكوه. قبل: أفوأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ماتقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ماتقول فقد بَهَنَّه ١٠ (٢) ( تم لوگ جائے ہو كافيات كيا ہے؟ لوكوں نے كباة الله اور اس کے رسول عی بہتر جائے میں اثر مایا: تنہارا این جمائی کا ال طرح تذكره كرما جواسے بالبند ہو، ہو جھا گیا: تھرآ ہے ملک كا ال صورت میں کیا خیال ہے جب میرے بھائی میں وہ بات ہوجو میں كبدر بايول الر ماياة اكران من جو كجركبدر بي يوووموجود بي توتم نے اس کی قیبت کی اور اگر وہ چیز اس میں بیں ہے جوتم اس کے بارے میں کہ رہے ہوتب تو تم نے اس پر بہتان لکایا )۔

اورای طرح کسی پر طعن وشنیع کے ارادہ سے عام کا یہ جبان فال فی سے بیات فال نے بیان فال نے بیان فال سے بیات کبی ، یا کسی کا یہ جبانا بعض او کول یا بعض مدعیان علم یا ان کو کول میں سے بعض نے جمن کی تب سے صلاح وزیر کی طرف کی جاتی ہے فلال کام کیا، یا ای طرح کے کئی اور جملہ سے کیے کا تھم بوگا، جبکہ خاطب اس کو تعین طور سے بچھتا ہو۔

ن - ان طرح انسان پر خودا پی شور کرایسی جرام ہے، اس لئے کرمسلمان سے خود اپنی پر دویونی کرنے کا مطالبہ ہے، چنا نج سیمین کی حفرت ابو ہر بر فوک روایت ہے، ووٹر مائے ہیں ہیں نے تبی معافی کریم میں ہیں ہوئی کو فر مائے ہوئے سا ہے: "کل تمنی معافی الاالمعجاھرین، وابن من الإجهاد تن یعمل العبد باللیل عملا، شہ یصبح و قد سترہ علیہ الله، فیقول: یا فلان! عملت البادحة کذا و کذا، و قد بات یسترہ الله عزوجل عنه "(") عور جل و یصبح یکشف ستر الله عزوجل عنه "(") والوں کے، اور کھم کھا کرنے شاس کے وہوائے کھم کھا گنا و کرنے والوں کے، اور کھم کھا کرنے شاس سے یہی ہے کہ آ دی دات ش کو واور وہ کوئی کام کر ہے ہوائی کام کر ہے ہواؤں ان کا اس کے بواور وہ کھی ہواور وہ کوئی کام کر ہے ہواؤں کا کام کر ہے ہواؤں کا کام کر کے ہواؤں کان کان کام کے اور اس

<sup>(</sup>۱) سوره فجرات ۱۴ ۱۲

<sup>(</sup>۲) حدیث: "أدمارون ما العبدة؟...." كل روايت مسلم (المراه ۲۳ طبع عبي العبدة) ..... الحكمى) في العبدة العبدة

<sup>(</sup>۱) معدیث عمن سیو مسلمها سیو ۵ الله عز و جل..... کی روایت جمّاری (فقح البادی همریمه الحیم التاتیر) ورسلم (۱۸۴۳ ۱۹۸۹ طبع میس اتعلق ) نیز کی ہے۔ البادی معدد مصدر مصدر میں میں الباد معلق براہ معلق براہ معدد الباد میں الباد میں الباد میں الباد میں الباد میں

 <sup>(</sup>۳) الافكار رس ۲۸۸، ۱۳۹۰، وأول الشرعيد لابن مفلح ار ۲۹۱، الحطاب الر ۲۹۱، الروائي الدوائي الدوائي عامل المحال الدوائي عاملان الموائي عاملان الدوائي الدوا

 <sup>(</sup>۳) حدیث "کل آمنی معالی فلا المعجاهوین ....." کی روایت بخاری (فخ الباری ۱۸۲۸ طبع اشتقی) اور سلم (۱۸ره ۱۶۹۹ فیجیس لیمان) نے کی ہے۔

نے رات ال طرح کر اری تھی کہ اللہ نے اس کی پر وہ پوٹی کر رکھی تھی اور صبح اللہ کے اللہ کے متر کو جاک کرنا شروع کرویا )۔

### ٢ -مندرجه ذيل حالات مي تشور جائز ب:

الف راس تخص کے تعلق جو علائے معصیت کرتا ہو، ابند اجو النے نسل کو تعلم کھلا ظاہر کرتا ہو اس کا ذکر کرنا جائز ہوگا، اس لئے کہ علائیس کرنے والے کو اس کا ذکر کہا جانا پر انہیں معلوم ہوتا ، اور اس علائیس کرنے ہیں اس کو فیبت نہیں تجھا جائے گا، اس لئے کہ جو حیا مکا لباوہ اتا رہے تھے اس کی فیبت کیا ہے جائز انی کہتے ہیں وفت کا اطلان کرنے والے فیت امر وَ النیس کا قول: فیمنلک حیلی قد طوفت و والے فیت امر وَ النیس کا قول: فیمنلک حیلی قد طوفت و باس میں رائے بھی جائے ہوں ) کہ وواج پانے تھم میں زنا پر فخر کر رہا باس میں رائے بھی جائے ہوں ) کہ وواج ہے تھم میں زنا پر فخر کر رہا ہے اس کے نس کی دکا ہے کرنے میں کوئی ضر رقیعی ہے، اس لئے کہ اے سال کو کوئی تر وقیعی ہے، اس کے کہ ای دواج ہے تا ہم کو کوئی تو کی خلاج کرنے میں کوئی ضر رقیعی ہے، اس کے کہ اے سال کو کوئی تو کی خلاج کرنے ہیں ہوگی، بلکہ این رموانیوں پر بعض اور نا ہے وہ فوش ہوگا ، بہت سے چور چوری کرنے اور نا ہے برے برے

(۱) قا داب الشرعيد الرعادي، المواقى بياش الطاب الرووا، متى أكتاع المروهات

اور حدیث ہ ''من اُصاب من هلا الفاذورات شینا۔۔۔۔'' کی دوایت ما لک نے مؤطا (۲۸ ۵۲۵ مطبح ٹو اوٹر دالباتی) شرہ نیز پیٹی (۸۸ ۲۳۰ طبع واراسرف ) اور حاکم (۳۸ ۳۳۰ طبع اکتاب الربی) نے کی ہے اور حاکم نے فر الما: بہ حدیث شخین کی شرطوں کے مطابق سمج ہے اور ڈمیس نے بھی اس کو ٹا برت انا ہے۔

گھروں اور عظیم قاموں کی و بواریں پھیا<u>ا گئے</u> پر قاور ہوجانے پر گخر کر تے بین تو ان گرو بول سے تعلق ا*س طرح* کی بینر وں کا بیان کرنا حرام نہیں ہوگا۔

ب بہ جب مسلمانوں کی خیر خوای اور ان کو چو کنا کرنے
 کے طور پر ہوہ جیت راو ہوں ، کو اہوں اور صد خات ، او خاف اور تیموں
 کے ذمہ داروں کی تدح کرنا ، ر بامصنفوں نیز اہلیت ند ہوئے کے

(۱) مندیث جمن بسنو مسلما سنوه الله..... "کی فرای فرای سیش کذریکی ہے۔

(۴) المروق للترفق مرا ۱۹ ما ۱۵ مر ۱۹ ما الرواج ۱۳ ما الرواج الراب الشرعيد الرا ۱۲ ما مده ۱۳ مرا الوكار ۱۳ م مده المواق الراب المواق ا

با وجود یا نستی یا بدعت کے ساتھ اس کی وقوت و یے ہوئے افا ایا نہ کہ رہیں ہیں مشغول ہونے والوں اور ان اسحاب حدیث اور حاملین نام کی شہر کرنا جن کی تھید کی جاتی ہو، تو ان لو کوں ہیں ہے جس کی اس سلسلہ بیں تھید کی جاتی ہواور اس کے قول کی طرف رجوت کیا جاتا ہواس کی قرف رجوت کیا جاتا ہواس کی جرت کرنا اور ہے حالات کا ظاہر کرنا اس کے جائے والے پر واجب ہوگا، تاکہ ان ہے وحوکانہ کھیلا جائے اور اللہ کے ویں کے سلسلے ہیں ایسے فیص کی تھید نہ کی جائے جس کی تھید جائز جی ہے۔ اور اس موتع پر بروہ پوٹی نہ پہند ہو ہے۔ نہ مہاج ، زمانہ قد تم وجد ہیں اور اس کی دائے اس پر شفق ہے (ا)۔

لر الی افر ما تے ہیں: برصت والوں اور گر او کن تصانف والوں کے عیب و نساوی نیز اس بات کی ک وو کل پڑیں ہیں، او کول کوشی کر فی جائے۔

کر فی چا ہے ، تاک کر ور لوگ ان سے اجتناب کریں اور اس ہیں جاتا نہ یہوں ، اور ممکن حد تک ان مفاسد سے نفر ت ولائی جائے ، بہتال نہ یہوں ، اور ممکن حد تک ان مفاسد سے نفر ت ولائی جائے ، بہر طبیکہ اس بارے ہیں سچائی سے تجاوز نہ کیا جائے ، اور ان اسحاب بخرطیکہ اس بارے ہیں سچائی سے تجاوز نہ کیا جائے ، اور ان اسحاب برصت پر ایسے نسخ و فواحش کے سلسلہ ہیں جمو نے اللہ المات نہ لگائے جاتی جو انہیں جو انہیں پر اکتفا کیا جائے ، چنا تی ہوں ، بلکہ ان کے اندر تففر کی جو باتیں جی انہیں پر اکتفا کیا جائے ، چنا تی ہوئی سے بار سے ہیں انہیں پر اکتفا کیا جائے ، چنا تی ہوئی سے ، اور نہیں اس طرح کی کوئی اور کی دوشر اب بیتا ہے یا زنا کرتا ہے ، اور نہیں اس طرح کی کوئی اور الیک بات کہی جائے جو اس ہیں نہ ہو۔

احادیث واخبار کے بھر وے راویوں اور ناقلیں کی تیرے بھی ان طلب کے لئے کتا بیں کہ سنجانیں ، ان سے قائد و انحا کی اور انحا کی اور آئیں وور ول تک وہنچا کی اس شرط کے ساتھ جائز ہے کہ شریعت کو مند بھ کرنے کا مقصد مسلما نوں کی خیر خواتی اور خالص اندکی رضا کا حصول ہو۔

وشمنی اعزت وآبر وپر عیب لگانے کے لئے اخواہشات کا تالع یوکر ایسا کرنا حرام ہے، اگر چدر اوپوں کے یہاں اس کا فائدہ حاصل عی کیوں ند ہوجائے ()۔

خطیب شریخی فرائے ہیں: اگر عالم فوکوں کی ایک جماعت

ہے کہ ہم فوگ فلال سے حدیث مت سننا، ای لئے کہ وہ خلط

کر دیتا ہے، یا ای سے استفا ومت کرو، ای لئے کہ وہ سی فتوی فیل ویتا، تو بیاہ تو بیاؤوکوں کی فیر خوائی ہے، " اللام" میں ای کی صراحت ہے، فر بایاتہ بینیست نہیں ہے اگر ایسے فنص سے کہ جس سے ای کی اتبات کر ایاتہ بینیست نہیں ہے اگر ایسے فنص سے کہ جس سے ای کی اتبات کر نے اور دیر وی کر کے نلطی کرنے کا خوف یوو(۱)، اور ای کے مشل کرنے کا خوف یوو(۱)، اور ای کے مشل کرنے والیو انہیں "بین بھی ہے (۱)۔

"اللهوائید اللهوائی اللهوائی کرنے کا خوف یوو(۱)، اور ای کے مشل کرنے کا خوف یوو(۱)، اور ای کے مشل کرنے کا خوف یوو(۱)، اور ای کے مشل کرنے کا موالیو انہیں تھی ہے (۱۱)۔

تو وی را اور افہوت کرنا جائز ہے، اور بیاتی طرح ہوتا ہے، ای ش سے ایک صدیث کے جروح راویوں اور کواہوں کی جرح کرنا ہے، اور بیاجمائ مسلمین جائز بلکہ حاجت کی وجہ سے واجب ہے۔

اورای بیل سے بیہ کہ جب کوئی آ دی تم سے تکار کارشہہ آئم کرنے باشر کت کرنے با اپنی و دیعت رکھتے با اپنے پاس و دیعت رکھنے با اس کے علاو وکوئی وجمر امعاملہ کرنے کے لئے مشور و کرے تو تمہارے اوپر واجب ہے کہ اس کے بارے بیس جو پکھ جائے جو ٹیر نئوائی کے طور پر اس سے نیان کروو (۳)۔

اور'' مغنی الحمّات'' میں ہے: جو خص مقر رکیس ، نوی اور وعظ کے ور مے ہواور اس کی املیت نہ رکھتا ہوتو اس پر تھیر کی جائے گی اور اس

<sup>(</sup>۱) - الحرواج ۲۲ مار ۱۳ الحطاب ۱ مر ۱۹۳۷ واب الشرعيد الر ۲۹۹ س

<sup>(</sup>١) الخروق لقر افي ٢٠٧٠ ٢٠٠٤.

<sup>(</sup>۱) مثل الحاج سره سر

<sup>(</sup>٣) الاذكارللووكي ٢٩٢\_

ے معاملہ کی تشہیر کی جائے گی تا کہ اس سے دھوکانہ کھلیا جائے (ا)۔

ووم: حاتم کی طرف سے تشہیر: حاتم کی طرف ہے بعض او کوں کی تشہیر حدود یا تعزیر ہیں ہوتی ہے۔

الف-حدود كے سلسله كيشهير:

اور عبد الملک این حبیب کہتے ہیں : اتا مت حدکو علائیہ اور غیر مخفی ہونا جائے تا ک لوگ اس بینے سے بازر ہیں جواللہ نے ان پر حرام کی ہے (۳)۔

اورمطرف كيترين الهار عزويك لوكول كم الموري الديكي المرحدود

(۱) مثنی اکتاع ۱۳۸۳ –

\_ P/18628 (P)

(m) عِرائع العنائع عام ١٤٠١٠ (m)

(٣) التيمر ويما كن في التي الما لك الم ١٩٠٠ م

الله الت يركور من الكاف فيز النابر الازم بون والح من الأن كالعلان كيا البائه اورعورت كالجبر و صوالا جائه (١)

اور نام ما لک سے شراب پینے اور تبست الگانے کی وجہ ہے جس کوکوڑ ہے انگائے گئے ہوں اس کے بارہے ش پوچھا گیا کہ کیا آپ کی میرائے ہے کہ ان کو اور شرایوں کو تھمانا جائے؟ نر مایا: جب وہ فائن اور عادی شرانی ہوں تو میری رائے میہ ہے کہ ان کو تھمایا جائے ، ان کے تیم کا اعلان کیا جائے اور آئیں رسوا کیا جائے (۲)۔

اور صدیمرت کے اور ہے میں فقرا افر مائے ہیں ہے متحب بیہ ہے کا لئے ہوئے میشو کو تورو (جس پر حد دکا ان تی ہو) کی آر دان ہیں انتخا ویا جائے ، اس لئے کہ اس سے لو کول کو بازر کھنے ہیں مرد لئے گی، اور حضرت فضالہ بین توبید ہے دوایت ہے : " آن اللہ ی فالجنی فالجنی آتی بسیار فی قطعت بعدہ ، شم امر بھا فعلقت فی عنقه" ( آبی کریم ملکوفی کے باس ایک ایسانیو راوایا گیا جس کا باتھ کانا جا چکا تھا تو آپ مفلفت فی عنقه" ( آبی کریم ملکوفی کے باس ایک ایسانیو راوایا گیا جس کا باتھ کانا جا چکا تھا تو آپ مفلفت فی عنقه " ( آبی کریم ملکوفی کے باس ایک ایسانیو راوایا گیا جس کا باتھ کانا جا چکا تھا تو آپ مفلفت کی عنقہ کے باس ایک ایسانیو کی گر دون پر انتخا دیا گیا ) ، اور یکی کام مفتر ہے بلگ نے بھی کیا (۳)۔

"الدرأخًار" ش يودريث أقل كي يه "مابال العامل نبعثه، فيأتي فيقول: هذا لك وهذا لي، فهلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر فيهدى له أم لا؟ والذي نفسى بيده لا يأتي بشيء إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته، إن

<sup>(</sup>I) FA (1/7N.

<sup>144/15/</sup>AT (1)

 <sup>(</sup>۳) أم قد ب ۲۸ ۲۸۳ مثنی الحتاج ۲۸ عاد المننی ۱۲۱۸ و مقرت تفاله کی دوایت البدواؤد (۳۸ اعلاق تختیق عزت مبید الدوای) اور دا آنی (۱۲۸ هم المتیه النجاری) خی بهد

اور آئی نظر ملا جائے ہی ارطاۃ (مینی جواس کی سندھی ہیں) ضعیف ہیں، اور ان کی مدیرے ہے استدالہ لیکھی کیاجائے گا۔

کان بھیوا کہ وغاء، أو بقرۃ کھا خواو، أو شاۃ تیعو "()

( کیا ہوگیا ہے صدقہ وصول کرنے پر مامور کار کن کوئس کوئم ہیجے ہیں اور وہ آ کر کہنا ہے کہ بیا ہو کا ہے اور بیٹیر اسے تو دو اسپنا ماں باپ کے گھر کیوں ٹیٹی ویکٹ کہ اس کو جہ بیا با جاتا کہ گھر کیوں ٹیٹی ویکٹ کہ اس کو جہ بیا با جاتا ہے کہ بین ہو گھٹا کہ اس کو جہ بیا با جاتا ہے ہو جو ہو ہے بین ہو گھٹا کہ اس کو جہ بیا باتا ہے ہو دوجو ہیں گھڑ ہیں؟ اس فواحد کی تم جس کے قبضہ ہیں ہیری جان ہے ووجو ہیر کھڑ گھڑ کہ اس کو اپنی گرون پر لا وکر ہیری کی اگر اور کہ ہو تا ہوگی گو اور ہوگی گا نے ہوئی تو اللہ کی آ واز ہوگی ، گا نے ہوئی تو وہ ہیں گل کی آ واز ہوگی ، گا نے ہوئی تو وہ ہیں ہیں کرتی ہوگی )۔

الل کی آ واز ہوگی ، اور کری ہوئی تو وہ ہیں ہیں کرتی ہوگی )۔

ابن عابر بنافر مانے ہیں: ابن منبر کے بقول اس مدیث ہے بیہ کی ماخوذ ہے کہ دکام نے بچوروں وغیرد کی تشین کے لئے تحنی بہانے کا تھم اس مدیث سے اخذ کیا ہے (۴)۔

ای طرح ڈاکوکوسولی و نے جانے کی صورت میں فقہا غربا تے ہیں: اس کو تین وان تک سولی پر انتظاما جائے گا، تاک اس کے حال کی شہرت ہوجائے ، اور مز ایکمل ہوجائے ، این قد اسد کہتے ہیں: سولی کی مشروعیت وومر ول کو باز رکھنے سے لئے ہوئی ہے تاک اس کا محاملہ مشہور ہوجائے (۳) ک

## ب تغزیر کے سلسلہ کی تشہیر:

9 فیشیر بھی تعزیر کی ایک شم ہے ، یعنی و دنھزیری سز اہے۔

اور بیمعلوم ہے کانفور یکی جنس اور مقدار کی تخدید حاکم کی رائے پر منحصر ہے، چنانچ وہ لوکوں کے مراتب کے مختلف ہونے ، گنا ہوں

(٣) منن الحاج ٣ ممرة المناق مر ممرة العر

کے مختلف ہونے اور زمانوں اور علاقوں کے مختلف ہونے کے اعتبار سے زدوکوب، قید، زیر وتو ٹٹٹ یا شہیر وغیرہ سے ہوتی ہے۔

اں بنیا و پڑھیں کے ذر مید تعزیر جائز ہوگی جبکہ حاکم ال میں مصلحت جانے ، اور پینکم فی الجملہ ہر الی معصیت کے بارے میں ہوگا جس میں کوئی حد اور کفار دنہ ہو۔

ماوردی کہتے ہیں: اگر تنظر ال گھٹیا لوگوں کی معیبہ میں مصلحت و کچھے تو اس کو ان کی تشخیر کرنے اور ان کے جمہ ائم کا اعلان کرنے کا حق ہے، بیال کے لئے جائز ہوگا(۱)۔

مزید کتے ہیں وتقوریک سر ایس سترعورت کے بقدر کیٹر ول کو چھوڑ کر بھیدکونکل لیما دورلوکوں میں کشی کرنا اور اس کے گنا دکا اعلان کرنا اس صورت میں جائز ہوگاجب اس سے یا رہا رترم مرز دیمواوروہ تو ہے نہ کرنے اس میں نے دیا رہا ر ترم مرز دیمواوروہ تو ہے نہ کرے (۲)۔

اورا ہن فرحون کی '' تیمرۃ ایکام' میں ہے: اگر فاضی گھٹیالو کوں کا قعم قبع کرنے کے لئے ان کے ٹدائم کی تشویر کرنے میں مصلحت و کھے تو ایسا کرے (۳)۔

نیز این فرحون فر ماتے ہیں: جب قاضی ظالما نہ فیصلہ کرے اور بیچیز ال میر بینہ سے ٹاہت جوجائے تو ال کو تکلیف دوسر اوی جائے گی ، اسے معز ول کردیا جائے گا ، ال کی تشویر کی جائے گی اور اسے رسوا کیا جائے گا (۲)۔

اور" کشاف القنائ" بیل ہے کہ والل مورت - جومورتوں اور مرووں کوہر انگ پر آمارہ کرتی ہو۔ تم سے تم واجب ہونے والی سز از دروار مارلگاما ہے، اور اس کی اس طرح تشہیر ہونی جا ہے ک

<sup>(</sup>۱) حدیث: "مابال العامل بعد فیانی فیقول ...." کی روایت بخاری (ایم الباری ۱۳۱۳ طبع میش الباری ۱۳ سال العامل بدور سال ۱۳ طبع میش الباری ۱۳ سال الباری ۱۳ سال الباری ۱۳ سال الباری میش الباری کے جی د بیاد الفاظ بخاری کے جی د

<sup>(</sup>r) این طبر پن ۱۹۳۷ (r)

<sup>(</sup>ا) وأخام إسطاني للمادين في (ا)

JT7/ピリメネレ (r)

<sup>(</sup>٣) مُعرفظ الإيماني الأعلام المعالم ال

よしなしていえし (で)

مرووں اور مورتوں ش مشہورہ وجائے تا کہ لوگ اس سے اجتناب کریں (ا)

البت ال كوطوظ ركعنا جائة ك فقها م يميش تشير كوجهو في كواد ك تعزير على بنان كرتے بيں ، جس سے اثارہ ملتا ہے كہ جمو في كواد كے سلسله على تشير واجب ہے ، اور ايسا الى كنا دكو كبائز على ثار كرفي كى وجہ ہے ہے۔

شاہر زور (جمونے کواو) کے سلسلہ میں قاضی شریح کے محل کو بنیا و بنا کرامام ابو حنیفہ قول مشہور میں فر ماتے ہیں: اس کو گشت کر ان جائے بشمیر کی جائے اور ماران جائے ، صاحبین نے اس کو مار نے اور فید کرنے کا اضافہ کیا ہے (۴)۔

این قد امد نی کریم علی کی مدیت بیان کرتے ہیں: "الا انبنکم باکبو الکہانو؛ قالوا: بلی یا رسول الله، قال: الإشواک بالله وعقوق الوالدین، و کان متکنا فجلس، فقال: الا وقول الزور وشهادة الزور، فمازال یکردها حتی قلنا: الا وقول الزور وشهادة الزور، فمازال یکردها حتی قلنا: فیته سکت "(") ( کیایش تم کوسب سے بر ہے کیر و گراه) کی فیر نہ دوں، لوکوں نے کہا: کیول تیش اے اند کے رسول علی فیا آپ علی فیا نے فر بایا: اند کے ماتھ شرکے کا، والہ ین کی نافر بانی کرنا، اور آپ فیک لگا ہے ہوئے کا اور فر بایا: اند کے ماتھ شرکے کا، والہ ین کی نافر بانی کرنا، اور آپ فیک لگا ہے ہوئے کا اور فر بایا: ان کو اور جموئی شیادے، اور آپ فیک گا ہے کہا کی کا اور آپ فیک گا ہے کہا گا ہے ہوئے کے اور آپ بانی کرنا، اور آپ فیک گا ہے کہا کہا گا گا ہے ، اور آپ فیک گا ہے کہا کہا کہا تہ کہا کہا کہا گا ہے ہوئے کے فاموش بوجائے )۔

پھر ابن قد امریز ماتے ہیں جہز اجب حاکم کے پاس کی عنص

کے بارے ٹی ٹا بت بوجائے کہ وہ جان ہو جھ کرچھوٹی کو ای ویتا ہے۔
تو آئٹ اٹل ملم کے قول جی اس کی تعزیر اور اس کی تشہیر کرے بعضرت
عرف سے کہی مروی ہے، اور حضرت شریح، القاسم بن محد، سالم بن عبد القد، اور الق ، این ان لیلی، امام شائعی، اور بصر د کے عبد القد، اور اللہ ، امام شائعی، اور بصر د کے تائی عبد الملک بن بعلی بھی اس کے تائل ہیں ()۔

اور" تیمرة الحکام" بیل آیا ہے : تعزیر کوزے کانے ، ہاتھ ہے مار نے اور قید کرنے کے ساتھ مخصوص نیس ہے، بلکہ بیتو امام کے ابتہا و کے حوالہ کردیا گیا ہے، ابو بکر طرطوشی نے " اخبار الخلفاء المتحد بین" بیل فر ایا ہے کہ و حضر ات آ دمی کے ساتھ اس کی سطح اور اس کے تیم کی مقدار کے امتبار سے برنا و کرتے تھے، چنا نچ بعض کو مارا جاتا ، بعض کو تید کیا جاتا اور بعض کو تیمن کیا جاتا ہو تھے کیا ایرا جو اس کے تیم

قر افی فر ما تے ہیں انتوریر زمانوں اور علاقوں کے برلئے سے بدل جاتی ہے، چنانی بعض ملکوں کی بعض تعزیر یں بعض دوسر سے ملکوں میں اگرام ہو سکتی ہیں، جیسے کہ جاور کا اسٹانا م میں تعزیر نہیں ہے ، اگرام ہے ، اور سر کھوا نا اندلس میں ذات نہیں ہے اور مصر اور مراق میں ذات نہیں ہے ، اور سر کھوا نا اندلس میں ذات نہیں ہے اور مصر اور مراق میں ذات ہے۔

پھر صاحب ' تبعرة الحكام عز ماتے بين: تعزير كسى معين تعل يا معين قول كے ساتھ مخصوص نبيس ہے: "فقد عزد دسول الله

<sup>(</sup>۱) كثاف القاع ١٣٧/١٥

 <sup>(</sup>۲) این طاید بین ۱۹۳۳ از ۱۹۳۸ الیدائح ۲۸۹۸ ا ۱۹۳۱ این طاید بین ۱۹۳۷ از ۱۹۳۸ الیدائح ۲۸۹۸ این این ۱۳۸۹ این ۱۹۳۸ این ۱۳۸ این این ۱۹۳۸ این

\_PYIZ4000 (1)

JIPZaPA/代記しば(r)

سأتحد وومري مز الصيح خرب وقيد كالإمالجي جائز جوگا۔

معروف وشيور بوجائے (ا) يہ

اور ابو بكر كرى كے ياس جوك مديد كے اير تھے جب كوئى

آ دی ای حال میں لایا جاتا کہ اس کے باس نشر اور شروب کا کھڑا

بھی پایا جاتا تو وہ اس کے بارے ش تھم دیتے اور اس کھڑے کو اس

کے درواز وکے یا اس اس کے سر پر اعلاق دیا جاتا، تاک ووال ہے

نَنِيُّ بِالْهِجِرِ، وَذَلَكَ فِي حَقَّ الثَّلاثَةُ اللَّذِينَ ذَكُرِهُمُ اللَّهُ تعالى في القرآن الكريم، فهجروا خمسين يوما لا يكلمهم أحد"((چنانج ني كريم عَنْ في اينات كوريد تعزمري، اور بيتعزمران تمن حضرات كيحت مين ويَي تقي جن كاذكر الراآن من ب، چناني بياس ون تك ان كابايكات ركما أليا تحاء ان ے کوئی مات نیں کرنا تھا )۔

المختثين من المدينة ونفيهم" (١) (اور تي كريم علية ت شہر ہدر کر کے بھی تعزیر نر مائی، جنانے مختوں کو سے نہ سے نکا لئے اورشہ بدركرنے كاتھىنر مايا)۔

اورا دمغنی الحتات اليس بي : المام تعرير کي نوعيت اور مقدار کے بارے میں اجتما وکرے گا ، اس کئے کہ شرق طور یہ اس کی تحدید تیں کی عنی ہے، لہذا سب سے مح کو اختیار کرنے میں اجتماد کرے گا اور اے اختیار ہوگا کہ جس سے بارے بی اس کا اینتہا دہیں کی طرف جاتا ہواں کی شہر کرے اورسرموٹ نے کا اختیار ہوگا، اورز نروسول و بن كا بهى اختيار بوكا، يعنى اس كونسى بلند جكد من باند هدد ، يمر چھوڑوے، ایہا تین دن سے زیادہ شکر سے اور اس مدے می کھائے یتے اور تمازیا سے سے اس کوئٹس روکا جائے گا (۳)

اور ينسوس ال بات يرولاك كرتى ين كرجب المم كرائ بونو ایک تعزیری سز اے طور راتشہریر اکتفا کرسکتا ہے اور ال کے



JAT/17/15/18/17 (1)

<sup>&</sup>quot;وعزر رسول الله ﷺ بالنفي، فأمر بإخراج

أتهم و٢٩٠١/٢٩٥/١٠ اوروديث "هجر الفلالة اللين تخلفوا...." كى روايت بخارى ( فنح المباري ١٣٥٨ مليج التلقير) اورسلم (١٨٠ ١٢٠٠ م طع عیں الحلیل )نے کی ہے۔

 <sup>(</sup>٣) عديث: "الأمر بإخراج المخطين من المنينة [ لفيهم" كل دوايت بخاری (نع المباری ۱۰ رسم ملع التلقير) فري سيد (m) من الحاج الإعلام

اور کہا گیا ہے کہ تزین کے معنی میں تشوف چیرہ کے ساتھ خاص ہے، اور تزین عام ہے جو چیرہ میں بھی مستعمل ہے اور دوسری جگہ بھی (۱)۔

## تشوف

#### تعریف:

ا النفت میں 'فشوف " "نشوف" کا مصدر ہے، کیا جاتا ہے:
مشوفت الا وعال: جب بہاڑی کر ہے چشہ پر جانے کی فرض
سے بید کھنے کے لئے کشی سیدان ان کی خوف کی چیز وں سے خال
جیں بہاڑ کی چوٹی پر چڑ حوجا نمی، اور اس سے کیا جاتا ہے: تشوف
فلان لکانا، جب وہ اپنی تکاہ اس کی طرف اخل نے، چر اس کا
استعال آرز ونمی وابست کرنے اور شدت سے طلب کرنے کے لئے
بوا۔

اور "مشوّله" ودخورت ہے جو اپ آپ کو ال متصد سے ظاہر کر سے ال کوگ اس کور یکھیں۔

اور لفظ تشوف کے اصطاعی معنی افت میں آنے والے اس کے معالی کے معالی سے معالی سے ۔

#### ا جمالی تکم: الف نسب ثابت کرنے کے لئے ٹارع کانشوف:

پونکہ شریعت حفاظت نب کو بہت اہمیت وی ہے اور اثبات نب کی پوری کوشش کرتی ہے اس لئے شریعت نے اس طور پرحفاظت نب کا تختم بار بار ویا ہے کہ شک وشہہ ال میں داہ نہ پائے اور ان فررائع ہے ور اگر ہے ہوجاتی فررائع ہے بار بار دوکا ہے جن کی وہہ سے نب کی اہمیت جمتم جوجاتی ہے ، اور اس متصد کے قرش نظر نب کوجوڑ نے والے نا درحالات کا انتہار کرنے پر فقتہا وکا انتہاق ہے ، اس لئے کہ شاری نب کو دا بت

<sup>(1)</sup> المعباح لمعير الهان العرب مجيط الحيط، مجم تمن للغه مانية "شوف" \_

<sup>(</sup>۲) فع القديم ۱۷۳ ماء المناري واشر فع القديم -

<sup>(1)</sup> مرح في القدير سم ١٤١ المنطق وارماور ...

<sup>(</sup>۳) روالحتاري الدوالحقار عام ۱۳۳۴ ما ۱۹۳۷ ما ۱۹۳۷ البدائع عهر ۱۹۳۹ ماهميد الدموتی سهر ۱۳ سمتر حافره کی لام ۱۹۰۵ مالکی لا بن عبدالبر ۱۹۲۳ او اوراس کے بعد کے مقامت

ぬいんぼんか (円)

#### کرنے کی ممکن کوشش کرنا ہے (ا)۔ تنصیل کے لئے ویکھئے:"نب"۔

#### ب-آ زادي كاتشوف:

اسا آزاد کرنے کی ایک تو بی بیسے کہ بیشکا زندہ کریا ہے، غابام جو جمادات کے ساتھ کی آزادہ تو بی بیسے کہ بیشکا زندہ کرا الل ہوجاتا ہے، اس کی کوائی تجوبال کی جائے گئی ہے، حاکم اور قائنی ہی سنتا ہے اور فقہا ہے فزو کی حت (آزاد کریا) ہم مکلف مسلمان سے واقع ہوجاتا ہے، اگر چہدہ دفشہ میں ہویا نہ اللّی کرر باہوا وراگر چہنیت کر فقیر آزاد کی کے افرا فازیان سے کہ ہوں وہ می لئے کہ فقیاء کے درمیان آزاد کی کے افرا فازیان سے کہ ہوں وہ می لئے کہ فقیاء کے درمیان میں بات میں کوئی افتا فازیان سے کہ ہوں وہ می لئے کہ فقیاء کے درمیان خواہاں ہے وارسی کی شارش آزاد کی کا شدت سے خواہاں ہے واد اس ہے تھی ان کا انتخابی ہے وارسی عارض سے واجب ہوجاتا ہے اور اس سے قواہ سے موجاتا ہے اور اس سے قواہ سے مصل ہوتا ہے اور اس سے قواہ حاصل ہوتا ہے اور اس سے قواہ مانے فواہ فواہ خواہ ہوں کا گھی دو ایک مسلم قام کا آزاد کریا اور اس سے قواہ مانے فواہ فواہ خواہ کو اور اس کے افتار کی اور ایک مسلم قام کا آزاد کریا اور ان فیکٹی دو فیریہ فواہ خواہ کو دو گردن کا تجزارا ہے کہ مسلم قام کا آزاد کریا )۔

اور صدیت ہے: " نیما مسلم اعتق مؤمناً اعتق الله بکل عضو منه عضواً من الناد" (۵) (جوہی مسلمان کی مسلمان کی آزاد کرے گا اللہ تعالی اس کے برحضو کے بدالہ ایک حضو کو جنم سے

- (۱) المقرال في الفروق، الفرق ۵ ۱۳۰۹.
- (۱) شرح نتی القدیم ۱۳۹۵ ۳۳۱ ۳۳۱ هی دارمادن حافید الدیوتی ۱۳۹۳ ۱۳۵۵ مثرح افردگانی وراس پر بنانی کا حاشیه عرب ۱۳۰ هی دار افکر دو آق اشروانی و دان آم العباری کل تحذیه اکتاع ۱۲۰ ۵۳ هی دارمادن نمیاییه افتاع ۱۳۹۸ ۵۳۵ می ۱۵۳ طیم الحلی جمعر برماانی، اولی آئی ۱۳۹۲ اودان کے بعد کے مقالت۔
  - JAPADES (T)
  - JIT /2/6/19 (M)
  - (۵) بخاری وسلم

#### آزادكريكا)، ويكينة الحق"ادر" إعماق" ـ

#### ج-عدت من تشوف (زيب وزينت اختياركرنا):

و کھنے العدت ال

اور متوفی عنها ذو جها (جس کے شوہر کی وفات ہوگئی ہو) پرعدت کی مدت میں زیمت حرام ہوئے میں فقہاء کے درمیان کوئی افقاً؛ فسٹیس ہے، اس لئے کہ اس پرسوگ واجب ہے۔

جس خورت کو زندگی بیس طااق مفتظہ برقی بوال کے بارے بیس فقیاء کے چند اتو ال بیس، چنانچ حنفیا کا مسلک اور شافعیہ کا ایک قول ہے ہے کہ اس کے لئے موگ اور شوم پر انسوس کرتے کے لئے نیز فعت نکاح کے فوت ہوئے کے انسوس بیس جو کہ اس کی حفاظت کا حب تھا اور ضروریا ہے کے لئے کفایت کرتے والا تھا نیز دیوی کی طرف و کھنے کی حرمت اور رجو گی کا عدم مشر وقیت کی وجہ سے زیمنت

<sup>(</sup>۱) اکن علیہ یہ ۱۱۸، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۸ طبع پیروت، بدائع المنائع سمر ۱۸، طبع
اول، شرح فتح القدیر سمر ۲۰۱۳ اطبع وار ماوں حامیۃ الجمل علی شرح النج
سمرے ۵ میں ۵۹ می تمایۃ الحتاج کر ۱۰ ما توراس کے بعد کے متحات، روحة
المالیوں ۱۸،۵۰۸ میں ۵۰ میں الشرح الکیر ۲۸۸۷، ۱۵۸۹ ما المغنی

حرام ہے، اور نثا فعیہ کہتے ہیں: ای کے لئے سوگ منتحب ہے اور ایک قول میں جیسا کرگز رچکاہ حداد (سوگ منانا ) واجب ہے۔

مالکید کے نزویک سوگ مناناصرف ال عورت کے لئے ہے جس کے شور کا انتقال ہوگیا ہو، اس کاماحمل میں ہے کہ میان (جس کو طلاق کیا تن وی گئی ہو ) رسوگ نہیں ہے اگر چیمدت میں اس کے لئے اور حداد مستحب ہے۔

اور حنایلہ کے فزویک ہی کے لئے سوگ مسنون ٹیمی ہے۔ کہذا اپنی طرف و کھنے کی رغبت پیدا کرنے والی زینت سے اجتناب اس پر لا زمزیمیں ہوگا(۱)۔

النعيل کے لئے ويکھنے "عدت"۔

#### د منگنی کے لئے تشوف:

۵- فقلها می رائے ہے کہ جو تورت مقلق اور شاوی کے لائق موال کے ایک موال کے لئے اس ہے مقلق اور شاوی میں رقبت رکھنے والے کے ویکھنے کی میں رقبت رکھنے والے کے ویکھنے کی میں اور شاوی میں رقبت رکھنے والے کے ویکھنے کی میں اور شاوی کی میں اور شاوی کر ہا کا جائز ہے۔

اوراس پران کا اجمال ہے کہ خود مقلق کرنے والے کے لئے ال محرمت کود کھنا جائز ہے جس سے شاوی کرنے کی اسے رقبت ہو تاک اگر وہ پہند ہواؤ اس سے شاوی کرنے کا اقد ام کر سے اور اگر پہند نہ ہواؤ اس سے شاوی کرنے کا اقد ام کر سے اور اگر پہند نہ ہواؤ اس سے باز رہے ، اس لئے کہ صدیث ہے :" إذا خطب احد کم امر أق ، فإن استطاع أن ينظر منها إلى مايد عوه إلى نكاحها فليفعل" (جبتم ش سے کونی شخص کی مورت کونیام

(۱) مايتيران-

(۱) حدیث: "إذا خطب أحدكم امرأة الإن...." كي روايت اليواؤر (۱) حديث: "إذا خطب أحدكم امرأة الإن...." كي روايت اليواؤر (۱) ۱۱ ه طبع عزت عبير الدماس) في سيد اور الان تجرف (۱) في التاقير)

وے تو اگر وہ اس کے نکاح پر آمادہ کرنے والی چیز کو دیکھنے کی استطاعت رکھنا ہوتو دیکھ لے )، اور بیاس لئے کہ بیمجت اور موافقت کے اسباب میں ہے ہے۔

اور حفرت مغیر و بن شعبہ کے روایت ہے کہ انہوں نے ایک فاتون کو پیغام دیا تو تی کریم علیا ہے۔
ایک بالیہ ان اللہ الفال: اللہ فقال: افاج بالنظر البھا، فائد آحوی آن
یو دم بینکما (ا) (اکیا تم نے اس کود کے لیا ہے، کہا تھیں الر بایا:
جاؤ، اور ال کود کے لو، اس لئے کہ بیتم دونوں کے درمیان رشتہ براتر ادر سائے کے لیتم دونوں کے درمیان رشتہ براتر ادر سائے کے لیتم دونوں کے درمیان رشتہ براتر اد

اور اکشو فقیاء بیدائے رکھتے ہیں کہ پیغام دینے والے کوسرف چہو اور دونوں ہتھیلیوں کے دیکھنے کا اختیار ہے، اس لئے کہ ان دونوں چیزوں کودیکھنے ہے معلوم ہوجا تا ہے کہ ٹوبصور تی ہے یا نہیں، جسم شاواب ہے یا نہیں؟ چنانچ چہو فتوبصور تی یا بدصور تی کو بتادیتا ہے، اس لئے کہ وہ ٹوبصور تی کامل ہے اور ہتھیلیاں بدن کی شادانی کو بتاویجی ہیں۔

اور بعض حنینے نے گرون اور پاؤل کور کھنے کی اجازت وی ہے ، اور حنابلہ نے ان اعتصاء کو و کھنے کی اجازت وی ہے ، اس اعتصاء کو و کھنے کی اجازت وی ہے ، جو کام کر ۔ تے وقت خاہر بوجا ۔ تے ہیں اور وہ اعتصاء چھ ہیں: چہر ہ ، سرء گرون ، ہاتھ ، باقد اور گرشتہ باؤل اور چنز کی ، اس کے کہ حاجت اس کی مشقاصتی ہے اور گرشتہ اداویدے مطاق ہیں (۱)۔

"تنصيل کے لئے رکھنے: " نکاح" اور" خطبها "

<sup>(</sup>۱) عديث النصب فالنظو البيها الإله الحوى ...... كل روايت الن ماجه (الر ۱۹۰ طبع الحلي) في سيمه اور يوسري "الروائد" من الر مات اليها الله كل منهم سيم

 <sup>(</sup>۳) بولید الجعید اس المرشی مطبعه الکلیات الازیری، حاشیدان عابدین سهر ۱۸ور
 ۱۳) بولید کے متحات طبع مصطفی الحلی معمر ، عاصیه الدسوقی ۱۲۵، نهاید

#### شهيع البيئازه ،تصادق ۱-۳

# تشبيع الجنازه

و كھتے:'' جنازہ''۔

## تصادق

#### تعريف:

ا التحت اور اسطارت دونوں شل تصادق (ایک دوسرے کو جھا کہنا)

تکاؤب (ایک دوسرے کو جھونا کہنا) کی ضد ہے، کہا جاتا ہے:
"تصادفا فی الحلیث و العودة" ( انتظاداور مجت شل دونول نے ایک وجسرے کو جھا آر دیل) یہ تکاؤبا کی ضد ہے، اور تفائل کا افراد عام طور ہے ہور تھا تا ہے: تحابا بادو عام طور ہے سرف دو کے در میان ہوتا ہے، کہا جاتا ہے: تحابا و تخاصما لیمن دونوں شل سے ایک نے دوسرے سے مجہت یا جھا ایک دوسرے سے مجہت یا جھا ایک دوسرے سے مجہت یا

امر ما لکاید نے "تقادر "کو بھی تصادق کے عنی میں استعمال کیا ہے(ا)

### تصارق كانكم:



<sup>=</sup> الحماج ١٩ م ١٩ منى ١ م ١٩٥٥ اوراس كر بعد كرمتوات، المبدع في مرح المتعم عرب اوراس كر بعد كرمتوات، المبدع في مرح المتعم عرب اوراس كر بعد كرمتوات.

<sup>(</sup>۱) الا عالم وزن الدروق الدروق المراس المالية القلولي الراء • الأنجرة فوكا م ١٠٢٣.

اللہ تعالی کے ان حقوق کے بارے میں تصاوق کا تھم جو شہبات ہے د نع ہوجائے ہیں ، یہ ہے کہ بیقساوق لازم نیس ہے (۱)۔

### كس كے تصاوق كا المثباركياجائے گا؟:

سا۔ وہ تعداد تی جس کا انتہارہ وگا اورجس پر تھم مرتب ہوگا عاقل ، بالغ اور با اختیار شخص کی جانب سے ہوتا ہے ، چنانچ بابا لغ اور نیبر عاقل کی اصدیق کا انتہار نیس کیا جائے گا۔

#### تصادق كاطريقه:

سم - تصدیق کا طریقہ ایسا لفظ یا آئم مقام لفظ ہے جومقر (تصدیق کرنے والے ) کی جانب حق کے متوجہ و نے پر دلائت کرے۔

اور لفظ کے قائم مقام ؛ اٹارہ تحریر اور سکوت ہوتا ہے اٹارہ کو تئے اور مریض کی طرف سے ہوتا ہے البند اجب مریش سے کہا جائے ؛ فلال کا تمہار سے ہاں اٹنا ہے اور وہ اپنیس سے اٹنا رو کر سے فلال کا تمہار سے ہاں اثنا ہے اور وہ اپنیس سے اثنا رو کر سے کہا ہاں کی مراو بجھ بیں آجانے پر بیاس کی جانب سے افسار بی مراو بجھ بیں آجانے پر بیاس کی جانب سے افسار بی برق ہوگی (۲)۔

مصا ق (جس کی افعد این کی جاری ہو) ہیں کیا ترط ہے:

۵- جس کی افعد این کی جاری ہے اس میں بیٹر ط ہے کہ ستحق
ہونے کا اہل ہواور افعد این کرنے والا اس کی تکذیب نہ کرے اور
جب افعد این کرنے والا مصا ق (جس کی افعد این کی جاری ہے)
کی تکذیب کر کے پھر رجوں کرے تو اس کے رجوں سے قائد و تبیں
ہوگا، الا یک مصا ق آن اس بین کا مطالبہ کرے جس کا مصاوق نے اثر اد

- (۱) تجرة الكام ١٠٢٣ س
- ברת מין ארף צאפיאה (r)

#### تصادق كأكل:

۲- تقمدین نب اور مال میں ہوتی ہے۔
 اور نسب میں تقمدین کو "نسب" کی اصطلاح میں دیکھا
 جائے۔

اور مال عی تقد ین کی دوشمین بین بسطان اور تقیدرتو مطاق و و ب جو ای کومقید کرنے و بالی یا اس کے کل یا بعض کے تم کور نع برق و بالی بالی کے کل یا بعض کے تم کور نع برق و و قد ین بیز سے لیے بغیر صاور بواور جب ای طریقہ پر تقد ین برق و و تقد ین کرنے والے کے لئے کا زم بروگی اور ای پر ای چیز کا اوا کرنا کا ازم بروگا جس میں ای نے تقد ین کی ہے اور ای کے لئے اور ای کے لئے ایس سے رچو گرا کا جا کرنا ہوگا۔ اور جب تقد ین کی ہے اور ای کے لئے ایس کے ایس کے لئے ایس کے بروگو ایس کے اور ایس کے لئے ایس کے بروگو ایس کے اور ایس کے اور ایس کے ایس کے بروگو کی کھرا جائے کے بروگو کی بروگو کی کھرا جائے کے بروگو کی کھرا جائے کے بروگو کی کھرا جائے کے بروگو کی کھرا جائے کی ایس کی بروگو کی کھرا جائے کی کھرا جائے کے بروگو کی کھرا جائے کی کھرا جائے کی کھرا جائے کی کھرا جائے کے بروگو کی کھرا جائے کے بروگو کی کھرا جائے کی کھرا جائے کے بروگو کی کھرا جائے کے بروگو کی کھرا جائے کی کھرا جائے کی کھرا جائے کے بروگو کی کھرا جائے کی کھرا جائے کے بروگو کی کھرا جائے کی کھرا جائے کی کھرا جائے کے بروگو کی کھرا جائے کی کھرا جائے کے بروگو کی کھرا جائے کی کھرا جائے کے بروگو کی کھرا جائے کے بروگو کی کھرا جائے کی کھرا کھرائے کی کھرائے کے کھرائے کی کھرائے کی کھرائے کی کھرائے کے کھرائے کی کھرائ

#### حقوق القديم تصاوق:

ے - جب وہ یا وہ سے زیادہ لوگ اللہ کے حقوق میں سے کسی حق کے استماط پر ایک وہم سے کئی اختہار استماط پر ایک وہم سے کی تفد میں کریں تو ان کی تفد میں کا کوئی اعتبار تد ہوگا ، اور اس پر کوئی تختم مرتب ند ہوگا اللہ بیک اس تضادت پر کوئی ہینہ کا تم ہوجائے ، تو اس حالت میں بینہ کے ور مید (ندک تضادت کے ور مید) تکم ناہت ہوجائے گا ، اور مندر جہ ویل مثالوں سے اس کی وضاحت ہوجائے گا ۔

اگر شوہر اپنی بیری کورخول سے پہلے طاباتی دے اور وہ اس سے خلوت کر چکا بھوتو اگر شوہر بافغ بو اور کو رہ وہ کی کی تخمل بھوتو اس پر عدت لازم بھوگی، خواہ بیر خلوت ہم بیر بیش کرنے کے لئے بھوئی بھویا ما انکات کرنے کے لئے بھوئی بھویا ما انکات کرنے کے لئے ، بیریکم حنفیہ ما لکیہ اور حنابلہ کے فزو کی ہے ، السی صورت میں عدت لازم ہے اگر چہ وطی ندیونے پر دونوں ایک ورمرے کی تھمد بی کریں، اس لئے کہ عدت اللہ کا حق ہے، ابتدا

تصاوق ہے ساتھ نیں ہوگا۔

اوروطی شہونے کے بارے میں ان دونوں کے تصادق کو ان بین ہے۔ اپنے بیوی کو تفقیقیں ہیں ، چنا نجے بیوی کو تفقیقیں ہیں ، چنا نجے بیوی کو تفقیقیں سلے گا ، ہم رپورائیس ویا جائے گا ، اور شوہر کورجوٹ کا حق نیس ہوگا ، لینی ان دونوں میں ہے جس نے بھی اثر ارکیا ہوگا وہ اجھا تی یا افر ادی شور پر اپنے اثر ارسے ما خوذ ہوگا ، اور تصادق کو قبول یا روکرنے پر بہت ہوا ہے ادکام مرتب ہوں کے بیسے خلوت کی تاریخ سے اشہ کا بھوت اور میں کے بیسے خلوت کی تاریخ سے اشہ کا بھوت اور اس کی عدت کے میر کا مؤ کد ہوا ، افقہ ، سکی اور عدت کا اثروم اور اس کی عدت کے دوران اس کی جمن سے اور اس کی عدت کے میر کا مؤ کد ہوا ، افقہ ، سکی اور اس کے ملاوہ دومر کی چارجورتوں سے تکاح کی حرمت ، اور ان میا لک میں خلوت پر مرتب ہونے والے حقوق کی حرمت ، اور ان میا لک میں خلوت پر مرتب ہونے والے حقوق میں اختیال ہے۔ جس کی تفصیل ہا ہے ' دکاح ' میں ہے ۔

اور ثانعیہ کے زوریک ندہب قدیم ہیں وہ آول ہیں: ایک بید کے خلوت مؤر ہوتی ہے اور وطی کا دیوی کرنے ہیں ہورے کی تصدیق کی جائے گی ، اور دوسر اقول بید ہے کہ ضلوت وجی کے حکم ہیں ہے اور والی سے کی ضلوت وجی کے حکم ہیں ہے اور والی سے کی حرف خلوت میر ہیں مؤر ند ہوگی۔ ثانی فعید کے قول مید بید ہیں ہے کہ صرف خلوت میر ہیں مؤر ند ہوگی۔ اس جنیا و پر آگر دونوں خلوت کے حسول پر شنق بول اور مورت وطی کا ویوی کر نے تو اس کا پہلورائے تبین ہوگا، بلکرتم کے ساتھ مردی کی بات معتبر ہوگی۔

اوران ہے بھے میں آتا ہے کہ اگر شوہر بیوی کی تقدرین کروے تو یورام ہر تا بت بروجائے گا(ا)۔

نكاح مين تصادق:

٨- تساول عالا تاريس عابت محاعب ال لخ ك ال على

شبادت شرط ہے۔ اور غیر مالکید کے زدیک ال (شبادت) کا واقت مقدی کا وقت کواد بنانا مستخب ہے اور آگر مقد کے وقت کواد بنانا مستخب ہے اور آگر مقد کے وقت کواد ند بنائے تو دخول کے وقت کواد ند بنائے تو دخول کے وقت کواد ند بنائے تو دخول کے وقت کواد نہ بنائے کا دخول کے وقت کواد نہ بنائے کا دخول کے وقت کواد ہو الکہد کے نز دیک آگر والے یہ باور مالکہد کے نز دیک آگر والے یہ باور مالکہد کے نز دیک آگر والے یہ باور مالکہد کے نز دیک آگر والے یہ کواد ہوتو ان صورتوں میں تکام سیح ہوجا نے کی وج دیل کے خلاود ایک کواد ہوتو ان صورتوں میں تکام سیح ہوجا نے کی وج سے زیا کی مز اجاری تیس ہوگی (۱)۔

اور مالکیہ کہتے ہیں: قتا رریعیٰ تصادق سے زوجین کے حق میں زوجین کے حق میں زوجیت ہا ہے۔ ایک ای زوجیت ہا ہت ہوجائے گی، جبکہ وہ دونوں یا دونوں میں سے ایک ای شرب کے ہوں، اگر دونوں عادی ہوں یعنی الل شہر میں سے شہول، خواد ایک ساتھ آ نے ہوں یا الگ الگ تو صرف تصادق سے ان کے درمیان زوجیت تا ہے تیس ہوگی (۲)۔

سابقه طام ق پر زوجین کے تصاوق کا علم:

9- جب كونى تخص سعت كى حالت بيس وقت الرارے بہلے كى
طابات بائن يا رجعى كا الرار الراساور الل كے بائل كواوند جول تو الل كى
ورى الرار كے وقت ہے عدم كی شروعات كرائے وقت كی طابات بيس الل
شخص كى تقد يق كى جائے كى اور سابق وقت كی طرف طابات كو منسوب
کرتے بيس تقد يق نبيس كى جائے كى، خواہ ويوى الل كى تقد يق
کردے اللہ تعالى كاحق ہے اور اگر الل كے بائل كواہ جول تو عدم
اور عدم اللہ وقت كے الرقالى كاحق ہے اور اگر الل كے بائل كواہ جول تو عدم
اللہ وقت ہے تاركى جائے كى جس وقت طابات و الدي كا اللہ كواہ جول تو عدم
اللہ وقت ہے تاركى جائے كى جس وقت طابات و الدي كواہ كواہ كواہ كواہ كہ

<sup>(</sup>۱) ابن عابدین ۶۲ مه ۱۵۳۳۸ اشرح الکیبر ۶۲ مه مه انتخی ۲ م ۱۸ مه انتخی ریاض، روحیته الطالبین ۲ مه ۳ ۲

<sup>(</sup>۱) البدائع ۱۸۲ ۲۵، الشرح الكبير ۱۲ ۱۲ منهاية الحتاج ۱۲ ۱۲ ۱۲ مار ۵ ۱۲ مار

<sup>(</sup>r) الدموتي على الشرح الكبير عمر اسه rmr م

سیعرت کے بارے ش تھم ہے ، اس لئے ک عدت اللہ تعالیٰ کا اور تو ہے ۔ رہے زوجین کے حقوق تو ہم ایک کے ساتھ اس کے اثر ارکے مطابق معاملہ کیا جائے گا، جنانچ اگر دیوی وقات یا جائے اور تو ہر کے مطابق معاملہ کیا جائے گا، جنانچ اگر دیوی وقات یا جائے اور تو ہر کے مطابق اس کی عدت نم دوگئی تھی تو مرد اس کا وارٹ نیش موگا ، اس لئے کہ وہ اس کے دیوی کے مطابق احدید ہوگئی ہے اور اگر مات کی دوہ اس کے دیوی سے رجو یہ کا حق نیس ہوگا ۔ اور عدت منا تھ در از سر نو شروئ کی جائے وائی عدت ) میں اگر شوم وقات مات تھ در از سر نو شروئ کی جائے وائی عدت ) میں اگر شوم وقات بیا جائے تو طابق رجھ کی صورت میں دوی اس کی وارث ہوجائے گی ، بیر طیکہ اس نے مروکی تھد یق شرکی ہو ، اور و دعدت کے دور ان اس کی بیر طیکہ اس نے مروکی تھد یق شرکی ہو ، اور و دعدت کے دور ان اس کی بیر سے اور اس کے طابو و چار کور تو سے اتفاق کرے ، کیونکہ ماضی میں مان ہو جائے گا ہیا ہو جائے گا ہیا نہ وہ نے کے سلسے میں دونوں کے در میان ساز باز کی تبہت کا امکان ہے ، اور اگر دیوی اس کی تھد یق کر سے کو اس کی تھد یق کر سے تو اس کی تھد یق کر سے دنتے اور مالکیہ کا مسلک ہے (اگ

بٹا فعید کا مسلک بیہ ہے کہ اگر شوہر طاباتی کی تب ت زماند ماہنی کی طرف کرے اور بیوی نبیت ہیں شوہر کی تقدید این کرے تو عدت ای الارتخ ہے ہوگی جس کی طرف طاباتی کی قبیت کی تی ہے، اگر چیشوہر نے اس پر کو اور زیبیش کے ہوں (۴)۔

اور حنابلہ کے کلام سے جھ میں آتا ہے کہ ان کے بیبال کی ای طرح تھم جوگا، چنانچ ''شرح منتی الا راوات' میں آیا ہے: اگر کوئی عورت حاکم کے پائی آئے اور دعوی کرے کہ اس کے شوہر نے اسے طلاق دی اور اس کی عدت نتم ہوگئی تو جاکم کو اس کی شاوی کروائے کا

(۱) ابن عابرین ۲۲ ۱۹۰۰ الشرح الکیم ۳ ر ۲۸ س

اختیار ہے بشر طیکہ اس کواس کی سپائی کا گمان ہواور خاص طور سے ال وقت جب شوہر معروف ند ہو، اس کئے کہ کسی مجہول کے لئے (زوجیت) کا فقر ارسیح نہیں ہوتا۔

اور ای طرح اصل ( ال چیز ش جس کا اس نے زوجیت سے خالی ہوئے کے بارے ش دعوی کیا ہے ) اس کا سچا ہونا ہے اور کوئی منازی ( اس سے تنازی کرنے والا ) تیں ہے (۱)۔

شوہر کے تنگدست ہونے پر ہیوی کے تصاوق کا تھم:

ا - اِ عسار ( تنگدست ہونا ) کے داوی ہیں ہوی کا اپ شوہر ک

تصدیق کرنا کافی ہوگا اور ہیوی کی تصدیق بینہ ہے قائم مقام ہوگی، اور

ان شرطوں کے ساتھ جن کو ان کے داو اب ہی تنصیل سے بیان کیا گیا

ہونے انتہارتکم ال پر وی ( احکام ) مرتب ہوں گے جو دینہ سے تا بت

ہونے والے اِ عسار سے مرتب ہوتے جی (۱) و کھئے:

از عسار ان ان قرید اور احمر ان

#### تفديق سےرجوع كرما:

11- بیربات گزرچکی ہے کہ تقدیق تقدیق کرنے والے کے لئے اور ان حقوق اللہ بیل ہو اور ان حقوق اللہ بیل ہو اور ان حقوق اللہ بیل ہو شہبات سے وقع نہیں ہو ہے جینے زکاۃ تقدیق کے بعد ان سے رجوٹ کریا باجائز ہے، چنانچ جو شخص مری کے دووی کردہ حق کے بار سے بیان کے جو تقدیق سے دجوٹ کرا باجائز ہے، چنانچ جو شخص مری کے لئے تقدیق سے دجوٹ بار سے بیل کر چکا جو اس کے لئے تقدیق سے دجوٹ کرا جائز نہیں ہے دجوٹ کے کے تقدیق سے دجوٹ کرا جائز نہیں ہے جبکہ تقدیق کے دور کا کرا جائز نہیں ہے کہ تقدیق سے دجوٹ کے اور مُکڑ الذ (جس کے لئے اثر ارکیا اور اگر نے اور مُکڑ الذ (جس کے لئے اثر ارکیا

<sup>(</sup>١) نهاید اکتاع ۱۸/۷

<sup>(</sup>۱) شرح منتمی اورادات سهر ۱۸۸۸ أمنی امر ۱۸۸۰ شاف اقتاع ۱۸ مهما ۱۸ م

 <sup>(</sup>٣) المشرح الكبير عربه عربه هاه، ألمع في مع تميره عبر ١٨٠ ، أمنني ١/ ١٥٥٥ ، المنتي ١/ ١٥٥٥ ، المنتي ١/ ١٥٥٥ ، المنتي عام ١/١٤ .

جائے) اس کی تصدیق کرے چھر مُبلز اپنے اثر ارسے رجوں کرے تو اس کارجوں قبول نیس کیا جائے گا۔

لضي ع

تعريف:

ا - افت میں تھی '' گُؤ'' کا صدر ہے کہا جاتا ہے: ''صححت الکتاب و الحساب تصحیحا'' جب تم کا ہ اور حماب ک خلطی کی اصارح کرو'' و صححته فصح ''(۱)( بیس نے اس کی اصارح کی تو اصارح بروُٹی)۔

اور محد ثین کے قز ویک تھی حدیث پر تعجت کا تھم لگانا ہے جبکہ حدیث تعجت کی وہ تمام شر الط پورگ کرے جو محد ثین نے وشع کی جیں (۲)۔

اور ان کے بہال تھی کا اطلاق ایسے کام پر"صبع" (سیم ہے) لکھتے پر بھی کیا جاتا ہے جس ٹیل شک کا انتمال ہو مثلا کوئی ایسا لفظ مرر ہوجس کا چھوڑ ماتخل ند ہو (۳)۔

اور اٹل فر آنف کے فراد کی تھے '' سہام'' اور روس کے درمیان واقع ہونے والے '' کسور'' کو دور کرنے کا مام ہے (۳) کہ اور فقہاء کے فراد کی تھے عمادت یا عقد کو فاسد کرنے والی چیز کے ٹم کرد ہے یا حذف کرد ہے کا مام ہے (۵)۔

(٣) الحريقات ليحرجا في ...

المان الحرب بادة "ميح"...

<sup>(</sup>۲) غُريب الراوي ۱۳

 <sup>(</sup>٣) كثا ف اسطلاحات الفون ١٩٨٣.

<sup>(</sup>۵) البدائع ۵۷ ۱۳ ماه ۱۸۷۸ الات ۲۷٫۳ مثنی الحتاج ۱۷،۳ م مثم الجلیل ۱۲ م۵۵ ما ۱۸۵ میزاییه الجعید ۱۷۲ اطبیعیسی الکی

<sup>(</sup>۱) المغنى ۱۹۳۵ طبع رايض، نهاية المحتاج عرسه الشرح الكبير سمر ۱۹۳۸ البدائع عمر ۱۹۳

چوبا پر کے ساتھ اٹھانہ تا وُ کیا )۔

#### متعلقه الفاظ:

#### الف-تعديل:

۱- تعدیل "غلل" کا مصدر ب، کیا جاتا ہے: "عدلت الشیء تعدیلا فاعتدل " (جبتم کی پیز کوبرایر کرواوروور ایر موجائے) قسمة التعدیل (عاولان تیم) ای ہے ہے۔ اور عدلت الشاهد: ش نے کواو کی نہست عدالت کی فرف کی (یمنی کواوکو عاول کر ارویل) اور تعدیل الشیء کا معنی ہے: کی چیز کو سیدھا کرنا (ا)

#### ب-تقويب:

سا- نصویب سواب سے بوک ذرا کی ضد ہے ماخوذ ہے اور من بوک مصدر ہے اور من اور صوبت مصدر ہے اور اس معنی بیں تصویب تھی کے متر اوق ہے ، اور صوبت قو فله کامعنی ہے: بیس نے کہا کہ اس کی بات سیج ہے (۱)۔

#### ج - تبذیب:

۳- تبذیب مقید (صاف کرنے) کی طرح ہے ، کیا جاتا ہے: "هذب الشیء" جب کوئی کس بیخ کوصاف اور خالص کرے اور ایک آول بینے کر تبذیب کے معنی اصلاح کرنے کے بین (۳)۔

#### د-اصلاح:

اصلاح اتساد کی ضدی، اصلیح اکشی، بعد فساده کامنی
 اصلاح الداید جرح کی اصلاح کرلی، اصلیح الداید (۱۳) (۱س نے

- اسان العرب: المعباح ليمير بادة" عدل".
- (۲) لمان العرب، المعبارة لمي بادة "صحب"۔
  - (m) لمان العرب مادة "غيب" \_
  - (٣) لسان المرب بادة "مثلي" \_

#### :19-0

۳ تنحریو الکتابة کامتی ہے: الحائی کے تربف کو درست کرنا اور التحساب مساب کو اور التحساب مساب کو اور التحساب مساب کو اور التحساب مساب کو کی کیا ہے اور التحساب میں درکوئی ٹیز کی کیا گئیل کی اس طرح کو دریتا کہ اس میں درکوئی ٹیز کا تمام میں نہ اس میں کا شہر ہوا در التحویو الوقیہ القام کا آزاد کرنا ہے (۱)۔

### تصحيح كاشر في حكم:

ے باز اور خلطی کو جب انسان جان لے تو اس کی تھی شرعا امر اجب ہے۔ بخواہ یہ مباد ات بھی جو جینے کوئی قبلہ جائے کے لئے اجتماع کرے اور تبای کرے اور ان خلطی واضح علی اجتماع کرے ور ان خلطی واضح عوبائے تو قبلہ کی طرف درخ کرے اس خلطی کی تھی واجب ہوگی ورث نماز قاسد ہوجائے گی میا یہ معاملات بھی ہو چینے عقد کو قاسد کرنے والی من شرط کے ساتھ وقد کرنا تو اس شرط کا ساتھ کرنا واجب ہوگا، اور سے موگا، واجب ہوگا، اور سے موگا، واجب ہوگا، واجب ہوگا کی سے مواجب کے دوبا ہے وریہ طاح کر اور سے کا سے کر سے کے کر سے کی سے کر سے

## 

٨- حديث كي تفتيح كا معلب بن ان مخصوص شرطول كم بورا

- (ا) العلقة عمال كالمحكي (العاموي الخيط).
  - (r) المان الحرب بالط<sup>ائع</sup>يد".
- (۳) الهرابي الرفاعة المن جابوجي عمر ۱۳۳۳ والزيلني عمر ۱۳۳۰

ہونے پر جن کو علماء حدیث نے بیان کیا ہے، حدیث پر صحت کا تکم
افٹا ، پعض او قامت بحد ٹین میں بعض احادیث کی صحت کے بارے میں
اختا اف ہوتا ہے، کیونکہ بعض شرطوں کے بارے میں اور بعض شرطوں
کو بعض پر مقدم کرنے کے بارے میں تحد ٹین میں اختا اف ہے۔

پنانچ ابن الصلاح اور نو وی وغیر و نے بیضا بطامتر رئیا ہے ک
اس حدیث مسند کو بیجی کر اردیا جائے گا جس کی سند آخر تک عادل ضابط
سے عادل ضابط کی نقل کے ساتھ شصل ہواور وہ شاذیا معلم لی نہ ہو۔

ابن الصلاح كتب بين: يبى ود حديث بي يسي المحاب حديث بلاكسى انتقاف كسيح قر اروية بين-

چنانچ ندکورہ شرائط پائی جائیں قوصد یہ پر سحت کا اس وقت تک عظم نگایا جائے گا جب تک کر بعد میں بیدند ظاہر عوجائے کہ اس میں شدوذ ہے۔ اور صدیم پر تو اثر کا تھم نگانا اس کی سحت کا تھم نگانا ہے۔ بعض محد ثین کہتے ہیں: صدیمت پر صحت کا تھم اس جنت نگایا جائے گا جب اس کو تو کول میں تبویات حاصل ہوجائے اگر چہ اس ک کوئی سیح سندند ہوں این عبد البر تر نری سے پائٹ کر تے ہوئے کہ بخاری

جائے گاہب اس کولوکوں ہیں قبولیت ماصل ہوجائے آئر چدال کی کوئی سے مندندہوں ابن عبد البرتر ندی سے بنظل کر تے ہوئے کہ بخاری نے صدیعے "ہو الطہور ماؤہ العل میسته" (ا) (سمندر کا پائی یاک ہے اور اس کے مرے ہوئے (جانور) حال ہیں) کی تھیج کی ہے، مالانکہ اصحاب حدیث اس طرح کی سند کی تھیج تبیں کرتے ، مالانکہ اصحاب حدیث اس طرح کی سند کی تھیج تبیں کرتے ، مند کی تھیج تبیں کرتے ، مند کی تھیج تبیں کرتے ، مند کی تھیج تبیں الیکن میر ہے تر ویک حدیث سے ہے ، اس لئے کہ اسے مالاء نے عمومی طور پر قبول کیا ہے۔

استاذ ابو اسحال اسفر التن فر مائے ہیں: حدیث کی صحت اس وقت جانی جاتی ہے جب وہ ائر حدیث کے بیبال ان کی کسی تھیر کے

یغیر شہرت باجائے اور این ٹورک نے بھی ال کے مثل بات کبی ہے(ا)

خلاوہ ازیں بہاں پھر مفرات ایسے بھی ہیں جنہوں نے صحت کا تکم لگانے اس کے علاوہ شرطیں لگائی ہیں جیسے حاسم کی بیشر ط
ک حدیث کا روی طلب ( بیش طلب حدیث اور روایات کے تنج )

میں مشہور ہو، اور امام ما لگ ہے بھی ای طرح کی شرط انتقال ہے اور جوارت کی شرط کا کا اور بعض تحد شین کا جیستہ امام اور جون کی شرط لگانا اور بعض تحد شین کا جیستہ امام اور جون کی شرط لگانا اور بعض تحد شین کا جیستہ امام اور جون کی شرط لگانا، امام سیوطی کہتے ہیں، بیضر ورکی شرط ہے کا نظم ہوئے کی شرط لگانا، امام سیوطی کہتے ہیں، بیضر ورکی شرط ہے کا نظم ہوئے کی شرط لگانا، امام سیوطی کہتے ہیں، بیضر ورکی شرط ہے تا اور سیان سیون بیط جیس واقعل ہے اور عیستہ بخاری کا ہر راوی کا این تھیں تھیں داخل ہے اور ایک کا اور سیان کے بھوت کی شرط لگانا اور سیان اور معالم رہ بر اکتفال نہ کرنا (۱۲)۔

## التعج مين خالم كمل اوراس كفو عكاار:

9 - نووی اور سیوطی کہتے ہیں ؟ اپنی روایت کردہ حدیث کے مطابق عالم کامل اور اس کا فتو ی اس کی جانب سے ندتو حدیث کی صحت کا حکم الگانا ہے ، نداس کے راویوں کو عاول قر اردیتا ہے ، کیونکہ اس بات کا امکان ہے کہ اس کا ممل یا فتوی ہر بنائے احتیا طاجو یا اس دوایت کے موافق کسی اور دو ہر سے اصولیوں نے سیج موافق کسی اور دو ہر سے اصولیوں نے سیج اس کو آر اردیا ہے کہ ہے اس کا حکم لگانا ہے۔

الم الحرين كتي بن الشرطيك اهتياط كم مسالك يل ندجويعن فقى حديث كاصحت كمنته عناسك نه دولك اهتياط ك وجه سع دو اور الان تيميات ترغيب اورغير ترغيب يل ال رحمل كرنے كورميان فرق كيا ہے، ال طرح عالم كا مخالف عديث عمل اس كى

<sup>(1)</sup> مَرْدِي الراوك الراجك (1) That I

<sup>(</sup>r) مَدْ روب الراوك ال

جانب سے ال صدیث یا اس کے راولیاں کی صحت پر نفذ نہیں سمجھا جائے گا اس امکان کی وہد ہے کہ ایسا کسی مافع یعنی عارض وغیرہ کی وہد ہے کہ ایسا کسی مافع یعنی عارض وغیرہ کی وہد ہے ہو۔

اورامام مالک نے خیاری حدیث نقل کی اور اہل مدینہ کے اس کے خلاف عمل کرنے کی وجہ ہے اس مرحمل نیس کیا، میاس کے راوی مانع میران کا نفذ زرتھا۔

اورجیہا کہ اہل اصول نے ذکر کیا ہے استحت صدیث پر والالت شکر نے والی چیز وال میں قول اسلام کے مطابق اجمال کا اس کے موافق جوا بھی ہے اس امکان کی وجہ سے کہ (اجمال کا) مستندکوئی وومری چیز ہو۔

اور ایک قول مید ہے کہ اجمال حدیث کی صحت پر والانت کرتا ہے (ا)۔

متاخرین اصحاب حدیث کی سیجے: ۱۰ - شیخ این الصلاح بیرائے رکھتے ہیں کا ان زمانوں بی سیجے جتم برگئی ہے۔

البند اس کو گھنے کا حق تیں ہے، بلکہ صدیت کی صحت کا تھم انگانے بیں اس پر اکتفا کیا جائے گا جس پر سابقین نے احتاء کیا ہے۔ اس طرح و دسرف صدیت کی متنا کی سند کی صحت کی بنیا د پر صدیت کو اس جنت کل سخت کی سند کی صحت کی بنیا د پر صدیت کو اس جنت کل سختے نہ بھنے کی دائے رکھتے ہیں جب تک ود اند صدیت کی مشہور اور فائل اعتاد تعدیث کی مشہور اور فائل اعتاد تعدیث کی دائے رکھتے ہیں جب تک ود اند صدیت کی مشہور اگر ان اس کے زن دیک سختے ہوتی تو ایس شدہ جنتی اور محت کی وجہ سے اگر ان کے زن دیک سختے ہوتی تو ایس شدہ جنتی اور محت کی وجہ سے انہوں نے اس کو جھوڑانہ ہوتا (۴)۔

اور ال بارے میں أو وی نے این السلام کی مخالفت کی ہے اور فر ملاہے: میرے نز دیک قول اظہر یہ ہے کہ ایسے خض کے لئے جو قد رہ رکھنا ہواور جس کانکم پڑتہ ہو، حدیث کی تھی درست ہے۔

حافظ مراتی کہتے ہیں: اسحاب حدیث کاعمل ای پر ہے اور ملاء متاخرین کی ایک جماعت نے ایس احادیث کی تھیج کی ہے جن کی تھیج ملاء حقد میں سے معلوم نہیں ہے (ا)۔

## وهِم -عقد فاسد كَى تيج:

11- حضیہ کے ملاوول آئی فقہ اوستد باطل اور مقد فاسد کے درمیان کی انجار فرق بیال تکم میہ بہت انجار فرق بین کر تے ہیں، چنانچ شا تعیہ اور متابلہ کے یہاں تکم میہ بہت کی مقد کودور کرنے سے مقد سیح تہیں ہوگا اور شاقعیہ کی کمایوں بیس ہے کہ اگر دونوں مقد کر نے والے مقد کے مقد کو مذف کردیں، خواد مجلس خیاری ہیں کیوں ندھ فرق کریں، تب بھی مقد سیح نہیں ہوگا، اس کے کا اندیکا کوئی امتیار نہیں (۱)۔

<sup>(</sup>۱) نزریب الراوی برش ۱۹۰۹

<sup>(</sup>۲) قريب الرادي الى اهد ۱۵۳ عام الموي المدين ال

<sup>(1)</sup> غُريب الراوي والم معاور الى كربعد كاستخات.

<sup>(1) -</sup> أكنّ الطالب الريد الأثناء في المناع الرومة طلاكتين سهر والاه حامية الجمل سهر سهرة هاله أمنتو وفي القواعد الروهة

<sup>(</sup>٣) عدیث "لهی عن ربیح مالم بضمن و عن بیع مالم یقبض ....." کی روایت طیرانی نے حضرت کیم بن حزام ہے کی ہے، مجمع الزوائد (٣/٥٥) میں کہا کرتمائی نے اس کے بعض حصوں کی روایت کی ہے، اورطیر الی کے ہیاں اس کی مشدیش العلاء این خالد واقعلی جیں، ابن حبان نے ان کی تو یُش ہے۔

نے ال جیز کے نفع ہے جو صنان میں واقعل ندیموئی یو، اور ال چیز کے ایج ہے جو صنان میں واقعل ندیموئی یو، اور ال چیز کے بیج ہے اور کیے تابع میں ووقع کرنے ہے ، اور ایک تابع میں ووقع کرنے ہے ، اور ایک تابع میں ووقع میں ووقع طیس لگائے ہے اور ساف (قرض) کے ساتھ تابع کرنے ہے منع فرمایا ہے )۔

اورال لئے کہ اس نے ایک مقد میں دومر سے مقد کی ٹر طالکائی ہے اہلہ الیک تابع میں ووجوں کی طرح ہی تی قاسد ہوگی اورال لئے بھی کی جب آباد الیک تابع میں ووجوں کی طرح ہی تی قاسد ہوگی اورال لئے بھی کہ جب آرض کی شرطالگائی جائے گی تو اس کی وجہ سے شمن میں زیادتی اضافہ کرے گا تو ترض کے موض اور اس کے نق میں شمن میں زیادتی ہوجا نے گی اور بیرام مووج بابند ابدای طرح قاسد ہوگا جیسے کہ اس کی امر احت کرنے پر ہونا ہے اوراس لئے بھی کہ بیزی قاسد ہے البند اس سے نہند ایک میں جا باد اس کے بھی کہ بیزی قاسد ہے البند اسے کی مورور ہموں کے جالہ میں جیتیا ، پھر ایک کو چھوڑ دیتا (ا)۔

= كى بيدورموي بن المايل يا تفعير كى بيد

اورائي کي روايت ان افغاظ تم کي کي گي سيد الايدهل سلف وبيد، ولا شرطان في بيد، ولا وبيع مالم يضمن، ولا بيد ماليس عددگ" الي کي روايت تر ذک (۱۳۵ ۱٬۵۳۵ هم آليل) نے محرت عبدالله بن عمر قرب کي جاوافر بالة بيروديث صن مج جد

- (۱) المنتى الإن المناه المناهد المناهد
  - (r) المتناسب المعرب المسا
- (m) مترع منتي الارادات ٢٦٠ ١٥٥ س

الف - جو شخص شمن مؤجل پر کوئی سامان ال شرط پر شریدے کہ اگر وہ مرجائے تو شمن اس پر صدق ہوگی، چنانچ بیشرط تا کا کو فنخ کو فنخ کردے اس لئے کہ بیٹر رہے ، اس لئے کہ بیٹر مالگائے کہ اگر وہ مرجائے تو ہائع اس کے ورنا ء سے شمن کا مطالبہ زیکرے ۔

ب- ایس مت خیار کی شرطانگانا جونا جائز ہے، چٹانچ تھ کا مشخ لازم ہوگا اگر چہ(مت) ساتھ کردے، اس لئے کہ بیمکن ہے کہ اس کاا۔ قاط اس کوافتیا رکرنے کا متیج ہو۔

ی - کوئی شخص کوئی باندی ہے اور شرید ارپر بیشر طالکائے کہ وہ اس سے بٹی تدکرے اور اگر وہ کرے گا تو باندی آ زاد ہوجائے گی با مثالا ال پر ایک دینا رافا زم ہوگا تو تنج ضخ کی جائے گی اگر چیشر طاسا آلط کردے اس کے کہ وہیمین ہے۔

و- استثناء کی شرطانج کوفا - مدکرد ہے گی اگر چیشر طامیا آغیکرد ہے اور الان لحاجب نے ایک یا نچو میں شرطاکا انسا آبیکیا ہے اور دوسیے:

ھ- نچ خیار میں نفقہ ( لیعنی شمن پایٹنی و پنے ) کی شرط ہے ، ابن الحاجب کہتے ہیں: اگر نفقہ کی شرط ساتط کروے تب بھی نچ سیج منبیں ہوگی (۱) ہ

اور'' الشرح السفير كے''باب الإجارہ'' ش ہے: اجارہ اليك شرط سے قاسد بوجاتا ہے جومتات الے عقد كے منانی جو ، اور فاسد ال وقت بوگا جَبَدِشر ط ساتھ ندكر ہے، اگرشر ط ساتھ كردے تو اجارہ سج بوجائے گا(۱)۔

اور ابن رشد مفسد کے مرتفع ہونے پر عقد کے تیج جونے یا نہ ہونے کے بارے میں فقاباء کے اختلاف کی توضیح کرتے ہوئے کہتے

<sup>(</sup>۱) گُانِّل ۱۲ • ١٥٥ ا ١٥٥ ـ

<sup>(</sup>P) الشرح أسفير ١٨٧٧ المع المحاليلي

ہیں: جب شرط لگانے کی وجہ سے آن قاسد ہوجائے تو شرط کے مرتفع ہونے کی صورت میں نساو مرتفع ہوگایا نہیں جیسا کہ بین حرام کے نئے حالال سے ملنے پر ال سے لاحق ہونے والا فساوم تفع نہیں ہوتا جیسے ک کوئی سودینا راورمٹک بحرشر اب کے بدائی کوئی غلام ہے، پھر جب مفند تا ہے ہوجائے تو کہا شراب مجھوز ووٹو خلاء کے فرویک ووٹئ بالا جمائے فنح کی جائے گی۔

اور میجی ایک و دسری اسل برستی ہے وہ میدک کیا میضاد معقول المعنی ہے یا نیر معقول ہے؟

چنانچ اگرہم میکین کہ بیٹیم معقول اُمعنی ہے تو شرط مرتفع ہوئے سے نسا دمرتفع نہیں ہوگا اور اگر کہیں کہ معقول ہے تو شرط کے ارتفاع سے نسادمرتفع ہوجائے گا۔

چنانچ امام مالک نے اس کو معتول تجھائے اور جمبور نے نیم معقول تہجما ، اور سود وقر رک بیعوں جس بایا جانے والا قساد آئٹ نیم معقول آمھی بوتا ہے ، ای لئے آگری کے بعد سودتر ک کرد ہے اور فرد مرتفع بوجائے تب بھی ان کے آگری کی منعقد نیس بوتی (ا)۔ مرتفع بوجائے تب بھی ان کے زویک نی منعقد نیس بوتی (ا)۔ ۱۳ حضر عقد باطل اور عقد قاسد جس تفریق کررتے ہیں ، چنانچ ان کے نزویک (برخلاف امام وفر کے ) مفسد کے ارتفاق کے عقد قاسد کے نزویک (برخلاف امام وفر کے ) مفسد کے ارتفاق کے عقد قاسد کی انتخاج درست ہے، باطل کی نیس ، اور بید مفرات عقد نی کے بارے کی نیس نوبا تا ، فلک کو نیاد کے بارے میں مفسد کا ارتفاق نی کو تی کرد ہے گا، اس لئے کو نیاد کے باوجود تھے تاتی کے اور بطان کے بوتے ہوئے اس لئے کو نیاد کے باوجود تھے تاتی کو اور بطان کے بوتے ہوئے سے مقت بطان کی وجہ سے اس کا قیام نیس ہویا تا ، بلکہ وہ معدوم ہوتی سفت بطان کی وجہ سے اس کا قیام نیس ہویا تا ، بلکہ وہ معدوم ہوتی سفت بطان کی وجہ سے اس کا قیام نیس ہویا تا ، بلکہ وہ معدوم ہوتی سفت بطان کی وجہ سے اس کا قیام نیس ہویا تا ، بلکہ وہ معدوم ہوتی سفت بطان کی وجہ سے اس کا قیام نیس ہویا تا ، بلکہ وہ معدوم ہوتی سفت بطان کی وجہ سے اس کا قیام نیس ہویا تا ، بلکہ وہ معدوم ہوتی سفت بطان کی وجہ سے اس کا قیام نیس ہویا تا ، بلکہ وہ معدوم ہوتی سفت بطان کی وجہ سے اس کا قیام نیس ہویا تا ، بلکہ وہ معدوم ہوتی سفت

ا مام زفر کے زویک عقد قاسد مفید کے رفع سے جواز کا احمال نہیں رکھتا ہے۔

لیکن عقد قاسد کی تھے جند کے بہاں ال بات سے مقیر ہے کہ (۱) جرایہ الجمد ۱۹۲۱ طبعیس الحلی۔

فسادضعیف بیو۔

کا سائی کہتے ہیں ہیمارے یہاں اسل بیاے کہ نساد کی طرف و یکھا جائے ، اگر جو اس طور پر تو ی ہوکہ صلب عقد لیعنی بدل یا مبدل (عوش یا سامان) میں داخل ہوتو مفسد کے رفع کرنے سے جو از کا انتخال نہیں رہے گا، جیسا کہ ایک ہزار درہم اور ایک رظل شراب کے جدائی قاسد ہدائیں گؤئی قابام ہے اور شریع اور ایک رظل شراب کے جدائیں گؤئی قاب کے جاور سی گئی تا ہم ہے اور شریع اور سی تھی ہو گئی ہے اور شریع اور سی تھی ہو گئی ہے۔

اور فربا واگر ضعیف ہو پینی جوسلب مقدیمی وافل ندیوہ بلکہ کی جائز شرط کی صورت ہیں ہوتو اس بات کا اختال رہے گا کہ مفسد کو وہ رکر کے مقد جائز ہوجائے ، مثلا ایسی شرط خیار کے ساتھ تھ گ گئی ہوجس کو مؤقت نہ کیا گیا ہو یا کتائی جیسی مجھول چیز پر سنوفت کیا گیا ہو وہا گا ان جیسی مجھول چیز پر سنوفت کیا گیا ہو وہا یا کتائی جیسی مجھول چیز پر سنوفت کیا گیا ہو وہا یا ہو اور جیسا کہ اس تھ بیس جس کی شمن کو اجمل مجھول تک سنوجس کی اور محمل مجھول تک سنوجس کی اور ایس کا حق ہے جائے جس کو اجمل کا حق ہو وہ اسے ساتھ کر دیے قو مقد در آئل ہوجائے کی وجہ سے تھ جائز ہوگی ، ابن عابد ین کی تحریر محمل مقد جم ہوئے کی وجہ سے تھ جائز ہوگی ، ابن عابد ین کی تحریر بعد کیوں نہ ہوئے ) کے مطابق خودہ اجمل کا استماط اختر اتی (مجلس مقد جم جوئے ) کے مطابق خودہ اجمل کا استماط اختر اتی (مجلس مقد جم جوئے ) کے مطابق خودہ بھوگوں نہ ہوئے ۔

کی تھم ان تمام دول کا دوگا جو توانگی میں باکن کولاحق ہونے والے فتر رکی وہد سے قاسد ہوتی ہیں ، بشر طیکہ باک اپنی رضا مندی اور افتیار سے تو الد کر و ہے جینے کہ جہت کی کوئی کڑی یا و بوار کی کوئی این بالا میان کی ایسان (ربیٹی کیٹر سے کا) ایک گڑی ہے تو یہ جا تر انین ہے ، اس لئے یا و بیان (ربیٹی کیٹر سے اور اس میں کہ اس کی توانگی اکھاڑ ہے اور کا نے بغیر ممکن نہیں ہے اور اس میں باکٹ کو فتر رہے اور مقد سے ضر رکا انتخفاق نہیں ہوگا ، لبند القدیر آبیالی بین کی تو انتی شرعا واجب نہیں ہے ، چنا نچ بین قاسد بین کی تو انتی شرعا واجب نہیں ہے ، چنا نچ بین قاسد بین گرا ال کی تو انتی اگر ال کو انتخار کی تو انتی کی تو انتی کی تو انتی کو انتخار کی تو انتی کو انتخار کی تو انتی کو انتہاں ال کے ک

مشتری تا کوفت کرے می کوشتری کے حوالد کرو ہے وقت جا از دوگی، اس لئے کہ جواز سے مافع حوالد کرنے میں بائع کا ضررتا، لبذ اجب الل نے کہ جوالد کرویا تو مافع زائل دوگیا اللہ نے ایٹ اور ادار مضامندی سے حوالد کرویا تو مافع زائل دوگیا اور تا جائز اور لازم دوگئی (۱)۔

حنفی کے یہاں تمام فاسد مختود کا بہی تھم ہے، اس قاعد د کے مطابق: ''إذا زال المعانع مع وجود المعقصنی عاد الحکمۃ'' (اَذَا زَالَ الْعَانِع مع وجود المعقصنی عاد الحکمۃ'' (اَرُقَاضَا ہوئے کے باوجود ما نع دور ہوجائے تو تھم لوٹ آئے گا)۔ اور ای ش سے بیکی ہے کہ مشاب کا بید فاسد ہے، اور اگر ال کو تقدیم کر کے حوالہ کر دیے تو جانز ہوگا اور تھن کا دور در اور ہمینا کی چند کا انتخاب مرک حوالہ کر دیے تو جانز ہوگا اور تھن کا دور در اور ہمینا کی چند کا استفاد مدینا ہو تھا۔ اس مگر سے کہ در تھا۔

اون اور زیمن میں تکی چیتی اور تھجور کا بات اور ورخت میں تکی عوتی اور تھوں اور زیمن میں تکی جوتی اور کھجوری میں سنتا کے حور جیمی جیں اس لنے کی بیسب موجود جیں اور جواز میں رکا وٹ انفعال کی وجہ سے ہے البذ الگر ان کو الگ کر کے سیر وکر و نے قوما نع زائل ہوجانے کی وجہ سے جائز ہوگا (۴)۔

اور اس کے بغیر زیمن کوریمن رکھے میا زیمن کے بغیر بھیتی اور درخت کو درخت کے بیا درخت کے بیا درخت کے بیا اور درخت کے بیا اور اس کے بغیر میں درکھے میا جائز ہے ، اس لئے کہ مربون فیم مربون فیم مربون کے ساتھ جڑ ایوا ہے ، اور بیصورت حال قبضت کی جونے ہے یا فع بوگ ، اور اگر پھال تو زو اللے موال کرد ہے اور اگر کے حوال کرد ہے اور اگر کی درجہ سے جائز بوگا (۳)۔

عقد کی تھیج اس کو دوسر اعقد مان کر کرنا: ۱۳۳ - اس کے ساتھ بی عقد قاسد کی تھیج اس صورت میں بھی ممکن ہے

جب ال كودوس عن فقد سي براناصحت كم اسباب بور عبال عقود العقود العالمية العبوة المعلية العقود العالمية أو معانيها ( كيا انتبار فقود كي مينون كا بوتا جها العبوة المعلق كا ) فو معانيها ( كيا انتبار فقود كي مينون كا بوتا جها ال كم معالى كا ) على فقها و كرا فقا و كرا فقا الحسمة معنى كم طريقة عن بويا بعض دوس عافقها و كرا و يك لفظ كرطريقة عن بويا بعض دوس عافقها و كرا و يك لفظ كرطريقة عن بويا بعض دوس عافقها و كرا و يك لفظ كرطريقة عن بويا بعض دوس عافقها و كرا و يك لفظ كرطريقة عن بويا بعض دوس عافقها و كرا و يك لفظ كرطريقة عن بويا بعض دوس عافقها و كرا و يك لفظ كرا و يك كرا و يك كرا و يك لفظ كرا و يك كرا و يكرا و يك كرا و يكر و يكرا و يكرا

"الافتیار" بین ہے ہ شرکت مفاوضہ بین شرط ہے کہ وونوں شرکت تھرف ہوں جس بین شرکت سیج شرکت سیج ہوئی ہے ، چنانی امام اور وفی اللہ بین برابر بول جس بین شرکت سیج بوئی ہے ، چنانی امام اور وفی کے در میان مفاوضہ مناوضہ مفاوضہ مفاوضہ کریں تو ان دونوں کے فراد کے وہ حقد عمان اور وفی عقد مفاوضہ کریں تو ان دونوں کے فراد کے وہ حقد عمان بوجائے گا ، اس لئے کہ مفاوضہ کی شرط مفتو داور عمان کی شرط موجود ہے ، ای طرح مفاوضہ کی شرافط ہیں سے کوئی بھی مفتو د ہونو آگر مکن جونو اسے بقدر امکان ورفوں کے تفرد امکان دونوں کے تفرد امکان کردیا جائے گا (۳)۔

" الانتبار" من يبيى إلى عقدمضاديت من أربيشط

<sup>(</sup>۱) - البرائع ۱۸۲۵ به ۱۸۷۸ به ۱۸ به ۱۸ به ۱۸ به ۱۸ به ۱۸ به ۱۳ به ۱۳ به ۱۳ به ۱۳ س

<sup>(</sup>۴) البدائع ۲۹ ۱۱۱ الريكي ۵۷ ۳۳\_

<sup>(</sup>m) البوائع (م ۱۳۰ سال

<sup>(</sup>۱) دردانکا مهار ۱۸ ایده ایاده (۳) دانشهاه در کیم برس مید که انشهاه ایبوخی برس ۱۸۲۰ استو د همرا میسه اینلام المرقعیون سر ۱۹۵۰ القو اعدالا بن رجب برس ۱۹

<sup>(</sup>۱) الانتباء لائن مجمع مرص ۱۳۰۵ ماین علوجین ۱۳۴ ۱۳۴ اور و یکین ورداد کام ارمامه انتراح الماده (۳) ک

UMARAMA (M)

لگاوی جائے کہ پورانقع مضارب کا ہوگا تو وہ قرض ہوجائے گا، اس لئے کہ پورے نقع کی ملیت ہوئے ہے ۔ لئے کہ پورے نقع کی ملیت ہوئے ہے ہوتی ہے، آبند اجب اس کے لئے پورے نقع کی شرط انکائی ہے تو اسے راکس المال کے لئے پورے نقع کی شرط انکائی ہے تو اسے راکس المال کے لئے پورے نقش کی شرط لگائی ہوتو وہ" اِ بعنان" ہے اور محرفا وشرعا اس کے معتی ہیں گاری۔

اورسیوطی کی اشاد اشاد اسی ب اکیا عقود کے مینے معتبر میں یا اس کے معافی اس میں انسالاف ہے اور از کیات میں تر نیج مختلف ہے۔

اورائ کی ایک مثال یہ ہے کہ جب کے جم ایک ہز ادر کے جالہ کل آزاد ہود اگر ہم ہیک مثال یہ ہے کہ جب کے جم ایک ہز ادر کے جالہ کل قیست واجب نوال ہے اور اگر ہم کمنٹ کی بالعوض اعتاق ہے تو بیاتھے مولاً اور مسمیٰ واجب ہوگا۔

اورای تبیل سے بیکی ہے کہ اگر قبضہ سے پہلے تمن اہل ہی کے وائد سے پہلے تمن اہل ہی کے وائد اللہ اللہ ہے اور کے وائد ہے اور کی سے اٹنا ظامی یا تالہ ہے اور کی نے اٹنا ظامی یا تالہ ہے اور کی نے اور ترخ سی تاکہ در پر اس کی تخ سی کی ہے ، اور ترخ سی تاکہ میں کی ہے اور آگر میں تاکہ ہم اٹنا ظاکا استبار کریں تو سیح نہیں ہے اور اگر معنی کا استبار کریں تو سیح نہیں ہے اور اگر معنی کا استبار کریں تو اور تاکہ ہم اللہ ہے (۳)۔

سوم-عبادت کی تیج کرنا جب اس پر اس کو فاسد کرنے والی کوئی چیز طاری ہوجائے:

10 - عباوت پر حاری ہونے والے پہر اسور ایسے بھی ہیں آن کا ازالہ یا جائی حکمتن نہیں ہیں۔ کھانا ، جینا ، بات کرنا ، حدث فائل آنا ، جمال کرنا ، حدث فائل آنا ، جمال کرنا وحدث فائل آنا ، جمال کرنا تو ان اسور کی جائی حکمتن نہیں ہے اور نی الجملہ بی عبادت کی مفسدات میں ہے مانے جائے ہیں اور بیکیل وکیٹر کے درمیان نیز مفسو عنداور فیر معنو عندیں ان کی عمرو میں اور جبل کے درمیان نیز معنو عنداور فیر معنو عندیں ان کی تفسیلات کے بارے میں فقہا ہے اختاباف کے مائتھ ہے۔

لبند اجب ان میں سے کوئی چیز عیا دے میں قابش آئے تو جولوگ اس کو مفسد مائے جی ان میں سے کوئی چیز عیا دے میادے واقعل فاسد بروجائے گی، چنانچ اس عمیا دے کی تھیج کی کوئی عنجائش جیس بروگی اور اگر وقت میں منجائش بروتو اس کا اعاد واور وفت آئل کمیا بروتو تشالا زم بروگی۔

ال كَالْمُعْسِلُ 'اها وه'' اور' اقتاء 'مِس وَلَيْحَى جاسَق ہے۔

اور بہاں پر بحث مہادت پر طاری ہونے والے ان امور ک ہے جن کو مقعدات ہیں تاریخ جانے کے باوجود اس کا امکان ہوتا ہے کہ مقعد کو دور کر کے با اس کی تانی کر کے عبادت سیج کی جانے، مثاونجا ست کا حاری ہوجانا ہمتر کا کھل جانا اور اس جیسی چیز ہیں۔

اور فی الجملے فقیا وال پر متفق ہیں کہ جب عمیادے پی کوئی الیمی پینے ہیں گئی الیمی پینے ہیں گئی الیمی پینے ہیں گئی الیمی خالت ہے جو کہ مستقل رہنے پر اس کو فاسر کروے گی اور ال کی تابی اور از الدیمکن ہونؤ عمیادے کی تھیج کے لئے ایسا کردا ( تابی واز الد ) واجب ہوگا۔

اور عمبا دہ مح مختلف ابو اب میں ان جیسی جزئیات کی کشرت کی وجہ سے ان کا احاطہ دشو ارہے ، ال لئے وضاحت کرتے والی پچھ مثالوں کے بیان پر اکتفا کیا جاتا ہے۔

١٧ - جوقبلہ جائے کے لئے اجتہاد کرے، اور نماز کے دوران ال کا

<sup>(</sup>۱) الاخيار ۱۰۰، المني عرف س

<sup>(</sup>r) مح الجليل سرسه سهر

<sup>(</sup>٣) الاشباه للسوطي رحم ١٨٨٠، ١٨٨٠ه ١٥ الطبيطين التلحي

اجتہاوتبدیل ہوجائے تو ای وہری جب کی طرف تھوم جانے گاجس کی طرف ال کا اجتہاوتبدیل ہواہے، اور جونما زُکْرْ رچکی ہے اس پر بناءکر لے گا۔

ای طرح جب وہ اجتہاد کرے اور تلطی کر جائے اور تماز کے دور ان تھی کہ جائے اور تماز کے دور ان عی مشاہد دیا تینی خیر کے ذرابعہ تینی خطاوا شیح بوجائے تو وہ سیح جہت کی طرف کھوم جائے گااورگز ری ہوئی تمازیر بنا مکر لے گا۔

ال كي تفعيل" استقبال"،" قبلة "اور" صااة" من ويمعى جاعتى ہے-

11- بس كا اور دوران تماز خلك تجاست كرى اوراس في فوراً الله بناديا تواسي ورميان ماز خلك تجاست كرى اوراس في فوراً الله بناديا تواسيد فدري وي الله في الله بناديا تواسيد فدري وي الله بناديا تواسيد فري الله بناديات كارول الله بنائي الله بنائية في الله الله بنائية في الله بنائية في الله بنائية في الله بنائية بنائي بنائه والله بنائية بنائي بنائه بنائه والله والله بنائه والله والله والله بنائه والله والله

الله تُنْجُنَّ: إن جبر بل اتناني، فاخبوني أن فيهما قذوا" ()

(مُ كُوبُورِ عَ يَسِئِكُ بِرُسَ بِيَرِ فَ الِحَارِا الْوَلِي فَرِعِضَ كِيا كَيْمَ فَي وَيَحَالَ أَ إِن جَبِينَكُ وَ مَنْ بِينَ فَي الله عَلَيْكُ وَ مَنْ بِينَ وَمَ مَنْ بِكُمُ وَيَحَالَ أَ إِن عَلَيْكُ وَ مَنْ بِينَ وَمَ مَنْ بِكُمُ وَيَحْتَ بِينَ وَمَ مَنْ بَينَ وَمِنَ بَينَ مِنْ بَينَ مِن الله وَمَنْ مَن وَمِن الله وَمَن الله وَمَالِ الله وَمَن الله وَمِن الله وَمَن الله وَمَن الله وَمِن الله وَمَن الله وَمَن الله وَمَن الله وَمِن الله وَمِن الله وَمَن الله وَمَن الله وَمِن الله وَمَن الله وَمَن الله وَمَن الله وَمِن الله وَمُن الله وَمَن الله وَمِن الله وَمَن الله وَمَن الله وَمِن الله وَمَن الله وَمَن الله وَمَن الله وَمِن الله وَمَن الله وَمِن الله وَالله وَمُن الله وَمِن الله وَمُن الله وَمُن الله وَمُن الله وَمَن الله وَمِن الله وَمِن الله وَمُن الله وَمُن الله وَمُن الله وَمِن الله وَمُن الله وَمُن الله وَمُن الله وَمُن الله وَمِن الله وَمُن الله وَمُنْ الله وَمُنْ الله وَمُن الله وَمُنْ الله وَمُن الله وَمُن الله وَمُنْ الله وَمُن الله وَمُن الله وَمُنْ الله وَمُنْ الله وَمُن

اور اگر سائز ( کیٹر ۱) ند ہوئے کی وجہ سے نظا ہوکر نماز پڑھے، پھر اپنیقر عب بھی سائز ( کیٹر ۱) یا جائے تو جس کا چھیانا واجب ہے اس کا سنز کرے گا، اورگز ری ہوئی نماز پر بنا وکر لے گا، اہل آبا و کے عمل پر قیاس کرکے کہ جب ان کوتھ بل قبار کا نام ہوا تو وہ اس کی طرف پھر گئے اور نماز کمل کرلی (۱)۔

ال کی تفصیل "عورہ" اور" صابا قاسیس کیمی جاسکتی ہے۔
19 - آگر نیک لگانے، جیسے یا پہلو کے قل لیننے کو جائز اگر ار دینے
والے کسی عذر کے معذور کو نمازیس خفت (مرض بیس کی) ہوجائے تو
وہ اللی کی طرف ختم کی جوجائے گا، جیسے نیک لگانے والا ابغیر فیک لگائے
جیسے پر کا در ہوجائے، جیسے وہا قیام پر کا در ہوجائے تو وہ وجو فی طور

<sup>(</sup>۱) البدائع الراحاء الدسوقي الروع، أمهة ب الرحمه، شرح نتني الارادات

الرحماء اور خطرت الاسعيد مقدرتي كي صديث: "إن جبويل أنالي
الطالب فأخبو لي ..... كي دوايت الإداؤد (الرحمام تحقيق عرت مبيد دهاس) اور
عاكم (الرحماء الاداؤة المعادف أشائب ) في كي بهاورها كم في الرحماء المحقيق عرب عبد دها كي كي بهاورها كم في الرحماء المحتم الم

 <sup>(</sup>۳) این مایوی ارسامه، البوائح ارسام، الدسوقی ۱۳۳۸، المردب ارسامه سامهٔ شرح شخص الدوادات ارساماه ۱۳۳۸، ۱۳۳۱.

<sup>(</sup>۱) الانتقيار الريد ٢٠ ما اين عابد من الريد ٢٠ ما جوير الوكليل الريد ٢٠ ما كن المطالب الرياسية المنتي الريد ٣٠٠س

اور حدیث: "كسن القبلة" كى روایت يخارى (ق البارى ۱۲ م ه طع السّلتيه) اور سلم (۱ر ۵ ۲ س طع عیس الحلی) نے حظرت عبدالله بن عرف كى ب

یر اللی کی طرف منتقل ہوجائے گا، اور اگر شقل نیس ہوا تو نماز باطل ہوجائے گی (۱)۔

ال کی تفصیل: "عذر" اور" صلاة "سی دیکھی جائتی ہے۔

"اس کی تفصیل: "عذر" اور" صلاة "سی دیکھی جائتی ہے۔

"اس کو اپنے طواف کے وران اپنے برن یا کیٹر برنجاست
کانکم ہوجائے تو نجاست کو ڈیل دے یا دونوں کو دھوڈا لے اور اگر دیر
نڈگی ہوتو گز رہے ہوئے طواف پر بناء کرے ورند تشکسل ند ہونے ک
دجہ ہے اس کاطواف یاطل ہوجائے گا(ا)۔

ال كى تفصيل "طواف" بين ديمى جائتى ہے۔ ١٦- عباوت كى تفي ہے "تعلق بعض مورود ين يو قاعد د:" بطلاق المحصوص لا يبطل العموم" ( خصوص كا بتالان عموم كو باطل بين كتا ) كے تحت والل بين -

" ألم يحور" بين آيا ہے: اگر منفر والرض كاتح يرد كيا تيم جماعت آگئی او امام شافع لزيا ہے جين انجھے بيائيند ہے كہ وہ وہ ركعت پر ساام مجير دے اور وہ نفل بوجائے گی ،اس كے بعد فرض پرا مد لے بتوفرض كے ابطال كے با وجود ( امام شافعی نے )نفل كو يج قر ارديا ہے۔

اگر دخول وفتت کا تمان کرتے ہوئے وقت سے پہلے می فرض تماز کاتح پر کرلے تو اس سے ظہر ہونے کا نھموس باطل ہوجائے گا اور قول اسے بیس اس کے قبل ہونے کاعموم باقی رہے گا۔

اور جب کی کے میمینوں سے پہلے اس کا احرام باند سے توال کے نمر و کے طور پر منعقد ہونے میں دواقوال میں اور ان میں قول اس ہے کہ بال (۳) (لیمن نمر و کے لئے احرام ہوجائے گا)، '' البند ب'' میں ای کوسرف ایک قول کے طور پر نقل کیا ہے بفر مایا: اس لئے کہ وو

مؤقت عبادت م البند اجب ال كوفير وقت بل منعقد كيا جاتواى كجنس كى دوسرى عبادت منعقد جوجائے كى، جيسے كر جب زوال سے يہا خركى نما زكاتح بيد باند ھے تواس كاتح بيد نفل كے لئے منعقد ہونا ہے (ا)۔

۳۳- یہ قاعد و تقریباً تمام مسالک میں فی الجملہ جاری ہے، چنانچ المشرح منتی الا راوات "میں ہے: چوشف نماز میں کوئی ایسانعل کر ہے جوئش نماز میں کوئی ایسانعل کر ہے جوئش کی فاصد کر ویتا تو اس کالرش منقل سے جل جائے گا، اس لئے کہ پیر ضیت کی نیت کوشع کرنے کی طرح ہے، البند انماز کی نیت یا تی رہے گی، اور فرض نقل سے جل طرح ہے، البند انماز کی نیت یا تی رہے گی، اور فرض نقل سے جل جائے گا، ای طرح ہی وہ تی ہوگا جب فرض کا تحریب کے، پیر خام ہوگا جب فرض کا تحریب کے، پیر خام ہوگا وار نوش سے جائے گا، ای طرح ہی وہ تا ہو گا ہوں کی ہوگا جب فرض کا تحریب کے، پیر خام ہوگا ہوں کا تحریب کے، پیر کوئی ایسی چرین ہوا ہوا ہوں کوئی ایسی چرین ہوا ہوا ہوں کوئی ایسی چرین ہوا ہوا ہوں کوئی ایسی چرین ہوا گا کہ کوئی ایسی چرین ہوا گا کی چرین ہوا گا کہ کوئی ایسی چرین ہوا گا کہ جو تا گا کی چرین ہوا گا کہ کوئی ایسی چرین ہوا گا کہ چرین ہوا گا کہ کوئی ایسی چرین ہوا گا کہ خوالے کوئی ایسی چرین ہیں ہوائی گئی چونقل کو پاطل کرتی (۲)۔

۳۳- بیکاعدہ حقیہ کے یہاں ای کاعدہ کے قبیل سے ہے جس کو انہوں نے بیان ای کاعدہ کے قبیل سے ہے جس کو انہوں نے بیان الوصف انہوں نے بیان کیا ہے کہ اللہ الوصف بطلاق الاصل" (ومف کے بطالات سے اصل کا بطال ن شروری منیں ہے)۔

''الهدائي'ين آيا ہے كہ جوفض بيا در كتے ہوئے عصر كى نماز پاھےكہ ال نے ظهر نيس پراھى ہے تو بينماز فاسد ہوگى الا بيك عصر كے بالك آئر وقت بيس ايسا كيا ہو، اور بيز تيب كامسلد ہے۔

اور جب فرضیت فاسد ہوجائے تو امام ابوطنینہ و ابو بیسف کے خود کی اسل نماز باطل نہیں ہوگی، ال لئے کرتم یہ کو فرضیت کے وصف کے معن کے ساتھ اصل نماز کے لئے متعقد کیا گیا ہے، لبتد اوصف کے بطال سے اصل کا بطال ن ضروری نہیں ہے (۳)۔

<sup>(</sup>۱) - ابن عابر بن ابر ۵۱۱ ، جوابر والكيل ابر ۱۷ ۵، أمكور في التواحد ابر ۱۵ ۱۱ مترح مشتمي الارادات ابر ۲۷ م

<sup>(</sup>r) جوابر لوکلیل ام ۱۲ عال

<sup>(</sup>m) المحور في القراء ١٣٠١، ١١٥ ١١٥ ال

را) المديار ×٢٠٤ (١)

<sup>(</sup>P) ممرح تشمی الإرادات الر۱۲۹ ا

<sup>(</sup>۲) الهرابيا/ ۲۳

کا سانی "باب الز کا قائیں کہتے ہیں: پہلے اواکی ہوئی زکا قا جب زکا قائے کے طور پر واقع نہ ہوتو اس کا تھم ہیے کہ اگر فقیے کے ہاتھ میں پہنچ گئی ہوتو تطوی کے طور پر ہوگی ، خواد اس کے ہاتھ میں مال کے مالک کے ہاتھ سے پنچی ہو، یا امام کے ہاتھ سے یا اس کے مائب یعنی سائل (زکا قائے کے مصل) کے ہاتھ ہے، اس لئے کہ اصل قربت حاصل ہوئی ہے ، اور فعلی صدقہ میں فقیے کے ہاتھ میں آنتی جائے کے بعد رجو ی کا اختال ہیں رہتاہے (اک

چېارم ميراث بين مسائل کې شيخ:

ما الم النفس كے مسائل كى تقيج بيت كى سيام كم از كم ممكن عدو سے
السے طور رہائن كے جائيں ك ورفا وہيں ہے كى بركم رندواقع عود فولد يہ
بغير ضرب وے كر بوجيداك استقامت كى صورت بيل بونا ہے والے
بعض تصول كو ضرب وے كر بوجيدا كر موانت كى صورت بيل بونا
ہے والے تمام تصول كو ضرب وے كر بوجيدا كر موانت كى صورت بيل بونا
ہے والے تمام تصول كو ضرب وے كر بود جيدا كر مواند كى صورت بيل
بونا ہے والے تمام تصول كو ضرب وے كر بود جيدا كر مواند كى صورت بيل

فرائض کے مسائل کی تھیج کے لئے س چیز کی ضرورت ہوتی ہے:

۲۵ - مسأل فرانس كى تنج كے بجو تواحد بين، ان كے بارے بى النے بنی اللہ الن كى بارے بى النے بنی ہے الن باللہ الن كيا ہے الى بر النظام اللہ بنا ہے اللہ بنی سات اصواوں كى ضرورت النظام يا جاتا ہے اللہ بنى اللہ بنى سات اصواوں كى ضرورت براتى ہے:

ان میں سے تمن اصول مخارج (۳) سے ماخو ذہبام اور وراہ ،

- (۱) البدائع ۲۲ ۵۰–۵۳
- (٢) مُرْح السراجيلاشريف أبحر جال ٢١٣ طبع الكروي يمسر عماهية الغناوي
- (٣) ماشر ابن ما برین ٥ / ١٥ ه ي كيا ہے " كار ع الحر ع كى تى ہے وربيوه كم مرد ب اس مرز فركو افر اوك الورير مح مح ليما مكن بور

كردوول كردر ميان جوت إن

اوران میں سے جا راصول رؤ وی اور رؤی کے درمیان ہو۔تے ان -

#### تنين اصول:

۳۹ - نباہ اصول : بیاب اگر ورنا ویں ہے برازین کے جھے ان کے اور دونا ویس ہے برازین کے جھے ان کے اور دونا ویس کے دونا کی تو ضرب دینے کی ضرورت نہیں ہے، جینہ ال باپ اور دولا کیاں ، ال لئے کہ ال وقت مسئلہ چھ ہے بوگا ، اور دان باپ جی سے ہر ایک کو چھ کا چھٹا جھہ یعنی ایک جھہ لئے گا ، اور دونوں بل کیوں کو دوئی چینی چار جھے تو دونوں بی سے ہر ایک کو دوئوں بی ہے ہر ایک کو دوئوں بی سے ہر ایک کو دوئوں بی سے ہر ایک کو دوئوں ہی ہوگا ، اس لئے کا تھی تو ایک کو دوئوں پر سہام کسر کے بغیری منتقبی ایک دوئوں ہی جب رو دول پر آئیس کر نے سے سہام بی کسر دو انع بو دوئا ہے جب رو دی پر آئیس کر نے سے سہام بی کسر دانع بو دوئا ہے ۔

ے ۲ - دوسمر ااصول ہیں ہے کہ تسر ایک گر وہ پر ہولیلن سوریش سے
کسی تحر کے ذر جیدان کے سہام اور رؤس کے درمیان موافقت ہوتو
ان کے رؤ ول ( بینی جس طاففہ کے رؤ ول پر اس کے سہام کو آئیم
کرنے میں تمر واقع ہور باہے بینی وی ایک گروہ ) کے عدو وہتی کو اگر
عول ند ہور با ہوتو اسل مسئلہ میں اور اگر عول جود با ہوتو اسل اورعول
میں ایک ساتھ ضرب دے ویں کے جیت ماں باپ اور دس ہوتیاں یا
شوم ماں باپ اور جے تر بیاں۔

نو مہلی مثال ال مسئلے کی ہے جس بیں مول ندیوہ ال کے کہ اسل مسئلے کے جس بیں مول ندیوہ ال کے کہ اور وہ اسل مسئلے ک اسل مسئلہ چورے بوگا۔ ووسدی بیعنی ووجھے ماں ماپ کے جیل اور وہ ان ہر مسئفتیم جیل اور ووشکٹ بیعنی جار جھے دیں جیٹیوں کے جیل، اور بید ان ہر مسئفتیم نہیں جیل لیکن جار اور دی کے در میان موافقت بالحصف

ہے ، ال لنے کہ دونوں کا عدد عاق ( کا نے والا عدد ) دو ہے ، لبند اہم نے رووں کے عدولیعنی وس کو اس کے نصف کو بیعنی باغ کی طرف لونا ویا اور اس کو چھ اس جوک اصل ستاہ ہے ضرب دیا تو حاصل تکا اتمیں ، اور مسئلہ ای سے سیح ہوگا۔

ال لنے کہ مال ہا پ کواصل مسئلہ ہے وہ جھٹل رہے تھے اور جم نے وہ نوں کو میں جوک ہا تی ہے مشرب وے دیا تو وہ دی جم نے وہ کے اور دولوں کو مشر وہ میں جوک ہا تی ہے شرب وے دیا تو وہ دی جو گئے اور دولوں میں ہے ہم ایک کو ہا تی جھیل گے ، اور دیل جیٹیوں کو اصل مسئلہ ہے جار جھے لیے تھے ، ہم نے ان کو بھی ہا تی میں شرب ویا تو وہ ہیں ہوگئے اور ان میں ہے ہم لوک کے دو جھے ہوئے۔

اور وہمری مثال ہی مسئلہ کی ہے۔ جس ہیں تول ہو، ہیں گئے کہ رہ ہے اس کا اصل مسئلہ راج ، وہ سدی اور ووٹک کے جی بونے کی وجہ ہے ہیں کا اصل مسئلہ بارہ سے ہوگا، تو شوہر کے لئے چوتھائی یعنی تین ہوگا اور ماں باپ کے لئے اس کا دوسدی یعنی چار ہوگا اور چھاڑ کیوں کے لئے اس کا ویٹٹ لئے اس کا دوسدی یعنی چار ہوگا اور چھاڑ کیوں کے لئے اس کا ویٹٹ لیعنی آئے ہوگا، چنا نچی مسئلہ کا چند رہ کی طرف مول ہوگیا ہے اور صرف لؤ کیوں کے سہام لیعنی آئے شدہ صوب کا ان کے رووی پر کسر جور ہا ہے۔ لیکن ان کے سہام اور رووی کے تعدد و کے ورمیان تو افتی بالصف ہے۔ لیکن ان کے عدد و رووی کو میں گئی تمن کی طرف لونا ویا تچر اس کوئول کے ساتھ اصل مسئلہ یعنی چدرہ جی ضرب و سے دیا تو حاصل اس کوئول کے ساتھ اصل مسئلہ یعنی چدرہ جی ضرب و سے دیا تو حاصل اکا پیٹیا لیس اور اس سے مسئلہ ستھیم (فٹ) ہوگیا۔

ال لئے کہ شوہر کو اصل مسئلہ سے تین تھے لیے تھے اور ہم نے ال کو مفروب میں جو کہ تین ہے سے مور ہم نے جو گئے جو ال کو مفروب میں جو کہ تین ہے ضرب وے دیا تو تو تھے ہو گئے جو شوہر کے ہول گے اور مال باپ کے جار تھے تھے ہم نے ان کو تین میں مشرب و ہے دیا تو اور دو تول میں سے ہر ایک کے لئے چو ہول گئے ہود ہوگئے اور دو تول میں سے ہر ایک کے لئے جار کے تو ہول گئے ہوں کے آئی تھے ہم نے ان کو تین میں مضرب دیا تو چو ہیں تھے ہو گئے ، اور ان میں سے ہر ایک کے لئے جار مضرب دیا تو چو ہیں تھے ہو گئے ، اور ان میں سے ہر ایک کے لئے جار

سے یول گے۔

۲۸ - تیرا اصول: یہ بے کسیام میں صرف ایک گرودی پر کسر واقعت مور با بواور ان کے سیام اور عدود و و ال کے درمیان موافقت نہیں بلکہ مباعث بوقو اس وقت جس گرود پر سیام کا کسر بور با بوان کے عدود و و اس وقت جس گرود پر سیام کا کسر بور با بواقو کول کے عدود و و اس کو آگر کول شہوتو اصل مسئلہ میں اور کول بور با بواقو کول کے ساتھ اصل میں شہر ب دیا جائے گا، جیسے شوہر اور پائی جینی تی بول تو اصل میں شہر ب دیا جائے گا، جیسے شوہر اور پائی جینی تو میں بول تو اصل میں شہر ب دیا جائے گا، جیسے شوہر اور پائی جینی بول تو اصل مسئلہ تی جا بول میں اور دو و اس کی بول کے بول کے تو اس کا سات بول کے اور دو و اس کے بول کے تو اس کا ان پر کسر بور با کے ماور ان کے حصول اور رو وال کے ماتھ اصل مسئلہ بینی سات ب اور ان کے عدود و کے درمیان مبا بعث ب ب بین انداز ان کے عدود و کول کے ماتھ اصل مسئلہ بینی سات بین سات میں شرب دیا تو حاصل ہوا بہتیتیں اور ان سے مسئلہ می ہوگیا۔

شوہ کے تین دھے تھے، ہم نے ان کو عظر وب بعثی پائی ہیں ضرب وے دیا چدرہ دھے ہو گئے، وہ شوہر کے ہوں گے اور پائی مبنول کے جار دھے تھے ہم نے ان کو بھی پائی ہیں ضرب دیا تو وہ ہیں ہو گئے تو ان میں سے ہر ایک کے جار دھے ہوں گے۔

اور حول ند ہونے والے مسائل کی مثال ہے: شوہر وادی اور تین اخیافی بینیں تو مسلا ہے ہوگا، شوہر کوال کا نصف بینی تین المحے گا، وادی کے لئے ال کا چھنا جھے۔ بعثی ایک لے گا اور اخیا فی بینوں کوال کا تیائی بینی دو لے گا، اور بیان کے عد ورو وی پر مشقیم بینوں کوال کا تیائی بینی دو لے گا، اور بیان کے عد ورو وی پر مشقیم نیمی ہور باہے بلکہ وونوں کے درمیان تا ین ہے، لبند ایجوں کے عد ورو وی کر مسئلہ رو وی کو تی اسل مسئلہ میں ضرب دیا تو حاصل آیا الفارہ اور مسئلہ ای سے مینے بھا۔

شوہ کے تین عصے تھے، ہم نے ان کومطروب بیل جو کہ تین ہے، ہم نے ان کومطروب بیل جو کہ تین ہے، ضرب دیا تو دو تو عصے ہو گئے اور دادی کے حصد کو بھی ہم نے

مصروب میں ضرب ویا تو وہ تین جصے ہو گئے اور اخیائی بہنوں کے حصول کو چی تھے ہو گئے اور ان ان فی بہنوں کے حصول کو چی تم فی مصروب میں ضرب دیا تو وہ چید تصے ہو گئے اور ان میں ہے۔ میں ہے وہ حصورے دیئے۔

اورجان الیا چاہتے کہ جس جماعت پر کسر جورہا جواگر وومروو
عورت وونوں جول اور ان لوگوں جس ہے جول جن کے مرد کو وو
عورتوں کے مشل ملکا ہے جیے کالا کیاں، پو جال جیتے بہتی اور دائی بہتیں تو ذکور (مردوں) کے عدد کو ووگنا کرلیا چاہتے اور دائی بہتیں تو ذکور (مردوں) کے عدد کو ووگنا کرلیا چاہتے اور دائی جو ایک بہتیں تو ذکور (مردوں) کے عدد جس اس اختیار ہے سنلہ جو جو اے گا جو اس اختیار ہے سنلہ جو جو اے گا جو اس پر مستقیم (ف ) جو جو اے گا باقی جو جو گا جو اس پر مستقیم (ف ) جو جائے گا باقی جو جو گا باقی جو جو گا باقی جو جو جو اولا و پر "للذ کو حفل حفظ الاندھیں" (مردکو جو کو رہ پائی اس کے عدد ردو جی کو بایں جو رہ باکہ کو بایں کے مرتب جس کر دیا جو رہائے گا اور جی کو دولا کیوں کے مرتب جس کر دیا جو رہائے گا اور جی کا اور جو گا اور دوجیں تک جی گا اور اس منلہ جو بو اے گا اور اور جیس تک جی تھا جو اس منلہ میں جو بائے گا اور ای کا اور اور جیس تک جی تھا جو ایک گا اور اس منلہ میں جو بائے گا اور اس منلہ میں جو بائے گا اور اس کے ایک کا اور اس منلہ میں جو بائے گا اور اس منلہ میں جو بائے گا اور اس منلہ میں جو بائے گا اور اس کی جائے گا اور اس منلہ میں جو بائے گا اور اس منلہ میں جو بائے گا اور اس منلہ میں جو بائے گا اور اس کی جی جو بائے گا اور اس کی جی جو بائے گا اور اس کی جائے گا اور اس کی جائے گا اور اس کی جائے گا اور اس کے گا ہور اس کی جائے گا اور اس کی گا کی جو کی گا اور اس کی گا کی جو کی گا کو اس کی گا کی جو کی گا اور اس کی گا کی جو کی گا اور اس کی گا کی جو کی گا اور اس کی گا کی جو کی گا کی جو کی گا اور اس کی گا کی جو کی گا اور اس کی گا کی جو کی گا کی گل کی گا کی گی گا کی گیا گا کی گا کی گی گا کی گا کی گی گا کی گی گی گا کی گا کی گا کی گی گا کی گی گا کی گی گا کی گی گی گا کی گی گا کی گی گا کی گا کی گا کی گی گی گی گی گا کی گی گا کی گی گا کی گی گا کی گا کی گی گا کی گی گی گا کی گی گا کی گا کی گی گا کی گی گی گی گا کی گی گا کی گی گی گا کی گی گا کی گا کی گی گا کی گی گی گا کی گی گی گا کی گی گی گی گی گی گا کی گی گا کی گی گا کی گی گی گی گی گی گی گی گا کی گی گی گی گی گی گی گ

وہ چاراصول جور دُوئ اور روکوئ کے درمیان ہو تے ہیں:

9 ا - بہاداصول: بہت کہ بہام کا کمر وردا ، کے دویازیادہ گرویوں
پر ہو، لینن جن پر کمر ہواہے ، ان کے روئ کے اعداد کے درمیان
مما نگت ہو، نو اس صورت بی تھم بہت کہ مماثل اعداد بی ہے کی
ایک کواصل مسئلہ بی ضرب دیا جائے نو جو بچھ عاصل آئے گا اس سے
مماثل کواصل مسئلہ بی ضرب دیا جائے تو جو بچھ عاصل آئے گا اس سے
مماثل کواسل مسئلہ بی موجائے گا جیسے چائز کیاں ، تین جدات: مثالاً
ایک نافی کی مال، دومری دادی کی مال، تیسری دادا کی مال، ان
حضرات کے مسلک کے مطابق جودہ سے زیادہ جدات کو وراشت

ویتے تیں، اور تین بتیا، بیا مسئلہ جو سے ہوگا، چولڑ کیوں کے لئے وو انکٹ لینی جار سے ہوں گے اور ان رِ منتقم (سیجے تقیم ) نہیں یوں کے کیلن جار اور ان کے عدورؤوں کے ورمیان موافقت بالنصف ب، لبند اہم نے ان کے تعدورہ وس کے نصف لیتی تین کولیا اور تین دادیوں کے لئے سدی لینی ایک حصہ ہوگا اوران رمتنقیم ( سیج بھیم ) نہیں ہوگا اور ایک اور ان کے عد درؤ وں کے درمیان مواقلت نيس ب، لبذاتم في ان كريوري دروو ول كوليا اوروه بھی تمن میں اور تمن بھیاؤں کے لئے باتی ہوگا اور وہ بھی ایک ہے اور ال کے اور ان کے عدورؤوں کے درمیان مبابعث ہے، لبلا اتم نے ان کے بورے عدور و وس کونیا، چران ما خوذ اعداد کی تم فے ایک وجرے کی طرف قبیت کی اور ان کومتماثل بایا تو ان میں سے ایک يعني تين كواصل مسئله يعني تيه بين ضرب ديا تؤ وه الفاره بهوكيا اورمسئله ای سے میں ہوگا بلا کیوں کے جار جھے تھے ہم نے ان کومفٹر وب میں جوتین ہے ضرب ویا تو وہ یا رہ ہو گئے البند اان لڑ کیوں میں سے ہر ا یک کے وہ جھے ہوں کے اور مید اے کا ایک حصد تھا ، ہم نے اس کو پھی تین بیل ضرب دیا تو دو تین ہو گئے البذ اہر ایک کے لئے ایک حصہ عوگااور ہتیاؤل کا بھی ایک حصد تھا، ہم نے اس کو بھی تین میں ضرب دیا اورم ایک کوایک حصد دیا ب

اور فرکورہ صورت ٹی ٹین بیچاؤں کے بجائے اگر ہم ایک بیچا فرش کریں نؤ کسر سرف دوگر وجوں پر جوگا اورلڑ کیوں کے رؤوں کا وہی عد وجد اے کے رؤوں کے مائل جوگاء ال لئے کہ دونوں ٹی سے ہر ایک ٹین بین اور ٹین کو اصل مسلہ بیل ضرب دیا جائے گا اور وہ اشارہ یوجائے گا اور ہر ایک ہر سیام سیحے جوجا کیں کے جیسا کرگز رچکا ہے۔ موجائے گا اور ہر ایک ہر سیام سیحے جوجا کیں کے جیسا کرگز رچکا ہے۔ موجائے گا اور ہر ایک ہر سیام سیحے جوجا کیں کے جیسا کرگز رچکا ہے۔ موجائے گا وو سے زیا وہ

واقع ہورہا ہے، بعض میں متدافل ہوں توائی میں تکم ہیے کہ ان اعداد میں ہے جو زیا وہ ہوائی کو اصل مسئلہ میں ضرب ویا جائے، جیسے چار دیویاں، تمن جدات اور بارہ پنجا، تو اصل مسئلہ بارہ ہے ہوگا: تمن جدات کے لئے چھٹا لیعنی دو جے دول گے اور ان پرمشقیم موجہ تقسیم ) نہیں دول گے اور ان کے روول اور حصول کے درمیان مباعث ہے، لبند اہم نے ان کے عدورو وی کے جمور لیعنی درمیان مباعث ہے، لبند اہم نے ان کے عدورو وی کے جمور لیعنی شین کولیا، اور چار دیو یول کے لئے چوتھائی یعنی تیمن جے تھے اور ان کے عدد درو وی اور عدوسہام کے درمیان مباعث ہے، لبند اہم نے ان کے عدد درو وی اور این کے عدد درو وی اور عدوسہام کے درمیان مباعث ہے، لبند اہم نے ان کے عدد درو وی اور ان کے عدد درو وی اور ان کے عدد درو وی کا ایسے دینی سات سے تھے۔

اور بیان پرسیخ تنسیم بی بول کے بلکہ دونو ل کے درمیان تا این بہت البرائم تین بیار سے البرائم تین اور چارہ البرائم تین متداخل پار ہے تھے جوسب سے بڑا اعد درو بی ہی البذائم نے اللہ (بارد) کو اصل منظمین ضرب دیا، وہ بھی یاردی تی البذائم نے اللہ (بارد) کو اصل منظمین ضرب دیا، وہ بھی یاردی تی البدائی سے جے بوجائے گا۔

اسل مسئلہ سے جدات کے لئے دوشے تھے، ہم نے ان کو معظر وہ جو بورک باروہ اس بی بی فرہ ہوا تھے وہ دیوویس ہوگئے ، لبند اان بیل سے ہر ایک کے آئے تھے ہوں گے اور دیوویوں کے لئے آسل مسئلہ سے ہم ایک کے آئے تھے ہوں گے اور دیوویوں کے لئے آسل مسئلہ سے تین تھے ، ہم نے ان کو تذکور دمنظر وب بی ضرب دیا تو وو چھتیس ہوگئے اوران بیل سے ہر ایک کے تو جھے ہوں گے اور بھیاؤں کے سات جھے تھے ، ہم نے ان کو بھی بارو بی شرب دیا ، حاسل ہوا جو رای ، اوران بیل سے ہر ایک کے سات ہوں گے۔

اورای منظمی اگر جاری ویوں کے بجائے ہم ایک بیوی فرض کریں او کسر صرف ووگر وجوں لینن تمن جدات اور بارد یک وک پر بوگا اور جدات کے عدور و ووی اکلام کے عدور و ووی میں متداخل

بول کے، لبذ اان دومتداخل عددوں میں سے بڑے عدد لیتی مارد کو اصل منلد میں ضرب دیں گے اور ایک سوچوالیس حاصل آئے گا جس کو خدکورد قیاس کے مطابق ہر ایک پڑھیم کردیا جائے گا۔

۳۱ - تیسرا اصول نہ ہے کہ دویا دو ہے زیا دوگر وہوں میں ہے جن پر کسر واقع ہواہے ان کے رؤوں کے اعداد ایک دومرے کے موافق ہوں، اس صورت میں تکم یہ ہے کہ ان کے رؤ وی کے اعداد میں سے کسی ایک سے وفق کو دوہر سے عدد سے کل میں ضرب دیا عبائے، گھر اگر بیپلغ تیسر ہے تعد و کے موافق ہوتو یو رہے بہلغ کوعد و نالث کے وفق میں اور اگر مبلغ تیسر ہے مدد کے موافق شہ ہوتو عدد نالث کے کل میں ضرب ویا جائے ، پھر وہمر ہے بہلغ کو ای طرح حجو نے عدد میں ضرب ویا جائے گا بینی اگر مبلغ دوسرے عدد کے موافق ہوتو اس کے وفق بیں اور موافق ند ہوتو اس کے کل بیں، پحرتیسرے مبلغ کو اصل منظر میں ضرب دیا جائے جینے وار بیوماں، الخاروالأكيال، يقدره عبدات اورتيم بتيا، اصل منظه چوبيس سے جوگا، ا جار بو بول کے لئے آ محوال حصد بعن تمن ہوگا اور ال سی مجمع السیم نہیں عوكا اوران كيندوسيام اورعدورؤول كورميان مباعث بالبندا ہم نے ان کے کل عدورہ ول کو معنوظ کر لیا اور اٹھا رہ بیٹیوں کے لئے و مثلث لعنی سول ہے اور ان مر سیج تشیم بیس ہوگا، اور ان کے رؤ وی وبهام كررميان وانتت بالصف ب

روَق کومخوظ کرایا تو محفوظ رو وی کے اعد او ہم کوچار، تید، تو اور پندره حاصل ہوئے، چار چید ہے موافق بالصف ہے، لبند او ونوں میں ہے ایک کو ہم نے اس کے ضف کی طرف لوٹا ویا اور اس کو و وہر ہے میں ضرب ویا تو حاصل آیا بارہ اور بیانو ہے موافق بالحلث ہے، لبند ا وؤوں میں ہے ایک کرشٹ کو وہر ہے کرکل میں شرب ویا حاصل وؤوں میں ہے ایک کرشٹ کو وہر ہے کرکل میں شرب ویا حاصل آیا چھتیں اور اس وہم ہے بیانع اور پندرہ کے ورمیان بھی موافقت بالحلاث ہے، لبندا اہم نے پندرہ کے شک یعنی پائی کوچیتیں میں شرب ویا حاصل منالہ یا حاصل آیا جامل آیا جاریز ارتبی سوجیں اور ای سالہ سالہ یعنی چوجیں میں ضرب ویا حاصل آیا چاریز ارتبی سوجیں اور ای ہے۔ میں شرب ویا حاصل آیا چاریز ارتبی سوجیں اور ای ہے مسئلہ میں خرب ویا حاصل آیا چاریز ارتبی سوجیں اور ای ہے مسئلہ میں خرب ویا حاصل آیا چاریز ارتبی سوجیں اور ای ہے مسئلہ میں خرب ویا حاصل آیا چاریز ارتبی سوجیں اور ای ہے مسئلہ میں خرب ویا حاصل آیا چاریز ارتبی سوجیں اور ای

یو یوں کے لئے اصل سئلہ سے تین جصے تھے، ہم نے اس کو مضر وب یعنی ایک سوائی میں شرب دیا، حاصل آیا پائی سو چاہیں ،
انجار دانو یو ہوں میں سے ہر ایک کو ایک سوچنیتیں جصیلیں گے اور انجار دانو کیوں سے سولہ جصے تھے، ہم نے اس کو عفر وب میں شرب دیا تو وہ دوم زار آ نجھ سوائی ہو گئے، ان میں سے ہر ایک کو ایک سوسانو ملیں گے اور چدرد جدات سے چار جے تھے، ہم نے اس کو تذکور و مسلم سے اور چدرد جدات سے چار جے تھے، ہم نے اس کو تذکور و مسلم سے اور چدر دو جدات سے چار ہے تھے، ہم نے اس کو تذکور و مسلم سے اور چدر میں شرب دیا تو وہ سات سومیں جصے ہو گئے، ان میں سے ہر ایک کو اڑتا لیس جصلیں گے اور تھے بچاؤی کا ایک جسے تھا، ہم نے اس کو مشر وب میں شرب دیا تو وہ سات سومیں جسے ہو گئے، ان میں سے ہر ایک کو اڑتا لیس جصلیں گے اور تھے بچاؤی کا ایک جسے تھا، ہم نے اس کو مشر وب میں شرب دیا تو وہ ایک سوائی ہو گیا، ان میں سے ہر ایک کو اڑتا لیس جسے شرب دیا تو وہ ایک سوائی ہو گیا، ان میں سے ہر ایک کو تیں ملیں گے۔

اور جب ورنا ، کے تمام حسول کوجوز اجائے تو وہ جار سز ارتمان سوئیس تک پہنچ جائے گا۔

۳۲-چوتھا اصول: بیاے کہ جن دویا دو سے زیادہ گرویوں کے سہام میں کسر واقع جواہے ان کے رووں سے اعد او کے درمیان تباین مہام میں کسر واقع جواہے ان کے رووں سے اعد او کے درمیان تباین جواور وہ ایک دوسرے کے موافق ندیوں ، اس میں تکم بیاہے کر کسی

ایک عدد کو دوسرے کے قل میں ضرب دیا جائے پھر بیلغ کو تیسرے كِ كُل يْن ضرب ويا جائے بُھر مِلْغ كو پُوتھے كے كُل مِين ضرب ويا جائے، پچر جو پچھ حاصل ضرب آئے اے اصل مسئلہ میں ضرب دیا جائے فیت وہ دویاں، تھ مدات، والائران اور سات پہل اصل مسئلہ چوجیں ہے ہوگا۔ رونوں میو بول کوآ تھوال حصہ لیعنی تمین کے گا جوان بر سی اور عدوسهام کے ورمیان مباعث ہے، لبذ اہم نے ان کےعد درؤ وس لیعنی دوکولیا اور تیوجد ات کے لئے چھٹا حصر میعنی جار ہے جوان پر سیج تصیم ہیں ہوگا اور ان کے عدورو وال اور عدو سہام کے ورمیان مو النت بالحصف ہے، لبذاتم نے ان کے عدورو وال کے تصف لیعنی تین کولیا اوروں الرئيول کے لئے وہشك يعنى سول قنا جوان بر سيح النبيم بيس بوسكنا قنا اوران کےعدورو وال اور عدو سہام کے درمیان مو انتشا بالمصف ہے، لبذ اہم نے ان کے عدور و وال کے تصف بعن یا یکی کولیا اور سات بتیاوک کے لئے ماہتید بعنی ایک تھا جوان پر سیج تشیم ہیں ہوسکتا، اور اس کے اور ان کے عدورووں کے درمیان مہاینہ تھا البند انام نے ان کے عدورو ول كوليا جوسات تھے تو رو ول كے لئے كئے اللہ او ش سے ا نارے یال وہ تین ، بائی ، اور سات جو کئے اور بیسب اعد اوقتها بن مبيل البند او وكونهم في تين عن من سرب دياء حاصل آيا چوه چر چوكوبا ي می ضرب ویا اور حاصل آیاتمیں چرال مبلغ کوہم نے سات میں ضرب دیا تو دوسودی ہوگیا ، پھر ال مبلغ کوجم نے اصل سئلہ لیعنی چومیں بی ضرب دیا تو کل یا پئی ہز ار جالیس ہوااورتمام گروہوں پر اس ہے مسئلہ ہے ہوگا۔

کیونک دونوں میوبیں کے لئے اسل مسئلہ سے تین جھے لے تھے،ہم نے اس کومفروب میں جو ک دوسودی ہے،ضرب دیا حاصل

## تقيج ٣٣ بقييف بتفدق بتفديق

آیا چھستیں، وونوں میں سے ہر ایک کے لئے تین سوپندرہ دول کے اور چھ میدات کے چار جھے بھے ہم نے اس کو مذکورہ معظر وب میں طرب دیا تو آئھ سوچالیس ہوگیا، ان میں سے ہر ایک کے لئے ایک سوچالیس ہولیا ہول کے لئے سول جھ بھے ہم نے اس کو مذکورہ معظر وب میں طرب دیا تو تھی سوچالیہ ان میں سے ہر ایک کے لئے ایک کو مذکورہ معظر وب میں ضرب دیا تو تھی ہڑا ارتین سوسا تھ ہوگیا، ان میں سے ہر ایک کے لئے تھی سوچیتیں ہول کے اور سامت ہے ایک کے لئے تھی سوچیتیں ہول کے اور سامت ہے اور سامت ہے اور سامت ہے ایک کے لئے تھی سوچیتیں جول کے اور ان حصول کے اور ان حصول کا مجمود یا ہی ہم ایک کے لئے تھیں جھے ہول کے اور ان حصول کا مجمود یا ہی ہم ایک کے لئے تھیں جھے ہول کے اور ان حصول کا مجمود یا ہی ہم ایک کے لئے تھیں جھے ہول کے اور ان حصول کا مجمود یا ہی ہم ایک سے ہر ایک کے لئے تھیں جھے ہول کے اور ان حصول کا مجمود یا ہی ہم ایک سے ہر ایک کے لئے تھیں جھے ہول گے اور ان حصول کا مجمود یا ہی ہم ایک سے ہر ایک کے لئے تھیں جھے ہول گے اور ان حصول کا مجمود یا ہی ہم ایک سے ہولیں ہے۔

اوربعض شانعیہ وحنابلہ نے بیان کیا ہے کہ استقراء سے بید معلوم ہواہے کہ مہام کا کسر چارگر وہوں سے زیادہ پر واقع نیس ہوتا ہے (۱)۔

تضحيف

و تکھنے: "تحریف"۔

تفيدق

وتكفئة الصدقال

تصديق

و کھے:" تصارق"۔

<sup>(</sup>۱) شرح السرابية الشريف أبرجاني و حافية النتادي ۲۲۱،۲۳۳ طبع أكردي بمعر، ونهاية الشاع لم في الريس طبع مستقل ألحلى ، كشاف النتاع عهر ۲۳۸ طبع النسر الحديث

<sup>(</sup>۲) نمایة الحماع للرقی ۱۷۱ - ۲ سه طبع مستنی الحلی، الشرح الکبیر ۱۷۲۳ – ۱۳۷۳ طبع الشرح الکبیر ۱۳۷۳ – ۱۳۳۳ طبع النسر الدریش

ب-عقد:

← مقد کے میں افت میں شان اور عبد کے میں (۱)۔

اورا صطااح میں اس کا معنی ہے: ایجاب کا ربط قبول النز ای سے ہوجانا جیسے تن اور تکاح وغیرہ کے عقد کا اس طرح ہوجانا کہ اس کے اثر ات مرتب ہونے لگیس۔

اور زر کشی نے بیان کیا ہے کہ اعتقابال اور عدم اعتقابال کے اعتبار سے مقد کی دوشتمیں ہیں:

ایک متم وہ ہے جس کو عاقد تنبا کرتا ہے جیسے مدیر بنایا اور نذریں وغیر داور ایک متم وہ ہے جس میں دوسقد کرنے والوں کا ہونا ضروری ہے جیسے نیچے والوں کا ہواور تکاح وغیر د (۴)

تصرف ،التزام اورعقد کے درمیان فرق:

سم - الترام، عقدا ورتسرف كم عنى كوارك بي فقها و كواتو ال عد بيرواضح بوجاتا ب كر عقد كا خواد عام معنى ليا جائ يا خاس، تقرف ال حازيا وه عام ب ال في كانفرف بهي ايها بوتا ب جس بيل كوفى الترام نيس بوتا فيت چورى اور قصب و فيره و ال ظرح تقرف الترام حريمي زياده عام ب

> تصرف کی انواع: ۵- تعرف کی دوانوات بیں بفعلی تصرف دورتو لی تصرف۔

> > يهلي نوع بفعلي تصرف:

۲ ۔ وہ ہے جس کا محل صدور بجائے زبان کے علی تھل ہو، اس معنی
 ش کہ وہ اتو ال کے بجائے انعال سے حاصل ہوتا ہو اور اس کی

## تصرف

تعريف:

ا الفت على تقرف معاملات على الت يجير كرف اور طلب كسب المن يجير كرف اور طلب كسب على كوشش كرف كو كتيم بين (1) -

ری اصطال میں تو فقہا ، نے اپنی کہایوں میں تصرف کی کوئی اتحر ایسی کی کوئی اتحر ایف ہیں تصرف کی کوئی اتحر ایف نیسی نیال کی ہے۔ الیمن ان کے کلام سے مقبوم ہوتا ہے کہ اتفرف وہ ہے جوانسان سے بالا راوہ صاور ہوا ورثم بیت اس پر مختلف احکام مرتب کرے۔

متعلقه الفاظ:

الف-التزام:

المترام "التوم" كامصدر ب، اور لوم كالمادوات بش جوت ووام، وجوب أسى بين بيات ك معنى بين المعنى بين آتا ہے (۱) -

اوراصطلاح میں النز ام کہتے ہیں: انسان کا خود ہے اپ اور الی چیز لازم کرلیما جو اس پر لازم نیمی تھی جو پہلے اس پر واجب زمیں تھی (۳)۔

لہذا وہ تضرف سے زیادہ عام ہے، ال لئے کا تضرف تو اختیار اور ارادہ سے جونا ہے۔

<sup>(</sup>١) القاموس أكيله المصباح أمير ، الكليات للكنوي مادية "مقد"

<sup>(</sup>P) المحور للوركش الرياسية الماس المعالم التي التي .

 <sup>(</sup>۱) القاموس أكميط ، المعملان ، انسخارج أيمميان أيميم بالعظ" مرف".

 <sup>(</sup>٢) المعماع لهيم مادة "فرم".

<sup>(</sup>m) تحرير الكلام للحطاب طمن فتح أعلى الما لك امرك احواد أمر ق

مثالون ش:

الف فصب ہے اور بافت میں کی بیز کو جبراً اور ظلما لے لینے کانام ہے (۱)۔

اورا صطلاح میں کسی کے مال کوخالہان طور پر ڈکیٹن کے بغیر لیے لي<u>ا</u> ہے(۲)۔

چناني فصب العل ب أول نيس ب-

ب-بال كامشترى كمن يرقبضه كسا اورشترى كاوات س مبع كو حاصل كرما - اى طرح ود تمام تضرفات جن كرف ي تفرف كرف والا يجائ أوال كانعال يرجر وسدكرنا ب-

دوسرى نوع : قولى تصرف:

2 - بید وہ ہے جس کی مرا دیجائے محل کے اتفاظ ہوں ، اور اس میں تحرير اورات ارويحي والحل بياوراس كي دواتوات ين المعرف قولي عقدي اوراتعرف قولي نيرعقدي ..

#### الف منصرف قولى عقدى:

۸ - بیدو ہے جس کا اتمام دوار اوول کے اتفاق سے موتا موقعتی ال کو ایسے بہیغے کی ضرورے ہوتی ہے جوطرفین سے مساور ہوں اور کسی معاملہ بر دونوں کے انتقاق کو بتا تے ہوں، اس نوٹ کی مثال موتمام عقود میں جوطر فین لینی ایجاب کرنے والے اور قبول کرنے والے کے وجود کے بغیر کمل شہوتے ہوں جیت اِ جارہ، نظ ، اکاتے اور وکالت، ال لینے کہ بیعقود طرفین کی رضامندی کے بغیر تھمل بیں ہوتے ہیں۔

اوران كالنصيل كامحل ان عنودى مخصوص اصطلاحات ين-

ب تصرف تولى غير عقدى ١١٠ كى دوفتماي مين:

9- كبالحشم : ووب بوكري فن كووجود من لانے ياس كوشتم كرنے يا سا تذکر نے یہ صاحب حل کے انتائی ارادہ اور الل عزیمت کو عصمن ہو، اور چونکہ اس میں عز بیت اور حقوق کو پیدا کرنے یا آئیں ساتھ كرفي كا اراده ہوتا ہے، اس لئے بھي كھار اس عقد كوتفرف عقدي بھی کبردیا جاتا ہے اور بیوان حضر ات کے قول پر ہوتا ہے جن کی رائے ر یہ ہے کہ اپنے عمومی معنی میں مقد ان عقود کو بھی ٹا ال ہوتا ہے جو تھ اور إ جارہ کی طرح طرفین کے درمیان ہوتے ہیں، اور ان عقود کو بھی شامل ہوتا ہے جمن کو تصرف تنبا کرتا ہے جیت وقف طال ق و إیر او اور حلف وغیرہ جیریا کر تر رہا ہے، اور اس کی مٹالوں میں وتف اور طابات میں ، اس کی تنعیل ان دونوں کی تصویس اصطلاحات میں ہے۔ 10- ووسرى فتم: ايما قولى تصرف ب جوحقوق كو وجود ش لان، انبیل منتم کرنے یا آبیں سا تھ کرنے کے ارادہ کو متصمن شہو بلکہ بیان اقوال کی دور کوتم ہے جن برشری احکام مرتب ہوئے ہیں، اور بہتم محض قولی تعرف ہے بعقو و سے اس کی مشابہت نبیس ہوتی اور اس کی م**نالوں میں** وعوی اور اتر ار بیں ، اس کی تفصیل و ونوں کی مخصوص اسطال واحتش ہے۔

 11 - تولی تصرف فعلی تصرف ہے میٹر نضرف کے موضوع اور اس کی مورد عن الم المن المن عض رال كابناد موقى ب-۱۲ - اورتضرف کی دونوں انو ائ تولی او نعلی عی میں تضرفات کی تمام انواتَ واقل بوجاتي مين بخواه ياتضرفات عبادات جول جيسة تماز ، زكا قدروز داورغ

ما تمليكات (ما لك بنافي والح تصرفات) اورمعاوضات يول حيث في الآل من جميع و حارد من ارصت مساتات و نكاح و خلع ،احازت اوقر اش(مضاربت)۔

<sup>(</sup>١) المعياح الده "عصب"

<sup>(</sup>r) جوام الإنكليل ام ١٣٨٨ الليع واراسر ق.

تقريح

یا تمرعات ہوں جیسے وقت مہید، صدق اور دین سے مدی تر ار نا۔

یا تقیدات (قیدلگانے والے تقعرفات) ہوں فیسے تجر ، رجعت اور وکیل کومعز ول کرنا۔

یا النز امات جون فیت صال ، کفائت ، حوالد اور کسی صاحت کا النز ام -

یل مقاطات (ساتھ کرنے والے تعرفات) ہوں ڈیسے طاب کی مقدم مقدم منانا اور وین سے بری کرنا۔

یا اطلا قات ( جھوٹ و یے والے تصرفات ) ہوں جیسے قاام کو تنجارت کی اجازت و بیٹا اوروکیل کوتصرف کی مطلق اجازت دیتا۔ یا ولایات ہول جیسے تشا ، امارت ، امامت اور وصیت کریا۔

ما انبا تات بول ميك الراء كواني ويمين اورويس .

یا دوسرے کے مالی اور فیر مالی حقوق پر زیاد تیاں عول فیت فصب اور چوری۔

يا جان ، اعتما ، نيز بال ير جنايات يول ..

ری تفرف کے سی اور نافذ ہونے کی شرائط تو یہ بحث ان کے بیان کرنے کا محل نیس ہے ، خواد ان شرائط کا تعلق تفرف کرنے والے بیان کرنے کا کل سے ہویا خود تفرف سے ، اس لئے کہ ان شرائط کے بیان کرنے کا کل ان تقرفات میں سے ہرائی کی تخصوص اصطاباح ہے۔

تصرتح

د تکھنے:"اسرے"۔



#### تصربه ۱-۳

وحوکا کسی مسلمان کے لئے حاول ٹیم ہے)۔ اور اس لئے کہ اس میں قرایس (عیب چیمپانا)اوراضرار (ضرر پیٹھانا) ہے (<sup>0</sup>۔

## تضربيه

#### تعريف

ا ستقر بدلغت ش "صوری" کا صدر ب، کیا جاتا ہے: صوری الفاقة أو غیرها تصویة جب اور وورد الفاقة أو غیرها تصویة جب اور کی کودو بنا چور دیا جائے اور دورد اللہ کی کا مصد کے الفاقة اللہ کے تقل میں جمع ہوجائے (ا)۔

اوراصطال تریش بیان کا افتی یاسی اورجا تورکو بیجنے سے پہلے ایک مدت تک ووصناتر ک کرویتا ہے ، تا ک شتری کودود ھی کیشرے کا وہم ولائے (۲)۔

#### شرعى تتكم

۳ - ال صورت بل با تفاق فقها باقمر بيرمهم بي جب باك الل سے مشتر ى كودود دركى كثرت كا وقام والا نے كا تصد كر سے الل اللے ك مشتر ى كودود دركى كثرت كا وقام والا نے كا تصد كر سے الل اللے ك مديث بي الله من غشنا فليس منا " (جو تام كود موكا د سے وو تام بل سے نبش ہے )۔

اور صریت ہے: "بیع المحقّلات خلابة، ولاتحل المحقّلات خلابة، ولاتحل المحلّلابة لمسلم" (٥٠) (وووصروکی بونی اوْنی کا بینا و موکا ہے اور

- (١) أمعياع لمعير باده: "مرئ"
- (٩) روض الطالب شرح أن الطالب الإالانان عليم الإدائن عليم إلى شرح الأرقاقي ٥ ١٣٥٥ .
- اروں میں ہے۔ اس (۳) حدیث: المن غشما فلیس معا کی روایت مسلم (امر 44 طبع الحلق ) نے مطرت ابوہر میران سے کی ہے۔
- (٢) مديث: "بيع المحفّلات خلابة، ولا تحل الخلابة لمسلم" كل

## وضعی تکم (اثر ):

- (۱) المتى ١٣٠٨ ١٠٠
- (ع) أَكُنَّ الطالبِ على الدينة أَنَّيُّ عرب عند الرَّبِعَ في هم عند.
- (۳) عدی ۳ مصور الإبل و العدم ..... کی دوایت بخاری (التح سهر ۳۱۱ طبع التقیر) فی حشرت ایوس یرفی کی ہے اور سلم (سهر ۱۵۸ طبع الحلی) فی بر بر بر بر بر بر الفاظ ہے ال کی دوایت کی ہے۔
  - でんなし (1)

<sup>۔</sup> روایت این باجہ(۲۴ مع طبع الله علی ) نے کی ہے اور بھیری کہتے ہیں اس کی متعدد میں کہتے ہیں اس کی متعدد میں جاری میں ہے۔

اور امام ابوطنیفہ ال طرف گئے ہیں کا تعربی بنیاد پر جانور والیس نیس کرے گا اور اس کی وجہ سے خیار ٹابت نیس دوگا، ال لئے کا تعربی بیس ہے، ال کی وقیل بیہ ہے کہ اگر وو (جانور) مسر اقتین دورو الیا با تو اس کی وقیل بیہ ہے کہ اگر وو (جانور) مسر اقتین دورو الیا با تو اس کوال کہ والی والی کا افتینا رشہ وہ اور ایس بیز کے چھپانے سے خیار نیس ٹابت کی والیس کا افتینا رشہ وہ اور جانور کے ساتھ ایک صاب کھور نیس وائیس کرے گا، ال لئے کہ زیا وتی کا صنان شل سے ہوتا ہے یا قیمت سے اور کھور زیشل ہے نہ قیمت سے اور کھور زیشل ہے نہ قیمت ، بلکہ فرید اربائن سے کی کا '' اُرش' وصول اور کھور نیشل ہے نہ قیمت کے اور کھور نیشل ہے نہ قیمت کے اور کی ساتھ کی کا '' اُرش' وصول اور کھور نیشل ہے نہ قیمت ، بلکہ فرید اربائن سے کی کا '' اُرش' وصول کرے گا اور یہاں '' اُرش' سے مر اوجی کے نقش کا معاوضہ ویٹا کے ایس کے دیا اور یہاں '' اُرش' سے مر اوجی کے نقش کا معاوضہ ویٹا ہے ان کے دیا اور یہاں '' اُرش' سے مر اوجی کے نقش کا معاوضہ ویٹا ہے (ا)۔

#### ٣-رو ره کے معاوضہ کی نوع:

معاوضه و ين بن اور الى كى نوت بن فقها وكا اختااف ب بنائي الم احمد ال طرف تن بن كمعاوضه الك سائ مجود ب اور الى كا معاوضه الك صائ مجود ب اور الله فعيد كه يبال بحى تنتيح قول يبى ب (١) ماور بي سلك اور وكركرو مديث كى وجه ب بن بن بن مجود كي المراحت ب الوان شاه وها عديث كى وجه ب بن بن بن مجود كي المراحت ب الوان شاه وها وده معها صاعا من تعو" (اور جائية الله الله والمات الكاد ساورال كرماته الكرمال كرماته

اورامام ما لک اس طرف کے جیں کہ معاوضہ شیر کی غالب نذا سے ایک صاب بوگا اور ثافعیر کا بھی وہم آول مجی ہے، اور امام مالک فرمائے جیں: اس صدیث کے بعض طرق میں اتفاظ اس طرح آئے جیں: "فیان ددھا دد معھا صاعاً من طعام" (") (اگر اس کو

(۱) - حاشيرابن حابرين سم ۹۱، عه

(٣) - أمنى المطالب عمر الانه على ألمثني ممراها \_

(۳) طریع: "قان ردها رد معها صاعا من طعام" کی روایت مسلم (۳/ ۱۱۵۸ طیم افزی) نے کی ہے۔

الوائے تو اس کے ساتھ ایک صال نارالوائے )، اور ال حدیث میں اسے جور کی صراحت اس کی تحصیص کے لئے نیس ہے بلکہ اس لئے ہے اس کی تحصیص کے لئے نیس ہے بلکہ اس لئے ہے کہ اس وقت تھجور مدید کی خالب نند اتھی (۱)۔

اور امام او بوسف کے فرادیک دو ہے ہوئے دورھ کی آیت اونائے گا، ال لئے کہ وہ کف کی ہوئی چیز کا طال ہے، لہذا اتمام کف کردہ چیز ول کی طرح دودھ ہی کی قیمت ہے اس کی تحدید کی جائے گی (۱)، بجر جمہور کے فراد کیں، جب دودھ موجود ہوتو کیا خود ای کولونا یا واجب ہوگا؟

امام احمد ال طرف شخ میں کو مشتری کو دودھ لونا نے کا اختیار عوگاہشر طیک ووستغیر ند ہوا ہو، اور اس پر کوئی دہمری ہینے لازم نیس ہوگی اور باک سے لئے اس کوستر وکرنا جائز ندہوگا (۳)۔

تھجور کی عدم موجود گی کے وقت واجب ہونے والی چیز: ۵- منابلہ ال طرف کئے جی کہ ال حال میں جس جگہ مقد واقع ہوا عدو ہاں (کے اعتبارے) تھجور کی قیمت واجب ہوگی۔

اور قول اسمح بین شاخید ال طرف کے بین کہ اس کے و مدسب سے قربی علاقہ جہاں پر تھجور ہو، کے اعتبار سے تھجور کی قیست ہوگی اور وہر نے قول کے مطابق اس کے ذمہ تجاز کے اعتبار سے تھجور کی قیست مدکی۔

اور امام ما لک کے نزویک تھجور تدہونے سے تھم مختلف تدہوگا ، اس لئے کہ ان کے بہال مطاقاتہ والول کی غالب غذ اکا ایک صاع

<sup>()</sup> الربطاني هر ۱۳۳۷، در پر استدلال الربطاني عن تين ہے بكداس كو يم نے المئاني سم بلداس كو يم نے المئاني سم الدان كو يم نے المئاني سم الدان كي ہے۔

<sup>(</sup>r) عاشيراكن مايو ين ١٩٧٧، ١٩٨٥

<sup>(</sup>٣) المُعْنَى سمراهٰ ل

واچپ ہے(ا)۔

ووہے بوئے وورد کے بدل میں واجب ہے اورال نے ایش ووبا

--

غیز ال حدیث کی وجہے جس ش صاب **اونا**نے کودو ہے ہے۔ مقید کیا گیا ہے اور (روبنا) بایا نیس گیا۔

اگر مشتری معر اق کو رکھنے کا اداوہ کرے اور اسکے کہ ارادہ کرے اور اسکے کہ بی اسعاوف کا اللہ کرے تو اس کو اس کا اختیار نیس ہوگا ، اس لئے کہ بی کریم میں نظام کے اسلام اختیار نیس نز مالا ہے ، آپ میں کی میں نز مالا ہے ، آپ میں کی تو سرف و و چیز ول کے درمیان اختیار دویا ہے : "ان شاء فحسک، وان شاء و دھا و صاعاً من تمو "(۱) ( جا ہے تو مرک کے اور ایک صاب مجور لوٹا دے )۔ اور ایک صاب مجور لوٹا دے )۔ اور اس کے اور ایک صاب مجور لوٹا دے کی مورس کے اور ایک صاب مجور لوٹا دے کی مورس کے اور ایک صاب کی وجہ سے کسی اور اس کے بھی کہ اتھ میں ہوگا۔

ے - اگر ایک می مقدیش دویا دو سے زیاد و مستر اقا جا تور تربیا سے بول اور سب کو والیس کر سے تو ہم مستر اقا کے ساتھ ایک صال اورا سے گا ، امام بڑا فعی نیز امام ما لک کے بعض اسحاب ای کے فائل بیں ، اور بعض ما لک کے بعض اسحاب ای کے فائل بیس ، اور بعض ما لکید کہتے ہیں کہ سب بیس ایک صال بوگا ، اس لئے کہ رسول اللہ علی کے فر مایا : "من اشتری غندما مصر آقا فائل حلیتها فائل حضیتها فائل حلیتها فائل مسکھا ، وین سخطها فائل حلیتها فائل حلیتها آگر چاہے تو ال کوروک فی اور آگر مائیند کر سے تو ال کے دور ہے بیل ایک صال کے دور ہوگا )۔

حنابله كى دليل في كريم علي ك ال قول كاعموم ب:

کیا دودھ کی کٹریت اور قلت کے مائین تھم مختلف ہوگا؟

۲ - جودھر است معرز اقاجانور کے ساتھ ایک صاب گانا نے کی رائے رکھتے ہیں ان کے فزویک اس میں کوئی اختابات نیس ہے کہ ندتو دودھ کی کئرست اور قلت کا کوئی اختابات ہوگا اور ندی اس میں کہ ایک صاب کی کئرست اور قلت کا کوئی اختابات ہوگا اور ندی اس میں کہ ایک صاب جانور کے دودھ کی تیست کے شل یا کم یا زیادہ ہے ، اس لئے کہ بیابیا برل ہے جس کی تحدید شریعت نے کی ہے (۱۲)۔

معر الا کی واپس کے جواز کے لئے شرط ہے کہ:

ب بال تعربيكا تصدكر ب اوراكر اس كا تصد ندكر به مثالاً المحول ب ياكسى مشغوليت كى وجد ب اس كوندوو هد تحفيلا خود ب ووده جمع بوجائے تو خيار الابت بولے ایس شافعيد کے يبال دواتو ال بين (٣) ك

حنابلہ کے زوریک شنزی کولائق ہونے والے ضررکو دور کرنے کے لئے اسے خیار حاصل ہوگا اور ضرر کا دور کرا شرعا واجب ہے ، خواد تصد کیا ہویا ندکیا ہو، کہذاوہ عیب کے مشاب ہوگیا (۳)۔

ٹ ۔ بیک دو ہے کے بعد اس کولونا نے ، چنانچ اگر دو ہے ہے پہلے لونا دیا توبالا تفاق اس پر پیچھ دیں بوگا ، اس لئے کہ صال توصر ف

(١) الزرقا في هر ١٣٣٠، ٥ ١٣٠، ترح الروض ٢ ر ١٣٠، أختى الراهاب

ر ۱۳۳۰ ما ۱۳۳۰ این الطالب ۱۳۲۳ ایمنتی سم ۱۵۳ ما ۱۵۳۰ ما ۱۵۳۰ میلاد استان ا

<sup>(</sup>r) - شرح افرد قائی ۵ م ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ایکن الطالب ۱۳۳۳ و آختی سر ۱۵ ایستاه استاده ا نماییه کمیلیات سم ۱۳۵۰ سر

<sup>(</sup>۳) فياية الحاج مراه عدوش العالب عراله علا

<sup>(</sup>٣) المغنى ٣ر١٥٥ ل

<sup>(</sup>۱) روش العالب عر ۱۲ او التي عمر ۱۵ الترج الروق في ۱۳۳۸

 <sup>(</sup>٣) أُمَّلَى ١٨٧ها طَيْح وإِنِّ ، ووجه "كمن المشوى غلها حصو المس..." كل دوايد يخاوكي (الشخ ١٨٨٣ طَيِّح المُنْظَة مِنْ الشَّيْرِ ) في منظرت الإيمريز أوت كل ب...

# تصربيه لم بصفيق ا

"من اشتری مصوراة و من اشتری محفلة" (جوكوئی مسر الآ جانور تربید سے اور جو و و و دوروكا ہواجانور تربي سے) اور بيدا يك كوئائل ہے ئيز جس كو دوسودول على دو تيز ول كاعوش بنايا جاتا ہے، و دال صورت على بھى واجب ہوتا ہے جب دونول تيز بى ايك مى سود سے على ہول فيت عيب كا" أرش "(معاوضه)-

#### خيارىمەت:

 ۱۵ - مثا فعیہ کے فزو کیک خیار عیب کی طرح بیباں بھی واپسی ٹوری طور پر ہوگی اور مدت کے بارے میں منابلہ کے تین آو ال ہیں:

اول: بيك ووتين ون طيشده ين ان كراز رفي سي بيل اول على الله المركاقول العام احمد كاقول العام المركاقول العام المركاقول العام المركاقول العام المركاقول العام المركاقول العام المركان المركان العام المركان المركان المركان العام المركان المرك

اور مالکید کے قرار کیک اگر دوسر ہے دن اختیا رحاصل بوابونو اگر تیسر ہے دن دویا ہونو دائیل تیس کر ہے گا (۳)۔

#### تعريف:

اتصفيق

<sup>(</sup>۱) عديث "الهو بالنجار ۱۳۱۵ أيام" كي روايت مسلم (سهر ۱۵۵۸ طبع الحلمي) نے كي ہے۔

<sup>(</sup>٣) أَكُنَ الطالبِ ٣/ ١١، أَحَنى ٣/ ١٥٥ هـ ها.

Limava Bookii (m)

<sup>(</sup>۱) عدی التسبیع للوجال و النصفیق للدساء" کی روایت یخاری (التج سر 22 طبع التاتی) نے دوسلم (۱۸ ساطع کملس) نے حطرت الدیری انسے کی ہے۔

<sup>(</sup>r) سرنانتال ۱۳۵۸

متصد بیرتفاک نبی کریم عظیم اور مسلمانوں کی تاوت اور نمازی خلل وال ویں (۱)۔

اور بيكى مكن بكرابو إحب كيطور يرتالي بجانام اوجو

"ربعت صفقتك للشواء" (تمباري تريداري كامعالم تقع بخش ربا) اور صفقة وابعة ( تقع بخش معالم ) صفقة خاسوة ( كما في كامعالم ) -

"صفق بيديه" (۴) (تشديد كساته ايك باته كود بسرے بر بارا) -

اور اصطلاحی معنی بھی لغوی معنی کے وار و سے فاری تنیل ہے ، توادو وگورت کی طرف سے تمازیس بھیلی کوال اندازیس بھیلی کوال اندازیس بھیلی کوال اندازیس بھیلی پر مارکر ہو جو اس کی کیفیت سے بیان بھی پنتر بہ آئے گایا وہ عورت یا مردی جانب سے ایک بھیلی سے اندرون کو دوسری بھیلی سے اندرون کی جو سے کا حال سے اندرون کی سے اندرون کی بھیلی ہوتا ہے (۳)۔

تصفيق كالترعيم

۲ - تالی بھی تماز پراسنے والے کی طرف سے بوتی ہے اور بھی نیمر مصلی کی طرف سے، چنانج جوصلی کی طرف سے بوتو وویا تو نماز کے

سن ہور اپ امام کو متنبہ کرنے کے لئے ہوگی یا اپ ما منے سے
گزرنے والے کو دفع کرنے کے لئے تاک اسے ال بات پر متنبہ
کرنے کہ وہ نمازی ہے ، اور ال کو اپ ما منے گزرنے سے روک
وسے یا نمازی پی مسلی کی جانب سے بطور کبو والعب ہوگی۔

اور یو نیر مصلی سے ہوو دیا تو محفلوں میں ہوگی جیسے پیدائش اور نوٹی مصلی سے ہوو دیا تو محفلوں میں ہوگی جیسے پیدائش اور نوٹی کی آغر بیات میں ایل خطبہ جمعہ کے دور ان یا اس کی طرف سے کسی مصلی سے تماز میں دخول کی اجازت لینے کے لئے یا چرآ واز و سے کسی مصلی ہے۔ و یئے دوگ اور ان میں سے ہر ایک کا ایک تھم ہے۔

نماز کے کسی سبو پر اپنے امام کومٹنیہ کرئے کے لئے مصلی کا تالی بحانا:

وہ ال پر فقرباء کا افغاق ہے کہ اگر امام کو نماز بیں سبوا کو فی ہات جیش آجائے تو اس کی اقتد اکرنے والوں کے لئے اس کو متنبہ کرما مستحب ہے۔

اور تورت اور مروش ہے ہر ایک کے اعتبار سے طریق سمبیہ میں ان کا اختاا ف ہے کہ آیا ہے تھے کے در مید ہوگ یا تالی بھاکر، چنانچ مروکے اعتبار سے تبیع کے اختباب پر ان کا اتفاق ہے اور تورت کے اعتبار سے تالی بھانے میں ان کا اختااف ہے۔

منفيه شافعيداور منابليفر مات بين كرمورت كي طرف سے سميد الى يماكر يوگى ، الى لئے كر حضرت بيلى بن سعد كى روايت ہے ، وه فر مات بين كر رسول الله عليات نے ارشافر مايا: "إذا نامكم شيء في صلات كم فليسبح الوجال ولنصفق النصاء "() (جبتم

<sup>(</sup>۱) المان العرب باده "معل"، القرطي عاد ١٠٠٠ ٥٠٠ س

<sup>(</sup>r) كارانسخاج أمعباح فهمير مادية استن "ر

 <sup>(</sup>۳) الفتاوي البند ميدارا ۱۹ نمايية الحتاج للرقى مرسمة المهدب في فقد الدام الشاوي البند ميدارا ۱۹ نمايية الحدوي بهاش الخرشي على مختمر فطيل الراسمة كشاف الفتاع عن متن الاختاج الراسمة مسلمين التعرف المدور ...

<sup>(</sup>۱) عدید البخا البکم شیء فی صلاف کم ..... کی روایت البوداؤد (ار ۱۹۸۵، تحقیل عزت عبید الدهاس) اور واری (ار ۱۷ ساسانع کروه واراحیاء الب البوری) نے کی ہے اور جیرا کرگر رچکا ہے اس کی اسل سمجین شن موجود ہے۔

کو اپنی نماز بیس کوئی چیز پیش آئے تو مروشیج کریں اور مورتیں تالی بیما نیس اور مورتیں تالی بیما نیس اور اس لئے کر حضرت ابو ہریں ڈکی روایت ہے، ووفر مائے بیس ک رسول اللہ علیہ نے ارشا وفر مایا: "التسبیع للوجال واللہ صفیق للنساء" (ا) (مرووں کے لئے شیخ ہے اور مورتوں کے لئے تالی ہے اور مورتوں کے حش نیجو ہے مورتوں کے حش کے بیا ہے ہورتوں کے حش کے بیابی ہے اور اس بارے میں نیجو ہے مورتوں کے حش کے بیابی ہے اور اس بارے میں نیجو ہے مورتوں کے حش

اور مالکید نے کورت کے لئے نمازی ہائی بجائے کو کروفر ار
ویا ہے ، اس لئے کہ نبی کریم عظیمی کا قول ہے: "من فابعہ منی و
فی صلاحه فلیفل سبحان الله" (۳) (جس کورچی نمازی کوئی چیز
فی صلاحه فلیفل سبحان الله" (۳) (جس کورچی نمازی کوئی چیز
فیل آئے تو وہ بحان اللہ کہے ) ، اور "من" محموم کا میرف ہے ، ابنا
تشیع سے حمید کرنے بی اس نے کورٹوں کو بھی شامل کرایا ہے ، اس
لئے فلیل کہتے ہیں : وولیعنی کورٹی اپنی نمازی کس منرورت بہتائی
نیس بجائیں گی اور آپ فیلی کورٹی اپنی نمازی کس منرورت بہتائی
نیس بجائیں گی اور آپ فیلی کے اس کی خرص ہے ، کورٹوں کو اس کی
اوازت نیس ہے ، اس ویلی ہے ک اس بر کورٹوں کا گھل تیں رہا (۳)۔
اوازت نیس ہے ، اس ویلی ہے ک اس بر کورٹوں کا گھل تیں رہا (۳)۔

ا پنے سامنے سے گزرتے والے کورو کئے کے لئے تماز پڑھنے والے کا تالی بجاتا:

٣- تمازيا صف والله كرما سف سائزرف والفكوروكة كالحكم

- (۱) مديث "السبيح للرجال و المفقيق للساء" كي روايت كر روكي عيد
- (۱) الفتاوي البندية الراقة، عوداء ابن عليه بين الرعاسية المبتدب في فقر الا مام الشائعي الرسمة، 40، دوهنة الفائميين الراقعة، فيها يجتل عمل في عار ٢٣٠، شرح منها ع الفائميين، حاشر قليو في الراقة ماه، وها، أنتنى لا بن قد الدسه الراقة، عن طبع رياض الحديث، كشاف الفتاق عام و ١٨٠٥ ما المسلم المعرفيدية...
- (۳) حديث "من نابه شيء في صلانه فليقل: سبحان الله" كي روايت بخاري (التح سر ١٠٤ طبع إشائي ) اورسلم (ابر ١١٢ طبع الله) في سيس
- (٣) جوام الأكليل ام ١٣٠ ، ١٣٠ ، المشرح الكبير امرة هوايب الجليل الشرح فتصرفكيل الم ١٣٠ . الماج والإكليل بهامعه ١٨٠ ، المع النواح ليها ، الخرق المح فتعرفيل امر ١٣١ .

<sup>(1)</sup> الدونون عد الله المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المرجع المرج

 <sup>(</sup>۲) عدیث "هن أغلب" كی دوایت این ماجه نے تھرت ام سلم" ہے كی
ہے(امرہ ۳ طبع الحلق) بعیري الروائد میں كہتے ہیں۔ اس كی سند می
ضعف ہے۔

ال کے لئے تالی بجانا ہے اور تا وہ تا ہے کو اور ایک کے اور ایک اور ایک کے اور ایک کا کی متر پر ہے ، اور تیج کے ذرایوں کے حال کا می متر پر ہے ، اور تیج کا کے ذرایوں وکنا ان ہے مطلوب نیم ہے، اس لئے کر آپ علی کا ارشاد ہے: "و التصفیق للنساء" ( تالی بجانا مور توں کے لئے ہے) ، نیز آپ علی کا اشاد ہے: "و لیصفق النساء" ( مورتی کے لئے تالی بجانا کی ارشاد ہے: "و لیصفق النساء" ( مورتی تالی بجانی کا اشاد ہے: "و لیصفق النساء" ( مورتی تالی بجانی کے ایک بیاں مسئون کی ہے ( اگر ایک کے ایک بھی کے بہاں مسئون کی ہے ( اگر ایک کا ایک بھی ہے ( اگر ایک کا ایک بھی ہے ( اگر ایک کی بیان مسئون کی ہے ( اگر ایک کا ایک بھی ہے ( اگر ایک کے لئے کہ بیان مسئون کی ہے ( اگر ایک کی بیان مسئون کی ہے ( اگر ایک کے لئے کہ ایک بھی ہے ( ایک کی بیان مسئون کی ہو کی بیان مسئون کی بیان مسئون کی ہو کی بیان مسئون کی بیان کی بیان مسئون کی بیان مسئون کی بیان کی

بٹا فعید اور منابلہ گزرنے والے کو وقع کرنے کے سالمہ میں مرو کے لئے تنہیں اور کو رہت کے لئے تالی کے قائل بیس ہیں بلکہ ووفر ہا۔ تے ہیں '' نماز پڑھنے والا جس کی استطاعت رکھتا ہوں کے ذریعہ گزرنے والے کورو کے اور اس بیس آسان ہے آسان صورت کو تقدم رکھ''۔ اور مالک یہ کہتے ہیں کہ معلی کے لئے اپنے سامنے ہے گزرنے والے کو ایسے اند از بیس و فع کرما منتجب ہے جو اس کی کوئی چیز کلف نہ کرے والے کو ایسے اند از بیس و فع کرما منتجب ہے جو اس کی کوئی چیز کلف نہ کرے والے کو ایسے اند از بیس و فع کرما منتجب ہے جو اس کی کوئی چیز کلف نہ اس کی نے اگر بز ھائیا تو اس کی کھر ف سے دفع آگر بز ھائیا تو اس کی نے اگر بز ھائیا تو اس کی نماز کو اطل کرد ہے گا (۱۲)۔

ال كالنصيل" سرة الصلاة" كى بحث من بـــ

#### تمازيين مروكا تالي بحيانا:

۵- مروکے لئے تمازیش تالی بہانے کی مطاقا کر ابہت پر فقہا مکا انتقاق ہے اس کے کر حضرت مہا مکا انتقاق ہے اس کے کر حضرت مہاں بن سعد اساعدی کی روایت ہے کہ رسول اللہ علیقی کو خبر ملی ک بنی عمر و بین عوف کے درمیان کچھ (بنگارا) ہوگیا ہے تو رسول اللہ علیقی کچھ کو کو کو سے ساتھ ان کے

(۱) الفتاوي البنديه الر ۱۹۳۶، الان عام بينارا ۱۳ که مراق الفلاح ، حامية الطحفاوي رض ۲۰ ۲۰ ۳ تنجيجين الحقائق شرح کتر الدقائق للويلتي ، حامية الفلس بهامعه الرا11، ۱۲۳

ورمیان مسلم کرائے کے لئے نظیم تو رسول ملند علی کے روک لئے گئے اور نماز کا وقت بوگیا تو حضرت بال حضرت ابو برا کے ماس آئے اور کہا: اے ابو یکر! رسول اللہ ﷺ روک کئے گئے ہیں، اور نماز کا وقت بوسًا ہے تو کیا آ ہے کو کول کی الاست کر سکتے ہیں ونر مایا: اگرتم والبح بوتو إلى (ش الامت كرسكنا بول) تو حفرت بالله في ا قامت کبی اور حضرت ابو بکرا آئے پڑھے، اورلوگوں کے لئے تکہیر کبی اور رسول الله علي منول من طلة بوع تشريف لاع، يبال تک کہ صف میں کھڑ ہے ہو گئے تو لوکوں نے تالی بھانا شروباً ، حفرت ابو بكرُ ان نمازش الفات بين الرائة عنه، پر جب لوكول نے کشرے سے تالی بجائی تو انہوں نے الفائٹ فر مایا تو کیا و کھتے ہیں ک رسول اللہ عظیفی میں تو رسول اللہ علیفی نے ان کونماز رامعانے كالحكم ويتي بوئ اثاره كيا احضرت الوكرك اب بإتقول كواتفالياء الله كاحمر كي اور الشيط جاركر بيتي لوث آئے يهال تك كر صف ميں كمز ، يو كن تو رسول الله عليه آك بيز هے اور لوكوں كونماز مِ إِحَاثُنَ ، يَهِم جِبِ فَارِثُ بِوئِ تَوْلُو كُولِ كَيْ طَرِفُ رِخْ كَيَا اوْرَثْرُ مِالِمَا \* أَيَا فيها الناس مالكم حين نابكم شيء في الصلاة أخلتم في التصفيق؟ إنما التصفيق للنساء . من نابه شيء في صلاة فليقل: سبحان الله، فإنه لايسمعه أحد حين يقول: سبحان الله إلا التفت: يا أبابكر مامنعك أن تصلي للناس حين أشرت إليك؟ فقال أبوبكرٌ: ما كان ينبغي لابن ابي فحافة أن يصلي بين يدي رسول الله عَلَيْكُ" (المالوكوا أبيا بات ہے جب نماز میں تم كوايك جيز فيش آئى تو تم نے تالى بجانا

 <sup>(</sup>٣) ماهية الدموتى على المشرح الكبير الإ ٣٢٠، المهذب إلى فقد الدمام الثاني الآثار المديد الراح، ١٥٥ مكن الشراع التقاع المتناج المن الآثاري الراح المن الشراعي هد.

 <sup>(</sup>۱) عديجة عيما أيها العام هالكم حين نابكم شيء.... كل روايت يخارك (فتح البارك سرعه الحيم المنظم المناس ١٩/١ اس، ١١٣ هيم الحلي )
 خارك (فتح البارك سرعه الحيم المنظم المناس ١٩/١ اس، ١٣/١ هيم الحلي )

شرون کرویا منا کی بجانا تو صرف مورتوں کے لئے ہے، جس کونمازی سے کوئی چیز ہوش آئے تو وہ بجان اللہ کیے اس لئے کی جب وہ بجان اللہ کے گا تو اس کو جو بھی سنے گامتو جہ ہوگا، اے ابو بکر اجب میں نے آپ کو اشارہ کیا تو لوگوں کونماز پراصانے ہے آپ کو کس چیز نے روکا؟ اپ کو اشارہ کیا تو لوگوں کونماز پراصانے ہے آپ کو کس چیز نے روکا؟ حضرت او بکڑنے عوض کیا: ابو قافہ کے جینے کے لئے مناسب جیس تھا ک وہ رسول اللہ علیق کے سامنے نماز پراحانا )، چنانی اس حدیث کی وہ رسول اللہ علیق نے نالی بجانے پر تکیوفر بائی اور اب کونماز کی اعادہ کا تھم نہیں ویا اور اس میں مرد کے لئے نماز میں تالی بجانے کے اعادہ کا تھم نہیں ویا اور اس میں مرد کے لئے نماز میں تالی بجانے کی کراہت پر وقیل ہے (۱)۔

تماز پڑھنے والے کا دوسرے کو داخل ہوئے کی اجازت ویٹے کے لئے تالی بجاتا:

۳ - مالکید اور نافعید نے تمازی کو دومر کوشنبہ کرنے کی اجازت وی ہے، اور مالکید کے بہاں یہ مطاقات سے عددگا، شافعید کے نزویک مرووں کے لئے تبیع ہے اور مورتوں کے لئے تالی بجانا، ان ولائل کی وجہ سے جمن کابیان گزر چکا ہے، اور حقیہ و منابلہ نے اس کو کرولتر اردیا ہے (۲)۔

نماز مين لبوولعب كے طور برتا لي بجانا:

4 - شافعيد كتيم بين اور حنابلد كي بحى دو أول بن سيدا يك يب

- (۱) جوابر الأكليل ار ۱۳،۹۳، المشرح الكبير اره٥، موابيب الجليل الشرح فخضر الله المعالم المشرح فخضر الله المعالم المؤتى المحتم المؤلم المؤتى المحتم المؤلم المؤتى المؤتم المؤلم ال

ے کھیل کے طور پر تمازش تالی بچانا اس کو باطل کرد سکا، خوادتا لی کم بی بچائی ہو، اس لئے کھیل تماز کے متافی ہے اور اس بی اصل صحیحین کی حدیث ہے: "من نابعہ شیء فی صلاقعہ فلیسیدے، و إنسا المتصفیق للنساء " (جس کو تمازش کوئی تیز فیش آئے وہ تبہی کر مہنا کی تو سرف کورتوں کے لئے ہے) اور اس لئے بھی کروہ تماز کے منافی ہے۔

منابلہ کا دوہر اتول ہیہ کہ کائی اگر کم بجائے تو نماز باطل نہیں ہوگی اور زیادہ ہوتو باطل ہوجائے گی، اس لئے کہ بینماز کی جنس کے علاوہ کاعمل ہے تو اس کا کٹیر نماز کو باطل کردے گا، خواہ جان ہو جھ کر ہو یا بجول کر (۱)۔

حقیہ کتے ہیں کہ جوکام عادماً دو ہاتھوں سے کیا جاتا ہو وہ کیٹر ہے ، ہر فلاف اس کے جو ایک ہاتھ سے کیا جاتا ہے کہ وہ کھی تلیل ہوتا ہے ، اور وہ ممل کیٹر جو نہ نماز کے افعال میں سے ہو ، نہ اس کی اصلاح کے لئے ہو ، نماز کو باطل کر دیتا ہے ، اور نالی عادماً دونوں ہاتھوں سے عی بمبانی جاتی ہے ، لبند واس حال میں وہ نماز میں ایسا ممل کیٹر ہوگا جو نماز کو باطل کر دیتا ہے ، واس حال میں وہ نماز کے افعال کے منافی ہے (ا)۔

<sup>(</sup>۱) مشرح منهاج الطالبين وحاشيه قليوني عليه الر١٩٠، كشاف القتاع عن مثن الاقتاع الرمه ٢٠٨٠، ٢٨ طبع الصرالي هيه

<sup>(</sup>۲) - دو اُکتار معاشیه این هایدین ایر ۱۹ ۲۰ تا ۱۳۰۰ انتقادی البندیه ایر ۱۹ تا ۱۹۳۰ ماهید الخطادی کی مراقی افولار جرص ۱۹۷

کرنے کی طرح ہے اور ٹی کریم علی کا معترت رہائے ہے جبکہ وہ منی میں پھونک ماررہ ہے تھے پیر مانا: "من نفخ فی الصلاق فقد منی میں پھونک ماررہ نے تھے پیر مانا: "من نفخ فی الصلاق فقد تکلم" (۱) (جس نے تماز کے اندر پھونک ماری ال نے (کویا) بات کی ) ، اور جب تمازش کھیل کے طور پرتا کی بجانے پر شمل کیٹر کا تھم جاری ہوگیا ہے تو وہ تمازے لئے مبطل ہوگا (۱)۔

## تالى بجائے كى كيفيت:

٩ - عورت کے لئے تمازیش تالی بجائے کی کیفیت کے لئے حفیہ اورثا اُمید کے نزویک ووطریقے ہیں:

ایک: بیاک و اینے باتھ کی انگلیوں کے اوپری حصہ سے وائیں جھیلی کی چوڑائی برضرب لگائے۔

ورمراہ بیک وابن بھیلی کے اندرونی حصد سے با کمی بھیلی کے ظاہری حصد ہے با کمی بھیلی کے ظاہری حصد ہوئے مل والاطریق ہے۔ طاہری حصد برضرب لگائے ، یہی آسان اور کم عمل والاطریق ہے۔ اور یہی ان کے بہال مشہور ہے (۱۳)۔

اور مالکید کے فرو کی ای کا تاکل ہونے کی صورت بی کیفیت بیہ ہوگی کہ دائے ہاتھ کی دو الکیوں کے اوپری حصد سے ہائیں بھیلی کے الدرونی حصد پرضرب لگائے (۳)۔

- (۱) مدین: "من الفنح فی الصالات الفد د کلم محمرت الا مراق مرقوقاً وارد ہے کہ آپ الی اِت ہے اُد تے کے کی وہ بیٹی فراد علی بھوک ادا کلام ندور الی کی دو ایت بھی (۱۹ / ۱۵ ۲ می دائرة المعادف الترات پی نے کی ہے اور شوکائی نے ایس کوئی قراد دیا ہے ہیںا کہ (امیل ۱۲ ۸ ۲۱ می المعلم داخل نے المعارف المحل میں بھی ہے۔
  - (۲) الفواكد الدوائي (ام ۱۸ ۴ دورالسر قد)...
- (۳) ابن عابر بین ام ۱۹ ۲ مراقی اخلاح ماهید انتخطاع کا علیران ۱۳۰۳ افتاع کا انتخاص عابر بین ام ۱۳۰۱ افتاع کی البید میراند ام ۱۳۰۱ می این ام ۱۳۰۱ می این ام ۱۳۰۱ می ام ۱۳ ام ۱۳۰۱ می ام ۱۳ ام ۱۳
- (٣) حاصية العدوى بهامش الخرش في مختصر الراع سيموايب الجليل الشرح مختمر طيل، الماج والوكليل بهامعه جروع مكتبة النواح يليما

اور حمالیا کے بہال کیفیت میا کہ ایک میلی کے اندرون کو دوسرے کے اور کی تھا۔ میں مارے (۱)۔

#### خطبه کے دوران تالی بجانا:

9- جمبور نقباء کے تزویک خطیب (کی بات سنت) کے لئے فاموش رہنا واجب ہے ، اور اٹا قعید کے نزویک منتخب ہے ، اور اٹل فعید کے نزویک منتخب ہے ، اور اٹل فعید کے نزویک منتخب ہے ، اور اٹل فعید کے نزویر جمبور کے نزویک میر وہ چینے کھا نا چیا ، اور آسی ایسی چیز کا بلانا جس سے آ واز چید اہمو چینے ورق، کیٹر انسجے ، وروازہ کھولنا یا آسی کھی جو فی چیز کا مطابعہ کرنا ، خطید کے دور ان تائی بجانا ، ایسی آ واز چید اور سامھین خطید پر بیٹان ہوجا کیں گے ، اس سے خطیب اور سامھین خطید پر بیٹان ہوجا کیں گے ، اس سے آ واب ساھت میں خطید پر بیٹان ہوجا کیں گے ، اس سے آ واب ساھت میں خطل پیدا کرنے اور میرک کے دور میں کے دور ان کا کی وجہ سے ایسا کرنا حرام ہوگا۔

اور چوشن خطیہ کے دوران مسجد یا مسجد کے احاط میں تالی بچائے اس کی حرمت اس شخص کے مقابلہ میں زیاد ویزھی ہوتی ہے جو مسجد سے امر بیکام ایسے لوگوں کے لئے کرے جو خطیب کی بات نہیں سن رہے میں (۲)۔

# تمازاورخطبه کے علاوہ جگہوں میں تالی بجانا:

1- نماز اور خطبدے علاوہ جگیوں شن تالی بجانا ال صورت ش

- (۱) كشاف التناع من تن الاقاع الرحمة هيم تصر الحديد النفي لا بن قد المد ١٩٧٢ الميم ياض الحديد .
- (۳) المدخل لاین الخاج ۴ م ۳۲۵، ۴۳۸، الفواکه الدوافی ار۴۰ ۱۳، ۱۳۰۸ والحتار در الدوافی ار۴۰ ۱۳، ۱۳۰۸ والحتار در الحتار در الحتار در الحتار در الحتار تا ۱۳۸۸ والحتار ۱۳۸۸ والحتار ۱۳۸۸ والحتار ۱۳۸۸ والحتار تا ۱۳۸۸ والحتار ۱۳۸۸ و المتار ۱۳۸۸ و المتار ۱۳۸۸ و ۱۳

جائز ہوگا جب وہ کی معتبر حاجت کے لئے ہو جیت اجازت لیا اور متنبہ کرنا یا اشعار پڑھنے کے اُن میں خوٹی بیدا کرنا یا عورتوں کا اپنے بچوں کو کھالانا۔

اور آگر بغیر ضرورت ہوتو بعض فقہاء نے اس کی حرمت کی صراحت کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وربعش نے اس کی کر است کی صراحت کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وواطل بوش ہے ہے ایست افقد کے پاس اٹل جالیت کی عمراوت ہے ہے اللہ خالیت کی عمراوت ہے۔ وہنا ہے اور خوال کی عمراوت ہے مشاہ ہے ، جیسا کی افقد تعالی فر ما تا ہے: "وَ هَمَا تُحَانَ وَ مَصَلَاتُهُمْ مَعَنَدُ الْمُنْفِقَ إِلاَ مَحَانَة وَ مَصَلَاتُهُمْ مَعَنَدُ الْمُنْفِقَ اللهُ مَحَانَة وَ مَصَلَاتُهُمْ عَنَدُ الْمُنْفِقَ اللهُ مَحَانَة وَ مَصَلَاتُهُمْ مَعْدُ الْمُنْفِقَ اللهُ مَحَانَة وَ مَصَلَاتُهُمْ اللهُ عَنْدُ اللهُ اللهُ مَحَانَة وَ مَصَلَاتُهُمْ اللهُ عَنْدُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَامُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَامُ اللهُ ال

یا ال بی می اورتول سے مشابہت کا مسئلہ ہے، ال لئے کا حدیث بیل مذکورے کہ جب امام کونماز بیل کوئی بین بیش آئے تو تالی بجا مامورتول سے ماتھ خصوص ہے، جبر تنہیج مردول کے لئے ہے (۱)۔

لاحكام المقرآن للتولجى عرصه سهس شرح الروش الرحمه ١٠٠٥ مرح الروش الرحمه ١٠٠٥ مرح الروش الرحمه ١٠٠٥ مردي الرحمة ١

(١) سورة انتال يره الس

# تصفيه

تعريف:

ا - تقفیلفت بی صفی الشیء سے باخوذ ہے، جب کوئی کی چیز کا فلا سد ہے، اور ای سے ہے: صفیت العاء من القالی، تصفیۃ: بی نے پائی سے من وفاتا کے ذاک کرد ہے، ''لسان العرب'' اور '' الصباح المير ''جی ای طرح ہے۔

اہر اسطال میں تصفیہ سے دو تمام کام مراد لئے جائے ہیں جن کا متصد بیر ہوتا ہے کہ فوت شدہ مخص کے حقوق اور انتز امات کا اصاط کیا جائے ، اور بڑک سے متعلق حقوق حق والوں یعنی اسحاب ویں موسی ہم (جن کے لئے جسیت کی تی ہو) اور ورنا مکو اواکر وینے جا کیں۔

#### اجمال حكم:

## ان احکام کی تنصیل ''ترک''' اِ رث ''' وصیت ''اور' اِ بصاء'' کی اصطلاح میں بیان کی گئی ہے۔

# تصليب

#### تعريف:

ا - افت من تضلیب السلب كامصدر ب، اور وه كن معانى كے لئے آتا ب، ان من سے يكوريون :

الف يقل كرف كامشهورطريق، كباجاتا ب: "صلب فلان صلبا، و صلب تصليبا (فلال كوسولى وي تن ) چنانچ لتر آن مجيد على ب: "وَمَا فَتَلُوهُ وَمَا صَلْبُوهُ، وَلَكُنْ شَبَّهُ لَهُمْ (١) (اورت تو أبول في أيس قل كيا اورندان كوسولى وي لين ال كواشتها ويش والى ديا عيا).

اور قرآن شی تول فرعون کی منایت ہے:" وَاللّٰهُ وَصَلَمَتُكُمْمُ فَيْ جُدُوعُ اللّٰهُ وَصَلَمَتُكُمْمُ فَيْ جُدُوعُ اللّٰهُ عَلَى "(۱) (اور نام تم كوشر ورسولی وی گر تجور کے توں بی )، اور الل کی اصل "سان احرب" کے مطابق "صلیب" ہے، اور بیافت بیں انسان یا حیوان کے تیل کو کہتے ہیں افر ماتے ہیں: صلب : قبل کر نے کا بیمر وف طریقہ ای صلیب سے مشتق ہے، اس لئے کہ معلوب کی تی بی (یعنی الل) بہتا ہے (۳)۔

اور ای ہے سلیب کانا م پرا ایسینی وولکزی جس پر ووقعص لنظایا جاتا ہے جس کوسولی دے کرفتل کیاجائے ، پھر اس کا استعمال اس جیز کے لئے عونے لگا جس کو عیسائی اس شکل بیں بنالیتے ہیں ،صلیب ک



- JAZA (1)
  - (۲) الاستثارات
- (٣) لمان الحرب مادية "حلب" \_

جمع صلبان اورضكب ب-

ب القليب: صليب في كاريم رياكى كير عاديا والارا كانتر ويلى و الله و اله و الله و الله

نَّ - صریف شِل آیا ہے: "نہی النبی نَشَیُّ عن الصلب فی انصلاہ" (آی کریم ﷺ نے تماز بی صلیب کی شل

- (۱) حاشيرابن عابدين سور ۹۹ ا
- (٣) مديث: "لهى عن الصلاة في النوب المصلب" كوما شيسالان العرب (٣١١/٢) في كيا بيد وديما و مساحث مديث كى يوكليمن بين يم سفال كون عن فيمل بالما.
  - (٣) كمان العرب
- (۵) حدیث: "لهی عن الصلب فی الصلافة" کی دوایت اند (۲۰ اماکیت الاسلائی) اور ایردازد (۲/۱ ۵۵ طبع عزت عبید الدهاس) نے اس کے متی کے ماتھ کی ہے اور حافظ عراقی کئے جیلید اس کی سند کتھے ہے ( تخریج کا ادباء طرم الدین) ام ۱۲ اطبع مستقلی کیلی )۔

افتیار کرنے سے منعفر مایا ہے )۔ اور نمازش صلیب کی شکل بنانے کی دائیں سلیب کی شکل بنانے کی دائیں ہیں ہے ، اور نمازش صلیب کی شکل بنانے اور آپ اور آپ دونوں باتھ کولیوں پر رکھے ، اور آپ مائی ہے دونوں بازونوں کو اپنے پہلوؤں سے دور رکھے اور آپ علی اور آپ علی ہے کہ اور آپ علی ہے کہ اور آپ علی ہے کہ اور اس کے دیا کہ میں ور کیے ہے جا کہیں ۔

#### متعلقه الفاظ:

## الف تمثيل: (مثله كرنا)

٣- تشيل مقبل كالمصدر ب، يو" مقلت بالفتيل مثلا" سا فوذ ب الوذ ب الفود ب الفتيل مثلا" سا فوذ ب الموذ ب المعتم في مرتاك من الكور به مقال ك (كان ماك) كالم يول اور تهار يقل ك الرات ال بي فلام بول المقبل المعتم بيد اكر في مراك في بيد اكر في من تشديد مبالا كامتن بيد اكر في كم لئے ہے () -

ابند انقطیب اور تمثیل میں تاین کی نمبت ہے، اس لئے ک تقلیب کے معنی مز اے لئے وائد صفے کے جیں اور تمثیل کے معنی صرف کان ناک کان ناک کا نے اور کھرے کو ہے کرنے کے جی د

#### ب مير:

الله المنت میں مبر کے ایک منی انسان کوئل کرنے کے لئے کھڑا کرنے کے بیں یا ہے کہ پرندہ وغیرہ کسی ذی روٹ کوروک کر زندہ باندھ دیا جائے ، پھراسے کس جیز سے جان سے مارڈالنے تک مارا جائے (۲)۔

لبد اصر تقلیب سے عام ہے ، ال لئے کر سر بھی سولی کے بغیر بھی بوتا ہے۔

- (۱) لمان الرب ادة " حُل" ـ
  - المان الحرب

شرعی تکلم:

ال كالقلم ووامور برمشم ل ب: الف صلب: يعنى كالمعروف طريقة: ب-صليب في علق احكام:

اول: تصليب بمعنى قل كي معروف كيفيت كالحكم:

سم = سولی و بناقل کا ایک مشہور طریقہ ہے، وو یہ کہ جس کے آل کا ادارہ ہوالی کوسی سے آلی کا ایک مشہور طریقہ ہے، وو یہ کہ جو اور ال ادارہ ہوالی کوسی سے اور الی کھری کری پر بھیا او لیے جا کی ، اور دو اول ہا تھ چوڑ اٹی بیس تھی ہوئی کئری پر بھیا او لیے جا کی ، اور والوں ویروں کو کھڑی کئری بیس یا تھ جو دیا جائے اور اس کو ای طرح چھوڑ دیا جائے بہاں تک کہ و دمرجائے اور بھی بھی اس کے ہاتھوں اور چروں کو کئری بیس بیٹوں سے تھوٹک دیا جاتا ہے ، اور بھی پہلے اسے مقتل کردیا جاتا ہے ، اور جان انگٹے کے بعد اس کی شیء کے لئے کئری پر مولی دی جاتا ہے ، اور جان انگٹے کے بعد اس کی شیء کے لئے کئری پر مولی دی جاتی ہے۔

الله المرابير الله المرابية المرابير المرابيون الاربيرون المراب الله المرابيرون المراب الله المرابع ا

اسلام نے قبل کے اس طریقہ کو حرام قر اردیا ہے، اس لئے ک اس میں سخت عذاب ، مثلہ اور تشویر ہے، نبی کریم عظی نے

ال اصل ہے پھو تورور ایر ائم مستھی ہیں جن کی سر اسولی کا تقاضا کرنے والے تخصوص مو ارض کی وجہ سے لل کے بعد سولی مقرر کی گئی ہے اور بیشہ ائم ذیل ہیں آ دہے ہیں:

#### الف-زمين مين فسا د پهيانا

 <sup>(</sup>۱) مدرے "إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا العلم ....."
 كى دوارے مسلم (۳۸ ۱۵۳۸ طبع عيمي ، ألحلي) اور الهر (۳۸ ۱۲۳ طبع ألكاب العملائ) \_ في سيد القاطائير كے بيل۔

 <sup>(</sup>۳) مدین "ایهی عن البطان و لو بالکلب العقور" آئی از بات بین البطان و لو بالکلب العقور" آئی از بات بین الروائد
 ای کی دوایت طبرانی نے کی ہے اور ای کی سند منتظم ہے (مجمع الروائد ۱۲۸۳ میں دارائی آپ الروائد ۱۲۸۳ میں دارائی آپ الریل)۔

لکن میرودین ان الغاظ شن: "لهی عن اللهبدة والمعدلد" (آپ نے اورشنے اور مثلہ کرنے ہے تینع قربالا ہے) اضافہ کے بغیر ڈبت ہے اس کی روایت بخاری نے کی ہے (انتخ اس ۱۳۳ شنج اُستنج )۔

<sup>(</sup>۱) سورکالیست ۱۸ سک

أَرْجُلُهُمْ مِّنْ جِلَافِ أَوْ يُنَفُوا مِنَ الْأَرْضِ، ذَلِكَ لَهُمْ الْحَرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللهُ الْحَرَة عَذَابٌ عَظِيمٌ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّه اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ ال

اور ال جرم بل سولی کی مزاای وجہ سے ب ک ڈاکولو کول ہے۔ شیر بوجائے بیں ، ہے آن لوکول کو خواز دو کردیے بین اور فساد پھیلا تے بیں ، کہلا اان کی مزااسولی مقرر بوئی تاک ان کے ملاوو دوسر سے نسادی بازہ جائیں۔

اورسولی کے سلسلہ بی فقایا مکا اختقاد ف ہے:

ایک قول بیا کو و صدی اورای کا قائم کرا ضروری ہے۔
اور ایک قول بیا کے امام کو مولی اور آجت میں مذکور دومری سز اؤں
میں اس تر تبیب اور تنصیل کے ساتھ اختیار ہے (۱) جس کو 'حراب' کی
اصطلاح میں دیکھا جائے۔

ڈاکوریسولی کی سزا نافذکرنے کاطرایقہ: ۲-فقہاء کے کلام کے استقراء سے اس بات پر ان کا اتفاق واضح

موتا ہے کہ ڈ اکوکومولی دینے ہے مرادیڈی ہے کہ ال کوزندہ کنزی ہے الا دویا جائے گھر ان کا افتال ف لا دویا جائے گھر مرنے تک ال پر جھوڈ دیا جائے گھر ان کا افتال ف ہے، چنانچ امام جو طنیفہ امام ما لک اور اوز اٹی افر ماتے ہیں: اسے زند و سولی پر لکھی دینے کی حالت میں نیز دما ر مارکر قبل کر دیا جائے ، ال لئے کہ سولی ایک مز اسے اور مز از ند دکودی جاتی ہے نہ کہ مردوکو، اور ایس لئے کہ سولی ایک مز اسے اور مز از ند دکودی جاتی ہے نہ کہ مردوکو، اور ایس لئے کہ سے بول ہے محالہ ہد (ڈاک ) کا دلبند ا

اور اہام ٹافعی واہام احرفر ہاتے ہیں: پہلے اسے ٹل کیا جائے گا،
پھرٹل کے بعد سولی دی جائے گی، اس لئے کہ اللہ تعالی نے سولی کے
وَکر ہے ٹل کے وَکرکومقدم رکھا ہے، لبذ اجہاں پر دونوں جمع ہوں گے
بیٹر تنیب لازم ہوگی، اور اس لئے بھی کر ٹر یعت میں جب مطلق لئل
یولا جائے تو کلوار ہے ٹل (مراد) ہوتا ہے۔

اور ال لنے کر سولی کے ذریعی آل کرتے ہیں اس کوعذ اب دینا اور مثل کرنا ہے اور شریعت نے مثل ہے منع کیا ہے۔

ری وہ مرت جس بیل آل کے بعد مصلوب لکڑی پر باقی رکھا جائے گا، تو امام او حضیفہ اور امام شافع فر مائے جیں: تین وان تک افتا یا جائے گا اور منابلہ کہتے جیں: کس مرت کی تحدید کے بغیر استے عرصہ تک لفتا یا جائے گا جس جی اس کا معاملہ مشہور موجائے۔

اورمالکیہ کے نزدیک جب ال کی تعش مجڑنے کا اندیشہ موجائے تواسے اٹارلیاجائے گا(۲)۔

<sup>(</sup>ו) אנואלמידיידי

<sup>(</sup>۲) أمنى لا بن لد امه ۸م ۱۹۰ طبع ۱۳ القابر ومكتبة المنا و ۱۳۱۷ عد الدن حاشير ابن عابد بن مهم ۱۳۶۳ وترح المنها عناصية القلو في وتمير و ۱۹۸ ۱۹۹ ه ۱۳۰۰

<sup>(</sup>۱) فتهاء فَنْ عَلَى عَلَى عَلَى الْذِكَرَةُ لِللهِ كِيابِ ورفايم بيب كراس كاستعال مثل ذَكَرُ مُنْ مُنْ كافت كاوب يتعام جائب، فكما عرصة براكناكري يك

 <sup>(</sup>۳) الدو محاشير ابن هايو بن سهر ۱۳۳۰ و الشرح الكبير بهامش الدسوق ۱۳۸۳ ۱۳۳۰
 قليو لي مهر ۲۰۰۰ و المتنى بدر ۲۰۰۰ ۱۳۹۰

ب-جس نے عمد أدوس بيكوسولي وے كرفل كيا ہو يبال تك كدوه مركبيا ہو:

امام ما لک اور شائعی کا مسلک اور امام احمد کی ایک روایت بید کی و گی مقتول کوچن ہے کہ تضامی کو ای طرح قبل کرنے کا مطالبہ کرے جس طرح اس نے قبل کیا ہے، ان حضر اس کا کہنا ہے کہ تضامی کا مصلب ہی ہی ہے یعنی یہ ایری اور یکسا نیت اور اس کو کھوار ہے بھی قبل کا اختیار ہے ، اور کھوار ہے بھی کی کا اختیار ہے ، اور اکمول کے اس ہے بھی کی کا اختیار ہے ، اور اکمول کی اختیار ہے ، اور میاس ہے بھی کی کی اور تاکل نے اس ہے بھی تر ایری کا ایک حصر ہے ، اس قول کا افتاضا ہید ہے کہ جنامت اگر سول کے حس کا ایک حصر ہے ، اس قول کا افتاضا ہید ہے کہ جنامت اگر سول و ہے کر جوار و لی کے موت ہوجانے تک اس کو سولی و بینے رہنا جائز ہوگا۔

اور امام او حقیقہ کا مسلک اور امام احمد کی ایک روایت بیاب ک تصاص معرف کلوار سے ہوگا، اس بنیاو پر سوقی کے فر معید مزا بطور تصاص نیں ہوگی ، اس کے ساتھ حفظیہ نے صراحت کی ہے کہ وقی جب تعوار کے علاوہ سے تصاص لے گا تو اس کی تعزیر کی جائے گی اور تصاص اپنی جگہ یر ہوجائے گا(ا)۔

## ج لتعزيري سزا مين سو يي وينا:

۸ - شافعیہ ش سے ماوروی کہتے ہیں: تعویری سزایائے والے کو صرف تمن دن تک سولی پر زعرہ افکانا جائز ہے یعنی اس کے بعد اسے چھوڑ دیا جائے گا، صدیت ہے: "قلد صلب وسول الله منتیجہ رجلا علی جبل یقال له " أبوناب" (") ( نبی کریم علیہ علی جبل یقال له " أبوناب" (") ( نبی کریم علیہ علیہ جبل یقال له " أبوناب" (")

(۱) الدر بحاشيرا بن عاج مي ۱۸۹۵ مالتي ۱۸۸۸ مال

(۱) مدیث: "صلب رسول الله نگانی وجلا علی...." کا تکیل کے مدیث کے ان مراث کی مرائع کی الله تعداد سے النے ایل الود کیائے مدیث کے ان مراثع کی مرائع کی الله جو تعاد سے مائے ایل وال

ایک شخص کو بیمازیر سولی دی تھی، اسے اوباب کہاجاتا تھا) انیز ماوردی
قرماتے ہیں: سولی پراٹکانے کی مدحہ میں اس کو کھانے پہنے اور نماز
کے لئے وضو کرنے سے نہیں روکا جائے گا، اور وہ انثارہ سے نماز
پراچھے گا اور جب اس کو جھوڑ دیا جائے تو وہ نماز کا اعادہ کرسے گا،
متاخرین شافعیہ نے اس کو تھوڑ کیا جائے تو وہ نماز کا اعادہ کرسے گا،
صاحب ''مغنی الحتاج'' فرمائے ہیں ، یہ کہنا جائے کہ اس حال میں
صاحب ''مغنی الحتاج'' فرمائے ہیں ، یہ کہنا جائے کہ اس حال میں
مصلوب کو الحمینان سے نماز پراھنے کا سوقع دیتا جائے کہ اس حال میں
بوکر تھمل نماز پراھے تھر دوبارہ لاکٹا دیا جائے۔

اور مالکیہ میں سے این فرحون نے '' اُنتہمر و'' میں ماور دی کا قول غل کیا ہے اور اس کا اٹبات کیا ہے۔

اور منابلہ کے نزویک سولی پر انظا کر تعزیر کرنا جائز ہے اور ماہد کے بروگ سے اس کی رعابیت کی جائے گی مید مشرات ماہروی نے جو پچھوڈ کر کیا ہے اس کی رعابیت کی جائے گی مید مشرات فریا تے ہیں، اس وقت مصلوب اشارہ سے نماز پراھے گا اگر اس کے لئے صرف مجی ممکن ہو اور آزاد کئے جائے کے بعد اس پر اعاد والا زم نہیں ہوگا (ا)۔

## دوم: صلیب ہے متعلق احکام: صلیب سازی اور صلیب کواپٹانا:

مسلمان کے لئے نہ تو صلیب بنا جائز ہے اور نہ ال کو بنائے کا تھم ویٹا جائز ہے وصلیب بنائے کا اور مراو ایسی چیز کا بنانا ہے جوصلیب بنائے کا

ال کو (اد مکام اسطان پرس ۲۳۵ طبع مصطفی الحلی ) می ذکر کیا ہے اور سولی دسینے کی اسل مرتبی تے وجوں کے اِ رسے می وارد ہوئی ہے جس کی روابیت زمائی (عرصه طبح الخاری) نے کی سیاور اس کی اسل بخاری میں ہے۔

(۱) الاحكام المعطائب للماوردي رحمه ۴۳ القاهر و فع مصطفیٰ العلی ۱۳۳ الله ۱۳۳ الله ۱۳۲۷ الله ۱۳۲۷ الله ۱۳۲۷ الله التيمر ولا بمن أمر حوال بمياش فتح التيل الما لك ۶ مر ۴۰ ۱۳ القاهر وفيع مصطفیٰ العلی التيمر ۱۳۷۸ مراض مکتبه التعرب ۱۳۷۸ مراض مکتبه التعرب

(٣) وأداب الشرعيد سهر ١٥٥٠

رمز ہو اور مسلمان کے لئے صلیب ایٹانا بھی جائز جہیں ہے، اس کو النظائيا كا أرب يا زائطات اورندگاڑے بعنی دونوں براہر ہیں، اور ال کے لئے اس شعار کا نہ تو مسلمانوں کے راستوں اور ان کی عام اور فاص چگیوں میں ظاہر کرنا جائز ہے ،نہ کیٹر وں پر بنانا ، اس لئے ک حضرت عدى بن حامم كى روايت سيد ووفر مات بين بين الريم علی کی خدمت میں حاضر ہوا اور میرے گئے میں سونے کی ایک صليب تحى تو آپ علي في فرمايا: "ياعدي! اطوح عنك هما، الوثن"<sup>(1)</sup>(اےعدی! اس بت کو ایتے سے بتارہ)، اور حضرت ابوامامة بروايت بروارز مات بروار مات المال الله الم الحَرْ بالإ:"إن الله يعثني رحمة و هدى للعالمين، و أمرني يمحق المزامير والمعازف والأوثان والصلب وتمر البعاهلية" (٢) (الله تعالى في تجهيمار عالم كے لئے رحمت اور بدایت مناکرمبعوث فر مایا ہے، اور جھکو بانسری ،گانے بجائے کے آلات ابتول اصليب اورجابليت كي الموركومناف كاحكم ديا ب)-۱۰ - كيش اور ال طرح كى جيزول فيسانوني ، دراتم وواتير اور الكوفيول بي صليب مرود ب، ابن حدان كت بين: اس كرم مونے كا الآل ب مسائح في الم احد سے جُوْقَل كيا ب ال كا ظام الانساف" في اورساحب" الانساف" في الى كاتسويب كى ب(ال)

- (۱) مدیث: "آنیت النبی نظیمی یا فی عشی صلیب...." کی دوارے از ڈری (۱۵/ ۲۵۸ طیم مستنی الی) نے کی سے اووقر بلا: برمدیث قریب ہے۔
- (۲) مدیث (ان الله بعدی رحمة ۱۱ هدی المعالمین و آموایی بیده ۱۳۱۸ هی المعالمین و آموایی بیده ۱۳ مدی المعالمین و آموایی بیده بیده ۱۳۱۸ هی آمکن الاستان المعالمی شمان المعالمین المعالمین
- (۳) لآداب أشرعيه سهر۱۵،۳۵۰ كثاف التائي ۱۳۸۰ واضاف ام ۲۷۳، انفق ام ۱۹۵۰

ال کی ولیل دھڑت عائش و دو صدیت ہے جس کا حاصل ہے

ہے کہ آبی کریم علی ہے گئی گئے گئے ہے ہے صلیب کی شکل کاٹ و النے بھے اور
احمر کے بیال بعض روایات علی دھڑت ام خبر الرحمٰن بان افرید ہے
مروی ہے، ووفر ماتی بین کہ جم حضرت عائش کے ساتھ طواف کررہے
سے بہتو آبیوں نے ایک عورت کے پاس ایسی جاور دیکھی جس میں
صلیب کی صورت تھی، تو دھڑت ام آمو شین نے فر مایا: "اطور حید،
اطور حید فبان و سول اللہ اللہ تشکین کان افا و آبی ندھو المدا فی
المنوب قضید "(ا) (اس کو بنا وو، اس کو بنا وو، اس لئے کر رسول اللہ اللہ اللہ تھی کی مرسول اللہ اللہ اللہ اللہ کی بھی تھے تو اس کو کا نہ اللہ اللہ کی بھی بھی تھی تو اس کو کا نے
المنوب قضید "(ا) (اس کو بنا وو، اس کو بنا دو، اس لئے کہ رسول اللہ اللہ اللہ کی بھی بھی تو اس کو کا نے
المنوب قصید کی بھی جس اس طرح کی بھی وقی تھی تو اس کو کہم الی وارد یں حاصل بو کس جس میں مسلیب بنی بوئی تھی تو وہ اس کو دنا نے
جا در یں حاصل بو کس جس سے سائٹر وی کردیا۔

المنا و اس کو دھاکوں سے سائٹر وی کردیا۔

## مصلى اور سليب:

11 - نما زیرا صنے والے کے قبلہ کی طرف صلیب کا ہونا تکر وہ ہے ، ال لئے کہ اس میں جیسا نیوں سے ان کی عمبا وے میں مشابہت اختیا رکرنا ہے ، اور تدموم چیز میں ان کی مشابہت اختیا رکرنا تکر وہ ہوگا ، خواہ ال کا تصدرنہ کرے۔

اور مالکیہ مثنا تعید اور حنابلہ کے بیباں اس مارے بیس ہم کوکوئی صراحت میں ملی (۱)۔

- - (۲) این هایو بین ام ۳۵ س سمیم کی دائے ہے کہ اس سمتار کی محافعت میں افتالاف ندیونا جاہئے۔

صليب كى چورى مين ما تحكاشا:

۱۲ - صلیب کی چوری ٹی حفیہ اور حنابلہ کے فزوریک تقطع مے (باتھ کافا) نہیں ہے، خواہ وہ سونے یا جائدی کی بی کیوں نہ جواہ رخواہ اس کی قیمت نساب ہے متجاوزی کیوں نہ جو، اس لئے کہ وہ محر (یرائی) ہے، آبند اچور کے لئے "نہی عن المنتکو" کے طور پر توڑ نے کی شیت کی تاویل کر کے الم حت کی تاویل کر فی جائے گی، وقتی القدیم ٹی شیویر ہو، اس لئے کہ فرخ القدیم ٹی فرائے کی مرفع المحت کی تاویل کر فی جائے گی، وقتی القدیم ٹی اس ورہم کے جس میں تصویر ہو، اس لئے کہ اس کے کہ اس کے جس میں تصویر ہو، اس لئے کہ اس کو عماوت کے لئے تیار فریش کیا آبیا ہے، آبند انو ز نے کی او حت کا شہمتا ہت نہیں ہوگا۔

اور امام ابو بیسف سے مروی ہے کہ آگر صلیب کسی آ دی کے بخضہ میں الی حرز (حفاظت ) میں ہوجس میں کوئی شہدند ہوتو کمال مالیت اور وجود حرز کی منابہ صلیب کی چوری کی وجہ سے ہاتھ کاٹا جائے گا ، اور آگر صلیب ان کی عمبادت گاہ میں ہواور اسے تہ الے تو کرنے میں ہواور اسے تہ الے تو حرز ندیمو نے کی وجہ سے اس برقطع (ید ) تیس ہوگا۔

ائن عاجرین کہتے ہیں: پہلے قول کی جداد پر اگر جوروئی عواہر کسی حرز سے چوری کرنے تو اس کا ہتھ کانا جائے گا، اس کے کروی کے لئے کوئی تا ویل تیس ہے رقر مایا: اللا یہ کہ کہا جائے کہ وجم ہے کہ تا ویل شیر کے لئے کانی ہے تو ہا تھوٹیس کانا جائے کہ وجم سے ک

اور ظاہر بیہ دات ہے کہ الکیہ کا مسلک ای (۲ ویل) کے مشل پر جاری ہے جو اتن عاجرین نے اپنے کام کے آخر بھی بتائی ہے اس النے کہ الن کے یہاں شراب کی چوری بھی قطع یر ٹیس ہے ، اگر چوذی نے ذک این کے یہاں شراب کی چوری بھی قطع یر ٹیس ہے ، اگر چوذی نے ذک کے یہاں سے چرائی بوتو صلیب کی چوری بھی بھی تھم اس طرح بوگا (۲)۔

اور شا فعید نے صلیب وغیرہ حرام جیزوں کی چوری میں دو حالتوں کے درمیان تفریق کی ہے اور کہنا ہے کہ اگر تغیر کے تصد سے چوری کی جوزی کی جوزی کی جوزی کی جوزی کی جوزی کی تحق کی جوزی کی تحق کی جوزی کی تحق کی جوزی کی تحق کی جوزی کی اس کی جہد اس کی جہد سے کہ اگر تو ای کی وجہد سے باتھ کا تا جائے گالا کہ

### صليب تلف كروينا:

۱۳ - بیوشن سی مسلمان کی صلیب آلف کرد ہے، اس میں بالا تفاق کوئی شان تیس ہوگا، اور اگر صلیب فرمیوں کی بیوتو اگر وہ اس کا اظہار کر ہے ہوں تو اس کا از الد واجب ہوگا۔ اور عنمان بھی نہیں ہوگا۔

اور اُلر ان کاصلیب اختیار کرنا ایسے طریقت پر ہوجس پر ان کو باقی رکھنا جاتا ہے جیسے وہ اس کو اپنی گر کے اندرر کھتے ہوں، مسلمانوں سے اس کو پوشیدہ رکھتے ہوں، ظاہر تدکر نے ہوں تو اگر اس کوکونی غاصب نصب کر سے قوالا تفاق اس کالونا نا واجب ہوگا۔

اور اگر کوئی تلف کرتے والا تلف کردے تو اس کی وجہ سے وجوب شان کے سلسلہ یس فقایا مکا انتقاب ہے۔

چنانچ حفیہ کے بہال کف کرنے والے پرضان لازم ہوگا جس طرح اگر مسلمان وی کی شراب کف کردے تو حفیہ کے فزویک مسلمان پر ضان لا زم ہوتا ہے، کیونکہ شراب و میوں کے حق بیں ای طرح مال متقوم ہے جس طرح ہمارے حق بیں مرک ، اور جمیں ان کو ان کے ڈربب پر چھوڑ و بینے کا تھم دیا گیا ہے۔

شاخیمیه وحنابله یخز دیک مسلمان کسی مسلمان یا ذمی کوشراب یا خز سر کاعفان نبیس دی گا دورجب ذمی کسی ذمی کی شراب یا خزر پر کوتلف کردے تب بھی بجی بھی موگا، اس لئے کہ ان دونوں چیز دل کا تقوم

<sup>(</sup>۱) این مایزین سر ۹۸ نه ۹۹ ناخ افترین ۵ رست ایکشاف افتاع ایرانسا

<sup>(</sup>r) الدموتي على الشرح الكبير سمر ١٧س

<sup>(1)</sup> مرح أعماع علامية القلولي مم المار

(قیت والا ہونا )مسلمان کے حق میں ساتھ ہوگیا ہے البند اذمی کے حل میں بھی ساتھ ہوگا، اس لئے کہ ذی احکام میں بمارے اللے ہیں، البرز اان دونوں پیز وں کے گف کرنے پر مال متقوم یعنی منمان واجب نبيل موكاء لبذ اصليب من بهي الق طرح كالقلم موما حايية ، اورال لئے بھی کہ کفارشر بعت کی افر وعات کے مخاطب میں، لبذ اتحریم ان پر ٹا بت ہے، لین ہم کو ان کی ان چیز وں سے جس کو ظاہر نہ کر تے ہوں اتعرض ندکرنے کا تھم ویا گیاہے ، اور بیاصل تحریم کود بھتے ہوئے صان كا متقاضى نيس ب-" شرح المنهائ" من بية بنول اور صلیبوں کے مناوینے مر بھی واجب نیس ہوگاہ اس لئے کہ ان کا استعال حرام ہے، اور ان کی کاریج ری کی کوئی حرمت نبیں ہے یعنی کاریدی محترم نیس ہے اور اسے بدہے کہ ان کو بری طرح نیس تو ڈا جائے گا ، بلکہ ملاحدہ کرویا جائے گا تا ک وہ ای طرح ہوجا تھی جیسا ك جوز في سے يہلے تھے، اس لئے ك اس سمام زائل عوجاتا ہے، اوروومر اقول يديك كراس كوتو رااوركا جائ كايبال كك كراس حد تك ينتي جائے ك ال سے بت ياصليب يا تحربات من سے كوئى و دسر ي چېز و ويا ره بنلاممکن ندېو په

اور منابلہ میں سے صاحب'' کشاف القنائ' نے قاضی ابن عقبل سے نقل کیا ہے کہ صاحب' کشاف القنائ' نے قاضی ابن عقبل سے نقل کیا ہے کہ صلیب آگر سونے یا جاندی کی بوتو اسے نوڑ دینے کی صورت میں ضامن ند بوگا اور آگر آلف کردیا تو ٹو نے بوتے کا ضامین بروگا۔

اور ال کے درمیان اور اکاری کی صلیب کے درمیان بیٹر ق بیان کیا ہے کہ سونے چاتمری بیش کار یہری تابع بوتی ہے، اس لئے ک وہ قیمت میں کم ہوتی ہے، اور لکڑی یا پھر میں وی اسل ہوتی ہے، لبند ا حنمان نیس ہوگا، کبند الل بنیا و پر ذی کی پوشیدہ صلیب اگر سونے یا چاتمری کی ہوتو تلف کرنے کی صورت میں وزن کر کے اس کے مشل

سوئے سے صال وے گا اور کاریگری کا صال نہ ہوگا معارثی کہتے میں: اس میں کوئی اختلاف نیس ہے (ا)۔

#### ذمى اورصلىپ:

ان کو اپنے گرجا گھروں کے درواز ول اور و بواروں کی باہری جانب صلیب بنانے کی قد رہے نہیں دی جانے گی اور اگر وولوگ کلیسا کے اندرونی حصہ میں (صلیوں کا) انتش بنائیں تو ان سے تعرض نہیں کیا جائے گا۔

میمون بن مبران سے روایت ہے کے حضرت عمر ان عبدالعزیز

نے (عَلَم) لکھا کہ شام کے بیسائیوں کو باتو سی بجائے اور گرجا گھروں کے اوپر صلیب بلند کرنے سے روکا جانے اور ان میں سے ایسا کرنے والے مرجس شخص کوقد رہت ہوجائے تو اس کا چینا ہوا مال بانے والے کا ہوگا(۱)۔

ای طرح اگر وہ ای کو اپنے گھروں اور مخصوص مقامات ہر منا کمیں تو ان کوئیں روکا جائے گا(۴)۔

اور ان کوصلیب بہننے اور گلوں یا ہاتھوں میں انتخافے سے منٹے کیا جائے گا، اور اس اظہار سے ان کا معاہدہ نہیں اُو نے گا البیان ان میں سے جوابیا کرے گا اس کی تاویب کی جائے گی (۳)۔

اور تبواروں کے موسم بیں خاص طور پر ان برنظر رکھی جائے گی، اس لئے کہ میسی و دصلیب خاہر کرنے کی کوشش کریں گے تو ان کو اس سے روکا جائے گا، اس لئے کی حضرت محمر والے معاہد و بین مسلمانوں کے بازاروں بیں اس کے خاہر زیکرنے کی شرط ہے۔

اوران میں ایسا کرنے والے کی تاویب کی جائے گی۔ اور جس صلیب کوظاہر کررہے تھے ہیں کوٹو ڑویا جائے گا اور ال کے لؤڑنے والے رہے تھے میں ہوگا(س)۔

- (۱) اسل ( کتاب )ش ( بها که این سلیه ) ( اسکاه پینامو المال ) این سکته ( اگر اس ش دید) سیداورود میشده می سیرویم فرمیان کیا ہے۔
- (۲) الطولاوي على الدر الولاد سبر ۱۹۹۱ و فتح القديم ۵ م ۱۳۰۰ و ۱۳۵۰ مثل الذرروين القيم رص ۱۹ مرام ۲
  - (٣) كثراف القراع مرواه ما ما المراه ما ما المراه ما ما المراه ما المراه ما المراه ما المراه ما المراه ما المرا
- (۴) جوابر الأكليل ار ۲۹۸، موابب الجليل، مد الآج و الأكليل سره ۴۸ ا الدموق على الشرع الكبير سهر ۴۰۰

#### مالى معاملات مين صليب:

10- کسی مسلمان کے لئے صلیب بیچنایا اس کے بنانے پر مزدوری
کریا شرعاً میں نہیں ہے، اور اگر اس کام کے لئے مزدور رکھا جائے تو
کار گا میز دوری کا مستحق نہیں ہوگا اور ایسا تحر مات کی تھے ، اور الداوران
کے بنائے کے لئے مزدور رکھنے کی مما شعب کے یا دے میں عام شرقی
کا بنائے کے لئے مزدور رکھنے کی مما شعب کے یا دے میں عام شرقی

قلیو فی افر مارتے میں انصور وں اور صلیوں کا ربینا جا افرائیس ہے اگر چہود سونے یا جاند کی یا حلوے کی بنی ہوئی ہوں (۴)۔

اورا یستخص سے نکزی دیجا جائز نہیں ہے جس کے بارے ہیں معلوم ہوک و دال سے صلیب ہنائے گا (۳)۔

این تیمیہ سے ایسے درزی کے ارسیش پوچھا گیا جس نے میں ایوں کے لئے رہیم کا دیا کیڑ اسیاجس بی سونے کی صلیب تھی تو کیا اس کے سینے پر اس کو آنا و بوگا اور کیا اس کی انٹرے حاول بوگی یا تیمی ؟ توفر ایا : جب آ وی انٹر کی صحصیت پر اعانت کر ری تو گرنگار برگار کی انٹرے کی انٹری سے برگار کی انٹری کی انٹری سے برگار کی انٹری کی انٹری سے برگار کی براز ان ان انگار کی سے برگیا کے براز ایس کی براز انٹری کی بی ایس کی براز انٹری کی انٹری کی انٹری سے برائی کی براز کی کی براز انٹری کی انٹری کی انٹری کی براز انٹری کی براز انٹری کی براز کی براز انٹری کی براز کی براز انٹری کی براز کی براز

<sup>(</sup>۱) الطحطاوي على الدوالق وسهر ۱۹۹۱، فقع القديم وحواشيد المراسم، مسم، كشاك القتاع سهر ۱۵۱، وادالمعاد سهر ۲۳ طبع مصطفی المحلی

<sup>(</sup>۲) مشرح أموما عاده الفليد الفليد في ۲ م ۱۵۸ وافتتا وي البند بير ۴ م ۵ س

<sup>(</sup>۳) منح الجليل ۱۹۹۳ من تشريح تشيئ الاداوات ۱۹۵۵ الليع وارافعها واستد بمعره الجلاب مهر ۱۹۵۳

<sup>(</sup>۳) عدے تاہن الله حوم بیع الخمو و المبنة و الخنزيو و الأصنام" کی دوایت یخادکی (آخ البادکی ۱۳۲۳ فیع استقر) اور سلم (۱۳۰۵ ۱۳۰۵ طبخت گلمی) نے کی ہے۔

نے شراب، مروار، فنزیر، اور بنوں کی تئے حرام کردی ہے ) اور بیا بھی ٹا بت ہے کہ " آن النبی منگئے لعن المصورین "() (آپ منگئے نے تصویر بنانے والوں پر لعنت فریائی ہے )۔

اورصلیب بنائے والا ملعون ہے، اس پر القد اور اس کے رسول نے لعنت لڑ مائی ہے، اور جو کسی بین حرام کا بوش سے جیت شراب الفانے والے کی اجرت، صلیب بنائے والے کی اجرت، زیا کی اجرت وفیر د تو اس کو کس اجرت میلیب بنائے اور اس محل حرام سے تو بہ کرب اجرت وفیر د تو اس کو صد تر کروے، اور اس محل حرام سے تو بہ کرب اور کوش کا صد تر کروینا اس کے فعل کا کفارہ ہوگا ، اس لئے کہ اس موش سے نفع اٹھانا جائز نہیں ہے کیونکہ وہ خبیرے موش ہے، امام احمد نے مشراب اٹھانے والے جیسوں کے بارے بیس اس کی صراحت کی ہے اور اصحاب ما لک وفیر د نے بھی اس کی صراحت کی ہے اور اصحاب ما لک وفیر د نے بھی اس کی صراحت کی ہے۔ اور اصحاب ما لک وفیر د نے بھی اس کی صراحت کی ہے۔ اور اصحاب ما لک وفیر د نے بھی اس کی صراحت کی ہے۔



#### (۱) مدين: "لعن المصورين" كي دوايت يخاري (التح سر ١١٣ لحج المثاني) من كي ب

(r) مجموع الفتاوي ألكر كالابن تيب ١٣١٢ اسال

# تصوير

تعريف:

ا التحق می تصویر صورت سازی کو کہتے ہیں ، اور کسی ہیز کی صورت
ال کی وہ خاص ایت ہے جس کے فر میدوہ دوسر سے ہمتاز ہوتی ہے ، اور ال کے معنی ہیں ، اور اللہ کے معنی ہیں ، وہ وہ ات جس نے تمام موجودات کی صورت ، نائی ، ان کومر شب کیا اور ہر ہی کے انتہاں کے انتہاں کے اور اس کی خاص شکل اور ہر ایک کو اللہ کی خاص شکل اور ہمن ویودات کی حورات کی خاص شکل اور ہمن ویودات کی خاص شکل اور ہمن کی خاص شکل کی کار کی کی کار کی کی کار کی کار کی کار کی کی کار کی کی کار کی کی کار کی ک

اورتسویر کی چیز کی صورت لینی ال کی صفت بیان کرنے کو پھی کہتے جیں، کہا جاتا ہے: "صورت لفلان الأمر" لینی بیل نے فاال سے معاملہ کی صفت بال کی۔

المان الحرب بادة" صود"...

<sup>(</sup>۱) عدیمے تھی اُن عضوب الصورة ..... کی روایت بخاری (النج ۱۹ معلا طبع التقیر) نے حضرت عبداللہ بن عرف کی ہے ورسلم (۱۲۸۳عا الحق التلی ) نے محال معدید کی روایت کی ہے۔

اورتصور کی جیزئی ای صورت کے بنانے کو بھی کہتے ہیں جوشی کی جی ای صورت کے بنانے کو بھی کہتے ہیں جوشی کی مثال ہو لیان اللہ جین اللہ جیز کے مماثل ہوا ور اس کی مخصوص ورئت کو بیان کرے، خواہ صورت مجس ہویا غیر مجس ، یا جیسا کی بعض فقہا تبعیر کرتے ہیں کہ سا بیوالی ہویا سابیوالی نہو۔

اور جہم یا سامیہ والی صورت سے مراد وہ سے جو تین ابعاد (طول بعرض اور میں) والی ہو یعنی و کیفنے ہیں ممیز ہونے کے ساتھ ساتھ اس الحرج اس طرح کا ہوکہ اعضاء میں ابھارہ واور چھو کران کو مینز کرائمنان ہو۔

فیرجہم صورت یا ہے سامیصورت وہ ہے جو سطح یا دو ابھاء (طول وعرض) والی ہو، اس کے اعظماء چھونے سے ٹیس بلکہ صرف و کیے کرمیٹز ہو۔تے ہوں ، اس لئے ک وہ ابھر سے ہوئے ٹیس میں مثالاً کاندیا کیڑے ماچکی سطحوں یر بی ہوئی تصویریں۔

فقہاء کی اصطلاح میں تصویر اور صورت کا وی مفہوم ہے جو لفت میں ہے۔

اور بھی صورت کو" تصویرة" بھی کہتے ہیں، اس کی جن تصابیر ہے ، اور اس کے بارے بی حضرت عائش کی حدیث وارد بوئی ہے:
"أميطي عناقر امک هذا، فإنه الا تزال تصاويره تعرض في صلاتي" (ا) (اپ اس پردد کوئم ہے ہٹا دو، اس لئے کہ اس کی تصویر ہیں۔ ایک کہ اس کی تصویر ہیں۔

## الصوري فتمين:

۲- ہم نے اور تفہری ہوئی اور پائیدار تصویر ول کا جو ذکر کیا ہے ان کے علاوہ تصویر مجھی وقتی ہوتی ہے، جیسے آئینہ بھی کی جیز کی صورت اور

بانی اور چیک دارسطحوں پر اس کی صورت، چنانچ بیصورت ای والت تھ رہتی ہے جب تک وہ چیز سطح کے مقابل ہوتی ہے، اور اگر وہ چیز سما ہنے ہے بہت جاتی ہے تو تصویر نتم ہوجاتی ہے۔

اور فیسر دانگی تصویر ول میں ہے کی جیز کا سامیا بھی ہے، ایک جیز کا سامیاں وقت ہوتا ہے جب و دروشن کے کسی سرچشمہ کے مقامل جوتی ہے۔

ائی قبیل سے وہ تصویر یں بھی ہیں جن کو بعض اسامی او وار میں لوگ استعال کر تے تھے اور اس کو خیاتی تصویر یں یا سامید کی خیاتی تصویر یں یا سامید کی خیاتی تصویر یں کہتے تھے (۱) وہ لوگ کا نفذ کاٹ کر اشخاص کی صورتیں ،نا نے تھے اور آئیس جیمونی لائیوں سے بائد ہ کر جہ ان کے سامنے آئیس حرکت و بیتے تھے، ان کا سامیاسی سفید اسکر بن پر پڑا تا تھا جس کے بیجھے تماشہ بیس کھڑ ہے ہو تھے ہو اور در تقیقت وہ جیمز و کھتے تھے ہو تصویر کی تصویر بروتی تھے ہو تصویر کی تصویر بروتی تھے ہو تصویر کی تصویر بروتی تھی ہو تصویر کی تصویر بروتی تھی ہو

اور نیمر و انگی تصویر ول بیل نیلی ویژن کی تصاویر بھی ہیں ، اس لئے کہ وہ اس وقت تک رہتی ہیں جب تک دیل حرکت میں رہے اور جب ریل رک جاتی ہے تو تصویر عم جوجاتی ہے۔

۳۰ پھر تصویر یا تیم عاقل دی دوج کا اول دوج کی ہوتی ہے مثانا افسان کی تصویر یا تیم عاقل دی دوج کی ہوتی ہے مثانا افسان کی تصویر یا تیم عاقل کی ہوتی ہے جیسے پر ند دیا شیر کی تصویر یا کسی غیر حیوان زندہ چیز کی ہوتی ہے ، جیسے در شول، پھولوں اور گھاس پھول کی تصویر یا جمادات کی ہوتی ہے ، جیسے سوری ، جائد ، ستاروں اور پیاڑوں کی تصویر یا جمادات کی ہوتی ہے ، جیسے سوری ، جائد ، ستاروں اور پیاڑوں کی تصویر یا جمادات کی تصویر یں جیسے گھر ، گاڑی ، جبنار یا بھتے گھر ، گاڑی ، جبنار یا بھتے کی تصویر ہے ۔

(1) ریکی فقر فیر ۸ سی

<sup>(</sup>۱) حدیث: "أمبطی عدا الرامک هلا...." کی دوایت بخاری (انگر ام ۲۸۲ طع انترابی نے کی ہے۔

متعلقه الفاظ:

الف-تماثيل:

۳ - تماثیل" تمثال (اور کری تیز ایس ای تصویر کو کتے ہیں، بیماثلت ہے باخو کی تمثال دور کی تیز ایس ای تصویر کو کتے ہیں، بیماثلت ہے ماخو ذہبے جس کا معتی ہے ، دو چیز وں کے درمیان مساوات ، اور حمثیل کے معتی تصویر کے ہیں، کرا جاتا ہے: " مغل که الشہیء "جب کوئی کسی کے لئے کسی تیز کی ایسی تصویر کئی کروے کو یا دو اس کو دیکے رہا ہو اور اس کو دیکے رہا ہو اور اس کو دیکے رہا ہو اور اس کو دیکے رہا تصویر کئی گریر و نیر دے کرو، حدیث میں سے ان السد المناس عذا با تصویر کئی گریر و نیر دے کرو، حدیث میں سے ان الدور حا ہوادہ معتال من المحمد لین اللہ علی اللہ میں سب سے زیاد دین حا ہوادہ ہوگا جو جمہ کی رائی اور جر چیز کا سابیہ محمد اللہ ہے ۔ اللہ کا نام ہے دیا ہوگا جو جمہ کی رائی ہوئے۔ اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی گھٹا کی

(۱) مدین: "أهند العامی علمایاً معلل من المعطلین" کی دوایت ایر (۱/ ۱۰ ۲ طبح أندیه) نے کی ہے اور ایونٹا کرنے مشدم اپنی تعلق بی اس کوسی قر ارد اِ ہے (۳۳۲/۵ طبح العادف)۔

(۲) لسان العرب مادة " مثل".

یات الرافت میں ہے جہاں تک دورما خرکے استعمالی کا تعلق ہے قوالفظ النظالی استعمالی کا تعلق ہے قوالفظ النظالی کا استعمالی میں استعمالی کا استعمالی کا استعمالی کے اور اس میں کی افران یا مادی جوان یا خیالی جوان کی استعمالی کے استعمالی کا استعمالی کے استعمالی کے استعمالی کا استعمالی کے استعمالی کے استعمالی کا استعمالی کے استعمالی کے استعمالی کے استعمالی کا استعمالی کے استعمالی کا استعمالی کے استعمالی کے

لبذ اتمثال اورصورت کے درمیان فرق بیے ہے کہ کی چیز کی صورت سے مراد کی دومری کوئی الی چیز کی صورت سے مراد کی جائے ہے اور کھی دومری کوئی الی چیز مراد کی جائی ہے اور کھی دومری کوئی الی چیز مراد کی جائی ہے جو اصل کی دیکت کر ہے، اور تمثال ال صورت کو کتے ہیں جو تری چیز کی حکامت کر ہے اور اس کے تماثل ہواور سے جیز کی خودا پی صورت کو اس کی تمثال تیں کہا جائے گا۔

۵- سیح بخاری کی دریث: "بن المسیح الدجال باتنی و معه تمثال المجتبة و الناو" (۱) (میح وجال اس حال شی آئے گاک اس کے ساتھ بنت وروز نے دونوں کی تمثال بوگی ) ہے بھی بیات واضح بوتی ہے کہ تمثال افتت میں جماوات کی صورتوں کے لئے بھی مستعمل ہوتی ہے دہاں تک فتہا اور المرف "کا تعلق ہے تو ان کے کلام کے استقراء ہے واضح بوتا ہے کہ اگر فتہا المورت الورا" تمثال "کے استقراء ہے واضح بوتا ہے کہ آگر فتہا المورت الورا" تمثال "کے استعمال میں کوئی فرق نہیں کرتے ہیں، البتہ بعض نے افاظ کے استعمال میں کوئی فرق نہیں کرتے ہیں، البتہ بعض نے مشال کو ذکی روح کی صورت کے لئے بینی انسان یا حیوان کی صورت کے لئے تعنی انسان یا حیوان کی مصورت کے لئے تو اور اس سے عام مشال مورت یا جاتھ کی تصویرہ رہی صورت تو وہ اس سے عام حیان مورت کے ایک کوئیل کیا ہے۔ " این عابہ بین نے "المغر ب" کے حوالہ سے ای کوئیل کیا ہے۔ " این عابہ بین نے "المغر ب" کے حوالہ سے ای کوئیل کیا ہے۔ " این عابہ بین نے "المغر ب" کے حوالہ سے ای کوئیل کیا ہے۔ " این عابہ بین نے "المغر ب" کے حوالہ سے ای کوئیل کیا ہے۔ " این عابہ بین نے "المغر ب" کے حوالہ سے ای کوئیل کیا ہے۔ " این عابہ بین نے "المغر ب" کے حوالہ سے ای کوئیل کیا ہے۔ " این عابہ بین نے "المغر ب" کے حوالہ سے ای کوئیل کیا ہے۔ " این عابہ بین نے "المغر ب" کے حوالہ سے ای کوئیل کیا ہے۔ " این عابہ بین نے "المغر ب" کے حوالہ سے ای کوئیل کیا ہے۔ " این عابہ بین نے "المغر ب" کے حوالہ سے ای کوئیل کیا ہے۔ " این کوئیل کیا ہے کوئیل کیا ہے۔ " این کوئیل کیا ہے۔ " ا

یباں پر بحث فقایاء کی اخلب اصطلاح سے ہے، اور اخلب اصطلاح یکی ہے کھن کی دکا بہت کرتے والی صورت اور تمثال ووٹوں ایک معنی میں ہیں۔

اور بسا وقات مجمور دوایات نے فاہر ہوتا ہے کہ آنا ٹیل مقت میں تھی اور میں میں جس کا دوار ہے۔

<sup>(</sup>۱) عدیث "بیجیء معه دیمثال البحدة می العالی "کی روایت بخاری (۲۳ / ۱۹۳ ) طع گرمیجی نے کی ہے اور کیک روایت شمی "بخالی" ہے۔

<sup>(</sup>۲) من مايو ين الرهاس طي يواق، أمرّ ب الرياس.

٢-رسم اخت ين كى جيز ك الركو كتية بين، اورايك قول يدي ك الر ے بقید کو کہتے ہیں، اور کی بیز کا الر کبھی کھی ویت میں ال کے ہم عمل المحاج اليميل عالمول في مواد والمعالية وولكرى موتى برس میں نقوش ہوتے ہیں اور اس کے ذرابید ان اشیاء برمبر لکائی جاتی ہے جن کے بوشیدہ رکھنے کا اراوہ ہوتا ہے تاک وہ استعمال ند کی جا کمی اور ابن سيده كتب بيل كر" رويم "مبر كو كتبيت بين اوراي س" مرسوم" ( لكحا موا) ہے، اس کنے کہ اس برکسی مبر کے ذرابع مبر لگاوی جاتی ہے (ال اوريم موجوده استعال مين سطح صورت بالمسطح تصوريك كبتية بين جبكه ال كو باتحد سے بنایا كيا ہو اور نو نو كر افى والى تصور كور مم نيس كبيت كَ لِلدَّكِمَا مِا تَا بِ: "رسمت داراً أو إنسانا أو شجرة" (ش

ج - مزویق اُنتش،وشی اور رقم (آراسته کرنا اُنتش و نگار بنا تا منشانات لگان:

نے گھر ، انسان ما ورضت کی تصویر ، نائی )۔

ے - یہ حاروں کلمات تربیب تربیب ایک معنی میں بیں یعنی کسی مسطح یا غیر سطح چیز میں تحسیسی شکلوں کا اضافہ کرسے اس کوخوابسورت بنادینا، خواه به بهندسه کی شکلیس جون یا تحق و نگار بون ا**تصا**م یر بون یا کونی اور ييز -صاحب" اللمان" كتي بين و ثوب منعنم يعي منقش كير الا اير كتي بين القش كم عنى بين المعمد وأبد اليسب بيزي ين صورتول ال بھی ہو مکتی ہیں اور دومری بتیز ول سے بھی۔

د-نحت (تراشنا):

۸ - محت کے معنی بیل: کسی سخت بین صحیح یا لکڑی کے نکوے کو کسی

تنزيز بيد جيني إجرى عائد ربايان تك كال كال كال قرري والاحد مطلوبية كل برباتي ربية ألرباتي رين والي بيز وومري جيز کے شکل ہوئی تو وہ تمثال یا صورت ہوگی ورندند ہوگی۔

## ال بحث كي ترتيب:

9 - يەبخىڭ مندرجىۋىل ادئام يەشتىل بولگى: اول والماني صورت على ركنے والے احكام-وہم: تصور یعنی صورتیں بنانے کے احکام۔ سوم: صورتیں رکھنے بعنی آبیں حاصل کرنے اور استعمال کرنے کادکام۔

جیارم: تعامل اورتعارف کے انتہار سے صورتوں کے احکام۔

میل قتم: انسانی صورت سے تعلق رکھنے والے احکام: 10- ونسان کو جا ہے کہ اپنی باطنی صورت کی تحیل براؤ جرد ہے کے ساتھ اپنی ظاہری صورت کوخو بصورت بنائے کا بھی اہتمام رکھے، اور الند تعالی کا اس بات برشکر اوا کر کے اس کاحق اوا کر ہے کہ اس نے ال كي شفل الجيمي بنائي ..

اور باطنی صورت مرتوج درایان لاکر، گنا جول سے باک جوکر، الله كاشكراد اكر كے اور پسند بدہ اخلاق ہے آراستہ ہوكر ہوگی۔

اورظام ی صورت بر توجه وضوعتها ، صفائی تحر انی کر کے میل کچیل کا از لا کر کے اور جائز زیب وزینت اختیا رکر کے لینی بال نیز التحصليوسات وغير دكا ابتمام كريح بوگ

و کھے:" زینت" کی اصطال ہے۔ ١١- انسان کے لئے اپنے اعصاء میں ہے کسی مضوکو تلف کر کے با جس وشع مراللد نے ال کو بنایا ہے ال سے تکال کر اپنے جسم کو بدشکل

بنانا جائز نیم ہے، ای طرح وہرے کے ساتھ ایسا کرنا بھی ال کے لئے حال نیم ہے اللہ یک جہاں اللہ نے اللہ یک جہاں اللہ یک اللہ یک کریم علیجے نے اللہ یک کریم علیجے نے لوٹے اور مثلہ کرئے ہے مع الربایا ہے )۔

و کھنے!'' مثل'' کی اصطااح۔

ای طرح ال کے لئے جائز نیمی ہے کہ ایسالیاس بیمن کر اپنے کو برشکل بنائے جس سے لوگ اس سے برکیس اور و دمرون لباس سے باہر ہوجائے ، و کیجئے: " اکسید" کی اصطفاع ۔

اور ای قبیل سے بید دریت بھی ہے: "نھی اُن مصنی الوجل فی نعل واحول ہے اور ای میں اور جل اور ای اور اور اور اور اللہ اور ای میں ہوتا ہے اور دور سے آ وی ایک می جو ہے میں جلے ایسی ایک میں بوتا ہواور دور سے میں ندیو اور مسلمانوں کے لئے خوشبو اور عظر لگانے کو اور توریت کے لئے اس کی تصوص زیدے کوشرو ای کیا گیا ہے۔

اور" التحال" (سرمه لكانا)" أخضاب" (خضاب لكانا) اور" على" (زيور) كمهاحث وكيصا أمير.

۱۱ = جہاں تک باطنی زینت کاتعلق ہے والا این الیم عز ما تے ہیں:

الباطنی جمال می بندے کی وات میں اللہ تعالی کی تکاو کا مرکز اور

الباطنی جمال می بندے کی وات میں اللہ تعالی کی تکاو کا مرکز اور

البائے مجت ہے جیرا ک صدیث میں ہے تا ان الله لا ینظر البی صور کیم و اعمالکم "(")

صور کیم و اموالکم، ولکن ینظر البی قلوبکم و اعمالکم "(")

(اللہ تعالی تمہاری صورتوں اور اموالی تیں و کھتا بلکہ وہ تمہارے قلوب

- (۱) وديث: "لهي البي عن النهبي والمعلقة كي روايت يخاركي (الله ١٩١٤ فيم الترتير) في هزرت عبد الله بن يزع أصار في سي
- (۱) حدیث: "لهی أن يمشی الوجل في لعل واحدة" كی روايت مسلم (۱۲۱/۳) طع محلی ) نے تعارت جائر بن عبداللہ کی ہے۔
- (٣) حديث:"إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم...."كل روايت مسلم (٣/ ١٩٨٤ طَمُ أَكْلِي ) في مطرت الايرية في عب

کرویتا ہے آگر چدفاہری صورت جمال وائی ندہو، چنانچ جم حدتک صاحب صورت کی روح کسب فیض کرتی ہے ای کے بقدر اس کو خوبصورتی، رهب اور شیریٹی کا نیاس عظا ہوتا ہے، کیونکہ مؤ من کو اس کے ایک ایک ایک ایک ایک کے ایک ایک مؤ مؤ من کو اس کے ایک ایک مؤ مؤ من کو اس کے ایک ایک ایک ایک کے مطابق رهب اور حالا وت عظا می جاتی ہے، کہذا ہو اس کود کھتا ہے وہ اس سے مرعوب ہوجا تا ہے اور جو اس سے گھانا ملکا ہے وہ اس سے وہ اس لئے کہ وہ اس لئے کہ آئر چہ وہ خوبصورت اور کول میں سب سے خوش اطلاق کی اور گھا ہے وہ خوبصورت اند ہو، فانس طور سے اس وقت جبکہ اس کو رات کی نماز چر وہ کور بیشن کردیتی ہے۔ اس کے کہ رات کی نماز چر وہ کور بیشن کردیتی ہے۔

فر ما تے ہیں: رہا ظاہری جمال تو وہ ایسی زیمت ہے جس سے
اللہ نے کچے صورتوں کو چھوڑ کر پچھ کو خصوس فر مایا ہے اور وہ خلق ہیں
زیادتی ہے متعلق ہے جس کے بارے ہیں اللہ تعالی فر ماتا ہے:
"بوزیکہ فی الکخلق مَانِشَاءُ" (۱) (وہ پیدائش ہیں جو چاہے زیادہ
کروہتا ہے ) ہفتر ین کہتے ہیں: الل سے مراد اچھی آ واڑ اور حسین
صورت ہے ، ولوں ہیں الل سے جبی مجت ہوئی ہے تیت کہ ان کو لیند

ائن القیم فریاتے ہیں: جمال ظاہر اور جمال ہا طمن دونوں میں سے ہر ایک انتد تعالی کی ایسی فعمت ہیں جوتقوی اور پر ہیز گا ری کے فر معید ہندو پر شکر واجب کرتی ہیں اور ان سے اس کی توبھورتی ووجند بوجاتی ہے۔

اور اگر اپنی خوبصورتی کوانند کی نافر مانی میں استعال کرے تو اللہ اس کے محاس کو عیب اور ہرائی سے بدل ویتا ہے، نبی کریم عظام کی جمال کا حوالہ دے کرلوکوں کو باطنی جمال کی وعوت

J1/16/20 (1)

حضرت بداء بن عازب سے بوجھا آبان اکان وجه النبی الله مثل المعمو (() ( آباتی مثل المعمو (() ( آباتی مثل المعمو (() ( آباتی کریم مثل المعمو الله واری طرح تما؟ فر مایا: نیس بلک وار کی طرح تما) د

اور نجاكريم على المستخدر التي تقراري على المنظر المن المنظر ال

## دوسر كالشم: تصوير (صورتين بنائف) كالتكم: الف بيناني جوني جيز كي شكل خويصورت بنانا:

۱۳ - كاري ركے لئے منتین ہے كہ بسيكونى چيز منائے تو اس كي شكل خوبصورت بنائے ، اس لئے كہ بيشل كي مشيوطى اور الدكى سے متعلق الفافيف والد الله الفافية الفونية الوحية الله الله في اختمان من الفيف والله في الفیف والد الفیف الفیف الفیف والد ہے مرابع الفیف الفیف الفیف والد ہے مرابع والد الفیف الفیف الفیف الفیف والد الفیف الفیف الفیف و صورت ہے ، رحیم ہے ، وہی جس نے جو چیز من الفیف و صورت کی ہیدائش کا دے سے شروت کی اداور مرابع الفیف و صورت کی اداور الفیف الفیف و صورت کی اداور الفیف ا

<sup>(</sup>۱) مدیث الآنت امو و حسّن الله خلفک فحسّن خُلفک کی دویت افراض نے بیز ابن عما کرنے پینا دی جس کی ہے دور کر الّ نے اس کوشونی قر اردیا ہے جیرا کرنیش اللہ یور ۵۵۲/۳ فیج اکتریز اتجا دیر) ش ہے۔

 <sup>(</sup>۳) عديث: "منثل أكان وجه النبي نَكِينَ مثل السيف؟ فقال...."كي
روايت بخاري (التح ۱۵/۱۵ فلم الترقير) في بيد.

<sup>(</sup>٣) عدیث: "إذا أبودنم إلي بويسا..... "كي دوايت يواد فيروايت عفرت بريزة كي م اورسوفي في أنس ما يركي في الكي كي م ( الآلي استا الما أن كردود ادامر في ).

<sup>(</sup>۱) روهه أكبي وزيره المنها قين لا بن التم الله ٢ اور مديث "أول (مو أ الله المجملة..." كي روايت يخاري (التح ١١٩١٣ فع التقر) في بهد

<sup>1/1/ (</sup>P)

<sup>-41/</sup>mm (T)

أحد كلم عملا أن يتقنه" (١) (الله تعالى ال كويند كرتا بي كم على المراب الله تعالى ال كويند كرتا بي كم على المراب المي طرح كرب )، اور لربايا: "إن الله كتب الإحسان على كل شيء ، قاذا قتلتم فأحسنوا المقتلة، وإذا فبحتم فأحسنوا المفبحة ..... المحليث" (الله تعالى في بركام كوينة طور برانجام وين كفرش المحليث" (الله تعالى في بركام كوينة طور برانجام وين كفرش لرواوا جب فن كرواوا المحليث كرواوا جب فن كرواوا المحليث كل كرواوا المحليث كرواوا كروا

## ب- بناني بوني چيزون کي تسوير:

۱۹۷ - ان اُشیا می تصویر منافے بیں بالا تفاق کوئی حری نبیں ہے جی کو انسان مناتا ہے دیں گھر مگاڑی ، کشتی اور سجہ و فیر و کی تصویر ، اس لئے کر انسان کے لئے ان چیز وں کا بنانا جائز ہے ، تو ای طرح ان کی تصویر بنانا بھی جائز ہے ۔

ج - الله تعالی کی بنائی ہوئی جماوات کی تصویر یک بنانا:

10 - الل علم کے درمیان سوائے بناؤ وہا در کے کسی اختابات کی فیر
ان جماوات کی ( ان کی فلقت کے مطابق ) تصویر بنانے جس کوئی
حری نیس ہے جن کو اللہ تعالی نے پیدافر مایا ہے جیسے پہاڑوں ،
واد یوں اور سمندروں کی تصویر بنانا اور سوری ، جاند، آسان اور سناروں کی تصویر بنانا ، البت ان جی وں جس سے کسی کی تصویر بنانے کے جواز کا اس صورت سے کوئی تعالی جی بی ہوگا جس

(۱) مديث: "إن الله كتب الإحسان على كل شيء...." كل دوايت مثم (۱۲ م ۱۵۲۸ طع الحلق) في يب

شخص کے لئے تصویر بنائی جاری ہے وہ بجائے اللہ کے اس تصویر ک عبادت کرتا ہے جیسے سورٹ اور ستاروں کے بچاری، این عابرین نے اس کی طرف انٹا رہ کیا ہے اور اس مسئلہ کے تکم کے لئے نیز اس بات کے لئے کہ میمنوع تصویر میں وافل نیس ہے، اس سے متصل آئے والے مسئلہ اور اس کے بعد میں آئے والے (والاکل) ہے استدلال کیا جاتا ہے۔

'' فی الباری' میں این تجرفے ابو محمد جو پی سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے سوری اور جاند کی تصویر کی ممالعت کا ایک تول نقل کیا ہے۔ اس کے ان دونوں کی عبادت کر کے گئا ربھائے اللہ کے ان دونوں کی عبادت کر تے ہیں۔

لبذا ای وجہ ہے ان کی تصویر بنانا ممنوں بوگا، اور این تجر نے تبی کریم مطابق کے ارتاا وہ "الله" (۱)

( جولوگ اند کی صفت خلق ہے مشا بہت اختیا رکر نے جیں ) کے عموم ہے اس کی توجید کی ہے۔

نیز حدیث قدی ش آپ طیعی کی ان ارشاد سے بھی:
"و من اظلم معن ذهب بخلق خلقا کخلقی" (۱۴) (ال سے
زیادہ ظلم کرتے والا کون ہے جوہیر ہے،تاتے کی طرح بناتے لگے )،
الل لئے کہ ال میں دو بھی شامل ہے جس میں روح ہواور وو بھی جس
میں روح ند ہولیوں بیجد بیٹ مؤول ہے اور وی روح کے لئے خاص
ہے جیہا کہ آریا ہے (۳)۔

<sup>(</sup>۱) مدينه اللين يضاهون منعلق الله "كل دوايت بخاري (التح وار ١٨٥٥) في الله "كل دوايت بخاري (التح وار ١٩٨٤) في المناب المعالم المعالم (١٩٨٠ في المناب المعالم المناب المناب

 <sup>(</sup>۳) عدیث: "ومن أظلم ممن ذهب بخلق خلقا كخلقي" كی روایت یخاري (انتج ۱۸۵۰ هم ۱۸۵۳ هم اشتاری)، دور مسلم (سهر ۱۸۵۱ هم الحلم) نے کی ہے۔
 کی ہے۔

ائن مايو بينا ۱۹۵۷ ماهيد الخطاوي على الدر أفحار الر ۲۷۳ طبع عيس

#### و-نباتات اور در ختول کی تصویر بنانا:

۱۲ - جمہور فقباء کے زویک گھائی، ورخوں، کھلوں اور تمام ہا تاتی گلو قات کی تصویر بنانے میں شرعاً کوئی حری جمیں ہے، خواد و دو گھاں وار میں تصویر وال کی اس شمل میں وافل جمیں ہے موائے معزت واک اور کا گیا ہے اور الل میں کوئی اختلاف معقول جمیں ہے، موائے معزت کہا جا ہے معقول ایں روایت کے کہاں کی رائے گھاں وار درخوں کی تھور بنانے کی حرمت کی ہے، بغیر کھاں والے درخوں کی جمیل ہوا نورخوں کی جمیل کہتے ہیں ایس ایس ایس ہوائے ہے معاول کی جماعت کے اس کی رائے گھاں والے درخوں کی جماعت کی ہے معاول کی جماعت کے جماعت کے معاول کی جماعت کی ہے معاول کی جماعت کی ہے معاول کی جماعت کی ہے معاول کی حدمت کی ہے معاول کی جماعت کی ہو جا ہے کہ معاول ہو کہ ایس کی حدمت کی معاول ہو کہ ایس کے کہا ہو کے دو میں ایس کے کہا ہو کہ دو کوئی دو کی دو کے کہا ہو کہ کو میں کہا ہو کہ کی دو کہا ہو کہ کو کہا ہو کہ کوئی دو کہا ہو کہ کو کہا ہو کہ کو کہا ہو کہ کو کہا ہو کہ کو کہا ہو کہ کہا ہو کہ کو کہا ہو کہ کو کہا ہو کہا ہو کہ کو کہا ہو کہا ہو کہ کو کہا ہو کہا کہ کو کہا ہو کہا کو کہا ہو کہا کہ کو کہا ہو کہا کہ کو کہا ہو کہا کہا کہا کہا کہ کو کہا ہو کہا کہ کو کہا ہو کہا کہا کہا کہا کہ کو کہا ہو کہا کہ کو کہا کہا کہ کو کہا کہا کہ کو کہا کہا کہ کو کہا کہا کہا کہ کو کہا کو کہا کہ کو کہا کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہا کہ کو کہا کہا کہ کو کہا کہا کہ کو کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہ کو کہا کہ کو کہ کو کہا

نباتات اوردر دنتول کی تصویر کی کراست امام احمد کے بیبال بھی

- التيلى ، حامية الدسوق على أشرح الكبيراللدد دير الما كى الر ١٣٨٨ فيع عيسى التيل الديد المراحي المراح المع عيسى التيل الت
- (۱) مدیث ش" وره" ہے مراد چھوٹی فوڈنی ہے، جیرا کہ" المعیاج المحیر" ش ہے۔
- (۱) مدیث: "فلبخلفوا فرقه ولبخلفوا شعبرة" کی دوایت بخاری (الح
- (٣) منظرت كابد عنول الرك روايت الان البيد بين التي المن المناف المن المناف المن المناف المنا

ا کیلے قول ہے اور زریب (مختار) اس کے خطاف ہے (۱)۔

جمہور کا استعمال ال باعث ہے کہ ٹی کریم علی گئے نے فر مایا: "من صور صورة فی اللغیا کلف آن ینفخ فیھا الروح، و لیس بنافخ "(۲) (جودنیاش) کوئی صورت بنائے گاال کو اس میں روح ڈالنے کا مکلف بنایا جائے گا اور وہ روح ڈیس پھوٹک ال میں کا کاروہ روح ڈیس پھوٹک یائے گا)۔

چانچ مالعت فی روح کے لئے تصویل کردی کی اور درخت اس میں سے تبین ہے اور حضرت این عبائی کی حدیث ہے کہ آبول نے معتق کو کھنا ہی صدیف ہے کہ آبول نے معتق کو کھنا ہی صدیف ہے کہ آبول ہے تبیانہ اگرتم کو بنانا می ہے تو درخت اور فیمر فی روح کی تصویر بناؤ، طحطا وی کہتے ہیں ہ اور اس لئے بھی کہ جب برکات و سے کے بعد حیوان کی تصویر مہاج ہے، اس لئے کہر کی جب مرکات و سے کے بعد حیوان کی تصویر مہاج ہے، اس لئے کہر کی روح کی اس لئے کہر کی معال با حت معلوم ہوئی (۳)، بلکہ حضرت عائش کی بعض روایات حدیث بیل ہے کہ حضرت عائش کی بعض میانی تھی ہے کہ حضرت عائش کی بعض میانی ہے تبی کریم میانی تعلق ہے اس المعنال فلیقطع حتی یکون میانی کی اس کی اس میں میانی تبیان کی کہ رضت کی دیت بیل کی درخت کی دیت بیل میں درخت کی تصویر سے دوجائے ) او دیاں بات پر تنہیں ہوئی۔

<sup>(1)</sup> الأداب الشرعيد لابن على عهر ١٥١٥ مـ

 <sup>(</sup>۴) معدے عصص صور صورة في العلبا ..... كى روایت بالاركي (الله الرسان معلی التقیر) في العلبا ..... كى روایت بالاركي (الله الرسان معلی التقیر) في معلم التقیر) في معلم التقیر الله معلم التقیر التقیر الله معلم التقیر ا

<sup>(</sup>٣) في المباري والرسمة من المجلود كالي الدر الحارار ١٢٧٣.

<sup>(</sup>٣) عديث "أمو بوأس النجال فلبقطع حنى يكون كهبنة الشجوة" كى روايت ايورو فر ١٥/٥١ في الدينة الشجوة" كى روايت ايورو فر ١٥/٥١ في الروايت الوراز فري (١٥/٥١ في الروايت الروايت

### ه-حيوان بإانسان كي صور بنا؟:

21 - تصویر کی اس نوع میں فقہاء کے درمیان انتہا ف اور تنصیل سے جو اگلی سنروں میں واضح ہوگی ، اور جولوگ تصویر کو مطاقا حرام کہتے ہیں ان سے قول کا تعلق بہلے بیان کردد انو اٹ کے بہائے خاص طور پر ایک شم سے ہے۔ اس سے میں اس سے جا

#### أتمور سابقه فداجب مين:

۱۸ - حضرت سلیمان طبیر السلام کے حق بھی اور جنوں کے ان کے مطبع ہونے کے بارے بیل الشام کے حق بھی اور جنوں کے ان کے مطبع ہونے کے بارے بیل اللہ تعالی کے اس فر بان: "یف خلون لله مال شاخ من منحاریب و تعالیل و جفان کا لُجو اب "(۱) (سلیمان کے لئے وہ وہ چیز ہی بناد ہے جو آئیں بنوانا منظور عوتی مثال حرابیں ، جسے اور آئس جیسے دوش ) کے تعالی مفرے جاہد کہتے ہیں۔ وہ نا ہے کی چیزتصور ہی تی جس اور کس جیسے دوش ) کے تعالی مفرے کیا ہے اور اس جیسے دوش کی روایت طبری نے کی ہے ، اور

(۲) مورۇسارسال

حضرت قنادہ کہتے ہیں: وہ شیشہ اور لکڑی کی ہوتی تخییں، ال کی روایت عبدالرز الل نے ہیں: بیان کی شرایعت میں جائز تھا، ووایت انبیاءو صالحین کی ان کی عبادت کی ہیئت میں شکلیں بنائے تھے تا کہ وہ بھی ان کی طرح عبادت کی ہیئت میں شکلیں بنائے تھے تا کہ وہ بھی ان کی طرح عبادت کریں، ابوالعالیہ کہتے ہیں جرام نیس تفا، بھاص نے بھی اس کے جائے ہیں۔ اس کی شرایعت میں حرام نیس تفا، بھاص نے بھی اس کے جس کے بیادت کی جائے ہیں۔

<sup>(</sup>۱) عدیث: "إنها ثلاث لن بلج علیک ملک مادام فیها ...." کی روایت احمد (۱۱۸۵ طبح أمیدیه) نے کی ہے اس کی سند علی جہالت ہے(المیم ان لایرجی سرم ۲۳ طبح اللهی)۔

<sup>(</sup>۱) عديث الولتك الوم كالوا إذا مات اليهم الوجل الصالح بدوا على.... كل روايت يخاري (التق الر ٥٢٣ فلع التقب) ورمسلم (١/١/٣ فلع التقب) فركي بيد

 <sup>(</sup>۲) فتح البارئ ۱۳۸۳ ( ۱۵ س) آلباس ب ۸۸)، افتام التراک للجماص سر ۱۳۷۳ تا تح کرده فلارة واقع ف شخطینیه ۱۳۳۸ تا تغییر موروسیال

اسلامی شریعت میں انسان یا حیوان کی تصویر بنا تا:

19 - ذی روح اشیاء جیسے کہ انسان یا حیوان کی تصویر بنانے کے حکم کے بارے میں ملاء کے تین آوال ہیں:

۱۰ - پہاراتول: بینے کہ بیرام نیں ہے، اور اس میں درام صرف کی ہے کہ ایسا بت بطا جائے جس کی بجائے الشاقائی کے عادت کی جائے الشاقائی کے عادت کی جائے الشاقائی کے اس لئے کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے: "قال افغیندؤی ما فیکھنٹون واللہ خلفظی وَمَا فیکھنٹون "(۱) ((ایرائیم) نے کہا کہ کیاتم ان پیز ول کی پیش کرتے ہوجہنیں خودی تر اشتے ہومالا کرتم کو اور جو کچھتم بنائے ہوسب کو اللہ می بیدا کیاہے )، اور نی کرتم مالی ہوسب کو اللہ می بیدا کیاہے )، اور نی کرتم المحمو و مالیکھنٹو کا ارشاد ہے : "اِن اللہ و دسولہ حوم بیع المحمو و المحمو المحمود المحمود

(۱) سورةُ مَا قَاتَ مُ 1:40 هـ

طريقريطة)۔

اور ان حضرات نے مصورین کے بارے ش کی کریم علی اللہ اور اور سے بھی استدادال کیا ہے: "اللہ ن بطا ہون بلخلق اللہ "()، اور بعض روایات ش ہے : "اللہ ن بشبھون بلخلق اللہ "()، اور بعض روایات ش ہے : "اللہ ن بشبھون بلخلق الله "، اور دری اللہ کی اور او بی کریم علی ہے کہ ال ارشاد ہے کھی " و من اظلم ممن ذہب بلخلق خلقا کخلقی فلی خلقوا حجمة، او لی خلقوا فرة "(") (اس سے ایا دوائم کرنے والاکون ہے جوجہ نو لی خلقوا فرة "(") (اس سے ایا دوائم کرنے والاکون ہے بی جوجہ کی اور ایک وروی پیدا کریں اور ایک وروی پیدا کریں)۔

وہ کہتے ہیں کہ اگر میہ حدیث بہت فاہر پر ہوتی تو درخت

ہیاز ، سورت اور جاند کی تصویر ہنائے کی حرمت کا تقاضا کرتی ، حالا تک

ان چیز وں کی تصویر ہنا بالا تفاق حرام بیں ہے ، لبند اس حدیث کو اس
شخص پر محمول کریا متعین ہوگیا ہو خال ہو خال کی کارگیری کو چیلئے

کرے اور اس کے خلاف افتر اپر دازی کرے کہ وہ بھی اس کی طرح

پیدا کر سکتا ہے۔

۳۱ - من كا استدلال مصورين كري شي تي كريم علي كال الله يوم ارتاد سي بهي كريم علي كال الله يوم ارتاد سي بهي كريم عليه كال الله يوم القيامة المصورون (۳) ( الله كر ويك قيامت كون سب سي زياده عذ اب مصورول كوجوكا) ، وه كتي بي كر اكر ال كوم وي تصوير برمحول كيا جائے تو بيشر بعت اسلامي كر قواعد برمشكل تصوير برمحول كيا جائے تو بيشر بعت اسلامي كر قواعد برمشكل

 <sup>(</sup>۲) حديث؟ (ن الله ورسوله حرم بيع الخمو ( الميئة والخنزيو ( الأصمام "كل روايت بخاري ( النخ سم ۱۳۳ طبح التلقي) اورسلم (سمر ۱۳۰۵ طبح التلقي) اورسلم (سمر ۱۳۰۵ طبح التلقي) اورسلم (سمر ۱۳۰۵ طبح التلقي) في شيد

<sup>(</sup>٣) مورة سيار ١٣٠

<sup>(</sup>٣) سورکانعام ۱۹۰

<sup>(1)</sup> عدم عَلَيْ عُ ( الْقِر أَبِير 10) عُلَى لُور اللَّي عِيد

 <sup>(</sup>۳) عدیث ومن أظلم مهن فعب.... کی گر تی (تقره نبر۵اش)
 گردیکل ہے۔

<sup>(</sup>۳) عدیث "إن أشدالهامی علایاً عدد اللّه بوم القیامة المصورون" کی دوایت بخاری (اللّم ۱۳۸۳ الله التخیر) نے تھرت ابن معود سے کی ہے۔

ہوجائے گا، ال لئے کہ تصویر بہت ہے بہت تمام آنا ہوں کی طرح ایک گناہ ہے جوشرک، آئل نفس اور زنا ہے یہ حکم آنا ہے جوشرک ہوئی ہے جوشرک ہوئی ہے جوشرک ہوئی ہے جوشتا ہے جالبذا بنائے والا با نتبار عذاب سب ہے یہ حا ہوا کہے ہوشتا ہے جالبذا غیر اللہ کی عمبا وہ کرنے کے لئے تماثیل بنائے پر اس کو محمول کی معمین ہوگیا، اور نبی کریم علیج اور صحابہ کرام کے کھروں میں تصویروں کے استعمال کے بارے میں جو پھوآتا ہے انہوں نے استعمال کے بارے میں جو پھوآتا ہے انہوں نے اس کے بھی استدلال کیا ہے جملہ اس کے بغیر تمیر کے روی ویتاروں اور فاری ورائم سے ان کالین وین کریا بھی ہے ۔ ای طرح صحابہ کرام کے انسان کالین وین کریا بھی ہے ۔ ای طرح صحابہ کرام کے نشا ویر استعمال کرنے کے افر اوی احوال جن کا ذکر اس بحث کے ورائن آئے گا ان سے بھی آئلین ایا حت نے استدلال کیا ہے۔

آ لؤی نے اس قول کو اپنے شیبہ میں سوروسہا کی آ مت فہر سوا کی انتیاب کے اس اللہ سوا کی انتیاب کے اس اللہ سوا کی ایس اللہ حالب القری نے اس کو ایک جماعت سے نقل کیا ہے (ا) لیمین آ لوی نے اس کو ایک جماعت سے نقل کیا ہے (ا) لیمین آ لوی نے اس جماعت کی تعیین تیمی کی ہے ، اس لئے فقہا ، نے اپنی مفسل اور مین میں اس قول کو بیان تیمی کیا ہے ، بلکہ اختاا ف کے ذکر میں دری ویل قول براکتا کیا ہے ؛

۲۳ - روسر اقول: جوک بالکید اور بعض اساوف کا مسلک ہے اور منابلہ میں سے ابن حمران نے ان کی موافقت کی ہے، یہ ہے ک انسور میں وی حرام جول گی جن میں مندرجہ ذیل شرطیں جمع جومائمی:

میم کی شرط نہیں وہ انسان یا حیوان کی ایسی صورت ہوجس کا سابیہ ولیعنی وہ جسم جمثال (انتیجو) ہو، چنانچ آگر وہ مسلح ہوتو اس کا بنایا (۱) تغییر الآلوی المسمی روح انعانی (القابر به اوارة المیاحة المیم بید هذاء) ۱۳۲۸ ایجلہ الوق الاسلائ (۵۸ سامۃ تاریه ۱۳۸۸ کے مقالہ میں اس قول کوشنے عبد العزیز جاولش کی الرف منسوب کہا گیا ہے مقالہ میں اس قول کوشنے عبد العزیز جاولش کی الرف

حرام ند ہوگا منایا و یوار، کانند یا کیڑے میں منفوش تصویر، بلکہ تکروہ ہوگا۔

اور يبيل سے الن العربي في الله بات ير اجمال الفل كيا ہے ك سايدوال تصوير بناما حرام ہے۔

وجسر کی شرط: بیک وہ پورے اعتماء والی ہو اور اگر کسی ایسے عضوکی کی والی ہوجس کے نقد ان پر حیوان زند دنیس ربتا تو حرام نیس ہوگی جیسے بھے ہوئے سریا بھٹے ہوئے بہت یا سینہ والی تصویر بنائے۔

تیسری شرط: یک تصور او باتا با، پھر بکڑی اور اس جیسی ایسی چیز سے بنائے ہو باقی رہتی ہے، اس لئے کہ باقی ندر بنے والی چیز چیئے اگر و کے تھور بنانا حرام ند بھی اوگ اس لئے کہ باقی ندر بنے والی چیز میں ایسی خرود کے تھور بنانا حرام ند بوجائے پر ووٹوٹ جائے گی، البتداس نوع میں ان حضر ات کے بیال اختابات ہے، چنانچ ان میں سے آئی کا کہنا ہے کہ تصویر بنانا حرام ہوگا، خواد ایسی چیز سے ہوجو باقی میں رہتی ۔

اورجیسا کہ نووی نے بیا ان کیا ہے تحریم کا سامیدوالی تصویر وال ہی میں مخصر عوابعض اسلاف ہے بھی منقول ہے (۱) ر

اور منابلہ بیں ہے این جمران کہتے ہیں؛ صورت (لیعنی حرام تصویر ) ہے مراووہ ہے جس کاطول وعرض اور ممتق و الاجسم ،نایا گیا ہو۔

٣٧٠ - تيسر الول: يه ب كروى روح كي تصوير بنا مطاقا حرام ب

<sup>(</sup>۱) متمن فليل من شرح العدور وحاهمية الدسوق ٢٢ ١ ٣٥ ١٥ ١٣ ١٥ من الوالالباب للمفاري شرح حقومة الأولب ٢٢ ١٨٠، شرح النووي على مني مسلم (طبع المطبعة المصرية فاميره ١٣٢٠ هـ حمل الملياس) ١١١ م ١٨٠ فتح الباري ١١٠

اور این الر لیا کی احظ م القراکان کے حوالہ ہے جو پیر نقل کیا گیا ہے اس کی صراحت جمیل کھی کی مثابی بیان کی کی دوسر کی کاب می ہو۔

لیمنی خواہ تصویر کا سا بیہ و یا نہ ہوہ حفظ بھٹا فعیہ اور حنابلہ کا مسلک ہیں ہے اور نو وی نے تو شدت اختیار کر کے اس پر اجماع کا دعوی کردیا ہے اور اجماع کا دعوی محل نظر ہے جس کی تنصیل آئے والے بیان ہے معلوم ہوگی ، اور اجماع کی صحبت پر این نجیم نے شک ظاہر کیا ہے جبیا کہ '' الحطاء می علی الدر'' کے حاشیہ ش ہے اور ظاہر میں ہے ، اس لئے کہ '' الحطاء می علی الدر'' کے حاشیہ ش ہے اور ظاہر میں ہے ، اس لئے کہ کر کر دیا ہے کہ مالکیہ سطح صور تو اس کی تحریم کی رائے نہیں رکھتے ہیں۔

کر گر ردیا ہے کہ مالکیہ سطح صور تو اس کی تحریم کی رائے نہیں رکھتے ہیں۔

ان کے بہاں اس کے بارے شرع مجبور کے فرد کیک فی ایجملہ ہے اور ان کے بہاں اور یہ تحریم مجبور کے فرد کیک فی الحملہ ہے اور ان کے بہاں

اور بینح یم جمہور کے نزویک نی الحملہ ہے اور ان کے بیال بعض متفق علیہ یا مختلف فید حالات مستشنی ہیں، جمن کا بیان بعد ہیں مختر یب آئے گا(ا)۔

اور حرام تقدور کئی کے بارے میں حنابلہ نے سر احت کی ہے کہ بید کہ بین اللہ کے اس کے سائسلہ میں کہ بین اللہ کے اس کے سائسلہ میں کریم علیا ہو ہو گئے میں انسان علیا ہو ہو القیامة المعامق رون "کی صورت میں وعید آئی ہے ک ( قیامت کے وال المحصورون میں سب ہے زیاد دعا الب میں صور بول کے ) (ا)۔

آمور کی فی الجملہ حرمت سے بارے میں دوسرے اور تیسرے اقوا**ل** سے دائی :

۱۲۴۷ - تصویر کے نی الجملے حرام ہونے پر علیا ، نے ورٹ ویل احادیث کورفیل بنلا ہے:

(۱) الطحطاوي على الدر أقل وامر ۱۲۵۳، الام للفاقي ( طبح مكتبة الكليات الا ذهريبه الامره ۱۳۸۱هه) ۲ م ۱۸۴، الرواجر عن أثرّ الف الكبائر لا بن تجر أيستمي الثاقي ۱۲ م ۱۸۴، لإنصاف في معرفة الراح عن الخلاف للمر داوي أستعلى (مطبعة انصار لمنذ تاميره) امر ۲۵۳

(۱) كشاف القناع لليهوتي شرح الاتاع للجيادي المستلى (مكتبة الصر الحديد رياض) الها ٢٥، ١٨٥، لا دلب الشرعيد لا بن مقلح سهر سالة، عديم كل تخريج فقره نمبرا جركز دوكل بيد

البلي صديث: حضرت عائثًا فرياتي سِ" قلم وسول الله ك من سفر، وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل، فلما رآه رسول الله ﷺ هنكه ، وتلون وجهه، فقال: يا عائشة، أشد الناس عذابا يوم القيامة اللين يضاهون بخلق الله . قالت عائشة: فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو و مهاد تعین" ( تبی کریم علیه ایک سفر سے تشریف لائے اور میں نے اید ایک حال کو میاور سے دُھانے رکھا تھاجس میں تصوریی تخیں تو جب رسول ملتہ ﷺ نے ہی کو دیکھا تو بھاڑ ڈالا اور آپ عَنْ کے جِم و کا رنگ برل کیا اور فر مایا: اے عائشہ ا قیامت کے دن سب سے زیا دونلز اب میں وہ لوگ ہوں گے جواللہ کی صفت علق سے مشابہت اختیار کرتے ہیں، حضرت عالظ فر ماتی ہیں: يناني تم في ال كوكات ألا اورال سرايك ما ووتنك منالخ ) اور ا کے روایت کی ہے کہ آ ہے علیہ کے فر مایا: "این من آشد الناس عَدَابًا يَوْمُ القِيَامَةُ اللَّهُنَّ يَشْبَهُونَ بَخَلَقَ اللَّهُۥ (١) ( قیامت کے دن لوکوں میں سب سے زیادہ عذاب میں وہ لوگ یوں کے جواللہ کی صفت خلق ہے۔شاہیت اختیا رکر کے بیں )، اور اكِ وجرى روايت شُل قر الإ:"إن أصحاب هذه الصور يعلبون يوم القيامة، ويقال لهم: أحيوا ماخلقتم" (ال تصوير والول كوقيامت كرون عذاب جومًا اوران عد كباجائ كاجتم في حمل كوينالي بال كوزنده كرو) -

اوراك روايت شيئ عنا النها قالت: فأخذت الستو فجعلته مرفقة أو مرفقتين، وكان يرتفق بهما في البيت"

<sup>(</sup>۱) عديمة "يا عائشة ألف الناس علمانا يوم القبامة اللين....." كل روايت يخادك (التح مار ١٩٨٨ طبح المثاني) ورمسلم (١٩١٨ طبح المثل ) فركل بيد

(وہ افر ماتی ہیں: تو میں نے پروہ کولیا اور اس سے ایک یا وہ تکلیے بنائے ، چنانچ گھر میں آپ علیج ان پر فیک گاتے تھے ) بیرو الات مشفق علیہ ہیں (۱) اس کے ساتھ میں آپ علیج کے ارشا وہ " بن آسلہ المناس علما بنا ہوم القیامة المصور ون " (قیامت میں لوکوں میں سب سے زیادہ عذاب میں مصور ہوں گے ) کی روایت شیخی ن نے حضرت این مسعود ہے ہی مرفوعاً کی ہے (۱) ک

اور آپ علیہ کے ارشاد: ''ان اصحاب هذه الصور یعلم الصور یعلم القیامة یقال لهم: احیوا ماخلقتم" آ ان تصویر والول کو قیامت کے دن عذاب ہوگا ، ان سے کیا جائے گا: جس کوتم سے بنایا ہے اس کو زند و کرو) ، کی روایت بھی شیخین نے دفترت ابن عمر سے کیا ہے کی ہے۔

وصرى صديت الاخترات عائظ عروايت باوفراتى واعدر وسول الله النافظ جبريل أن يقيه في ساعة و فجاء ت تلك الساعة ولم يأته. قالت: وكان بيله عصا فطرحها، وهو يقول: ما يخلف الله وعده ولا رسله لم التفت، قاذا جرؤ كلب تحت سرير، فقال: متى دخل هذا الكلب؟ فقلت: والله مادريت به فأمر به فأخرج فجاء ه جبريل، فقال له رسول الله النافخ وعلتني فجلست لك ولم تقني؟ فقال: منعني الكلب الذي

کان فی بیت کے اِنا لا ندخل بیتا فیہ کلب ولا صورة"()

ارسل الله علی فی اور وَنْ اِنَ الله ندخل بیتا فیہ کلب ولا صورة" آن کا جعدہ

الیا، اور بیوونت آئیا اور وَوْنِ آئی آئی آئی، آپ علی ہیں: آپ علی ہی کیا اور آپ الله اور آپ علی ہی کا اور آپ علی ہی کہ اور نداس کے ایک میں ایک فیل اور آپ علی ہی کہ اور نداس کے ایک فیر ارب سے اور نداس کے اور نداس کی خوارے، پھر آپ علی ہی کہ ایک میں جو جوئے تو کیا و کیستے ہیں کہ ایک خوار کے ایک ہی کہ اور نداس کی ایک ہی کہ کہ کی ہی کہ اور نداس کی ایک ہی کہ کی کہ کہ کی کہ کر کی کر کی کہ کی کہ کی کہ کر کی کہ کی کہ کی کہ کی

حضرت میموند نے ای جیسا واقعد نقل کیا ہے، اور ال میں حضرت جبر یل کا بیقول ہے: "إنا لا خد بحل بینا فید کلب و لا صورة "(۲)(نام ایسے گھر بین نبیل واقل ہونے جس میں کا یا تصویر ہو) جسٹرے نلی بین انی طالب نے دوایت کی ہے کہ آپ علی اللہ علی اللہ کا واقعہ اوران کا ارتبا و سایا، الله واقعہ کے راہی حضرت اور بریر دیجھی ہیں۔

تیسری حدیث : حفزت بوہریڈ کے روایت ہے کہ وہ مدینہ بیل معید یامروان کے ایک ایسے گھریٹل وافل ہوئے جو ڈیر تغییر تھا، اور ایک مصورکو دیواروں بیل تصویر بناتے ہوئے دیکھا، تو انہوں

<sup>(</sup>۱) عديدة "واعد وصول الله تأثيث جبويل ....." كي دوايت بخاري (التخ ١٠/١١١ المع التقير) ووسلم (١١/١١ المع أنتم ) في بهار

الله المحل بياً فيه كلب ولا صورة" كى دوايت مسلم المحل بياً فيه كلب ولا صورة" كى دوايت مسلم (٣)
 الم ١٩٩٣ أمارة المحل أخلى ) في يهد

<sup>(</sup>۱) مديث "إن أشد المامي عللها يوم القيامة اللين يشيهون بعلى الله ..... "كل روايت مسلم (٣/ ١٦١٤ ألم ألملي ) في يشيهون بعلى الله ..... "كل اله .... "كل المورد يعلبون يوم القيامة .... "كل روايت بخاري (التح ١٨٩٥ ملم المصور يعلبون يوم القيامة .... "كل روايت بخاري (التح ١٨٩٥ ملم المثلث ) ورمسلم (١١٩٥/١ المح المثلث ) في يت اور دوايت "المأصلت المستو المجعلته موافقة "كل أوايت مسلم (١١٩٨ المح ألم المثلث المستو المجعلته موافقة "كل روايت مسلم (١١٩٨ المح ألم المثلث المستو المجعلته موافقة "كل روايت مسلم (١١٩ المح ألم المثلث المستو المجعلت المحمد المجعلت المستو المجعل المستو المجعلت المستو المجعلت المستو المجعلات المستو المجعلة المجعلة المجعلة المجعلة المجعلة المستو المجعلة ال

چوتھی حدیث : حضرت این عبال کے روایت ہے کہ ان کے باس ایک آوی اور کئے انگاہیں ایک ایسا آوی ہوں جس کا مصور یں بنانا ہے ، آپ اس سنلہ ہیں میری رہنمائی فر ما کیں ، انہوں نے فر مایا : مجھ سے قریب ہوجا، تو وہ آپ سے قریب ہوگیا ، پھر فر مایا : مجھ سے قریب ہوجا، تو وہ آپ سے قریب ہوگیا ، پھر فر مایا : مجھ سے قریب ہوجا، تو وہ آپ سے قریب ہوگیا ، پیاں تک کر فر مایا : مجھ سے تر یب ہوجا، تو وہ آپ سے قریب ہوگیا ، بیاں تک کر می آپ نے اپنا باتھ اس کے سر پر رکھا، اور فر مایا : میں نے تی کریم میں انہوں نے اپنا باتھ اس کے سر پر رکھا، اور فر مایا : میں نے تی کریم میں انہوں نے ہوگھ سنا ہے تم کو بتا تا ہوں "کل مصور فی المناو ، اللہ بیکل صور فی صور ہا ففسانہ فیصفید فی جھنم "(۱) بیجعل فہ بیکل صور فی صور ہا ففسانہ فیصفید فی جھنم "(۱) رسی نے رسول الشکور با نے ہوئے سا ہے ہم سے وہم ہم میں ہوگاہ جر میں ان کومذ آپ و سے کے ایک جان پیدا کر دی جائے گی ، ورضت اور غیر ذی روح کی تصویر بناؤ۔ ورضت اور غیر ذی روح کی تصویر بناؤ۔

پانچویں صدیث: او انبیان اسری سے روایت ہے کہ مطرب نی نے ان سے لا بایات اسری سے روایت ہے کہ مطرب نی نے ان سے لا بایات الله المعندی علیه رسول الله منتیج: الا تدع صورة الا طمستها، ولا قبرا مشرفا الا سویته "(") (ایا بی تم کواں میم پر ترجیجوں جس پر مشرفا الا سویته "(") (ایا بین تم کواں میم پر ترجیجوں جس پر

رسول الله علی فی نے جھوکو بھیجا قنا کرتم کسی بھی تصویر کو منائے بغیر اور سنسی ابھری ہوئی قبر کو یہ اور سے بغیر مت جھوڑنا )۔

## الصور كے حرام ہوئے كى علت:

40 ستقسور کے حرام قر اردیئے جائے کی ملسط کے یا رہے میں ملاء کے کی فقا وافظریزی:

الله المحافظة المحاف

<sup>(</sup>۱) المهمديث كالمراقع (القرائيم ١٥) على كراد مكل بيد

<sup>(</sup>٢) عديث: "كل مصور في النار" كل دوايت مسلم (١٨٠ علاا طبع اللي) غير عد

<sup>(</sup>٣) مديث: "ألا أبعدك على مابعثني به رسول 🖿 🖏 كل روايت

<sup>=</sup> مسلم (۱۱۱/۴، ۱۱۵ فیمالی ) نے کی ہے۔

<sup>(</sup>۱) المحدولات اور کیشبھون باخلق الله والی روایت می تفرت ما کرات روایت کرنے می عبد الرحمٰن بن قائم مغرد بیں اور ان کی مدیث کی بخاری (الآلب المبائی، باب براه) اور مسلم (الآلب المبائی براه) م رائی (الآلب الرین ماب براه) اور احد (۲/۲ ما ۱۹۰۸۴) می ہے۔

<sup>(</sup>P) طاعت كَارِّ الْمَارْقِ الْمَارِقِ (مِنْ اللهِ ا

<sup>(</sup>T) عدم الله المراكز المراكز المراكز المراكز والله بعد المراكز والله المراكز والله المراكز والله المراكز والله

<sup>(</sup>٣) عديث كُرِّزُ تَكُرُ الْقِرِ أَبْرِهُ (١٥) ثَلَّرُ رَبِيلًا عِيدٍ

ہے ال كوزنده كرو)\_

اورال الوجيكوم الأكرف والى ييزين ووين

اول: بدك ال بيز عاملل كما موري، وإند، بيارون، ورخت اورال کے علاوہ وومری فیر ذی روح اشیا مکی تصویر سازی کی حرمت کی ممانعت کا متقاضی ہے۔

وام: بيك يتعليل الركيون كي كريون ، كت بوع عضواوران کے ملاوہ ان چیزوں کی تصویر ،نانے کی ممانعت کی بھی متقاضی ہے جس کونلاء نے حرمت کے حکم ہے مستنی قر ارویا ہے۔ ای وجہ ہے بعض ملاء السطرف محفظ میں کہ اس ملت سے معلق کرتے ہے وو مخض مقسوو ہے جو خالق سر وجل کی قدرت کو چیننج کرتے ہوئے تصویر مناعے اور بیاسمجے کہ وہ اس کی طرح پیدا کرنے پر تاور ہے البذا الله تعالى قيامت كون الى كى عايزى الى طور ير وكها ع كاك الى كو ال تصويرون من جاك والنفي كالمكفّ بنائ كاكا

نووي کتے ہیں: جہاں تک روایت'' نشد عذایا'' (زیادو عذاب میں رہے گا ) کا تعلق ہے تو و دائ محتص برمحمول ہے جوتصوری اس لے مناتا ہے تاک اس کی ہوجا کی جائے ، اور ایک قول بہے کہ بیاس محض کے بارے میں ہے جوہی معنی کا تصد کرے جو حدیث میں ہے۔ لعن الله كى صفت خلق سے مشابهت اور اس كاعقيد در كھے تو موكافر ہے ، اس کے لئے وی عذاب شدید ہوگا جو کٹا رکے لئے ہے اور تفر کی زیا وتی کی وجہ ہے اس کاعذ اب اور بھی بڑھے جائے گا 🛈۔

ال تعلیل کی تا تدران بات سے بوقی ہے کہ اللہ تعالی نے ال محض کے فن میں ایس میں بات کبی ہے جو بدولوی کرے کہ وہ بھی اللہ ک طرح مازل کرسکتا ہے وہ بیک اس سے زیا دوخلم کرنے والا کوئی ہیں۔ ے، چنانچ اللہ تعالی الرانا ہے: "وَمَنَ أَظَلَمُ مِمَّن الْحَرَى عَلَى

(۱) شرح الزوي كل تن مسلم مركب اللباس الراق

اللَّه كَذِيبًا أَوْ قَالَ أُوْحَىَ النَّى وَلَمْ يُوْحَ إِلَيْهِ شَيَّةٌ، وَمَنَ قَالَ سَاتُولَ مِثَلَ مَا أَنْوَلَ اللَّهُ"(١)(١٥١١ سية هار ظالم كون ب جواللہ برجھوٹ تبہت گھڑ لے یا کہنے لگے کرمبرے اور وی آتی ہے، وراً تحالیک ال بر پیکھیجی وی نیس کی تی ہے، اور (اس ہے برا ھر طالم کون ہوگا) جو کے کہ جیسا ( کلام ) خدانے نازل کیا ہے میں بھی ایسا عی مازل کروں گا)،تو یہ اس محض کے ارے میں ہے جو خالق ہے اس کے امر اور وحی میں ہر ایری کا وکوی کرے اور پر بایا اس شخص کے بارے میں ہے جو اس کی صفت خلق میں ہراہری کا وقوی کرے اور ووقول شديد عذاب شريول كي

اور ال کو مقت کرنے وول چیزوں ش حضرت ابو مربر ڈک اس روایت کا اٹنا رو بھی ہے ک اللہ تعالی صدیث قدی ش افر ما تا ہے: "ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي" (ال سازياده ظالم كون ب يوميرى طرح بيداكرت جا ب ) ال لئ ك "فعب" يبال برتصدكرت كمعنى بي بيدان تجرف اى س اں کی تھی کی ہے (۲) اس طرح اس کے معنی بیروں کے ک اس تصد کی وجہ سے دولو کول میں سب سے زیارہ خلم کرنے والا ہے ، اور وہ سے ے کہ وہ اللہ کے پیدا کرنے کی طرح پیدا کرنے کا تصد کرے، اور مصاص نے ایک قول یفل کیا ہے کہ ان احادیث سے مراد وہ محض بجوالله كوال كالكوق ي تنبيه رب

٣٧ - دوسري وجه: تصوير كاغير علله كالمعظيم من نلو كا دسيله جونا ہے، یبال تک کا تصویروں کے بب گر می دور فتنز تک معاملہ بھی جاتا ہے اور الله کے بجائے ان کی عبارت ہوتی ہے اور اس کی تنصیل یہ ہے ک انبی کریم عظیم کی بعث ال حال میں ہوئی کہ لوگ ایسے جمعے نصب كرتے تھے جن كى عمادت كرتے تھے ، ان كاعقبد وقعا كريہ بت أنيل

<sup>-47</sup> Hiller (1)

<sup>(</sup>r) گالباری ۱۰/۲۸۳ (r)

الله كا زياده الرب عضا كريں كے چرشرك اور بت يري كومناتے ہوئے اور بیاعلان کرتے ہوئے کہ اس کاسب سے برا شعار" لا إله إلا الله" باوران لوكول كويرقوف قر اروية ووع اسام آيا اور جحت وزیان نیز سیف وسنان ( نکوار اور نیز دلینی استدلال اور توت کے استعمال) کے ملاوہ اس کے لئے شریعت اسابی نے جو طرقے افتیارے ان میں ایک بیجی تحاک ال نے ایس جے ول کا رخ كيا جوكمراي كاو سيله بنتے كى صلاحيت ركھتى تھيں اور نير انتفعت بخش ما مع منفعت بخش تھیں اور ان کے کرنے سے روک وہا ، ا بن العربي كيتے بيں: '' بھاري شريعت بيں تصوير كي ممانعت كرنے والي تبيز ، والله أنكم ، وه ہے جس برعرب تھے ، یعنی بت اور عنم بر تی بقو تصور مناتے تھے اور او جا کرتے تھے ، چنانچ القد تعالی نے ور میری كوتهم كرديل

گھراہن العربی نے اثبارہ کیا ہے کہ مضابات (مشاہبت) کی الفليل جوكمتموس ب، الى مستقبط علم على الفي بيس بي فر ما ت ہیں: تصور سے منع نر مایا اور اللہ کی صفت خلق سے مشا بہت کا ذکر کیا اوراس ( علمع مستعبلد ) بيس اس ير اضاف ب يعني الله ت بها ي ان ک عمادت او الله ف اس بر متنب کیا کا تصویروں کا بنا معصیت سے او ان کی مبادت کے بارے شرخمبار آئیا شیال ہے (۱)۔

سل ایان کرنے میں اس تقط نظر کے تاکلین نے اس حدیث کوسند بنایا ہے جو سیح بخاری میں سورہ نوٹ کی تھی میں وق سوات، يغوث، بيوق اورنس كي سليلي بين بحواله عضاء عن ابن عياسٌ تعليقاً آئی ہے، از ماتے ہیں: بیان مان کے بیکو نیک لوکوں کے ام ہیں، جب بيبلاك بو شيخ تو شيطان في ان كي قوم كرول على بيرات ڈ ال وی کہ جن مجلسوں میں وہ میٹھا کرتے بھے وہاں علامتیں نصب

(1) حطرت این عبات کے اثر کی دوارے ، تفاری (فتح الباری ۱۱۱۸ فیج التلقير) في عنه اورد يجيئة تكثير ابن كثير تغيير الطبر كامورة نوح كي آب كالكيرش ان حشرات في وحرك روافيات بحي نقل كي بيرا.

کر دو اور ان کو آئیل کانام وے دور چٹانچ انہوں نے ایسائی کیا اور ان

کی ہے جانبیں ہوتی تھی یہاں تک کہ جب بیلوگ بلاک ہو گئے اور نکم

کین سد ذر مید کے لئے شریعت نے کس حد تک تصویر ک

ممانعت كالراود كياب؟ كيا مطاقاتصور كي مما لعت كايا غيرنصب كروه

القعورول كربجائ صرف نصب كرده تقعورول كابا الأبهم تعهاور

ک ممانعت کا جن کا ساہیہونا ہے؟ ہیں لئے کہ عبادت اُنیس کی کی

اں تعلیٰظر کی بنیاد ربعض ملاء کی دائے ہے کہ تبی کریم میلائیں

نے پہلے شدت اختیار فر مائی اور بنوں کو تؤ زئے نیز تصویروں کے

آلود و کرنے کا تنکم دیا پھر جب یہ بات معروف ومشہور ہوگئی تومسطح

التعويرون كي رخصت وي اورفر بالإنا إلا وقعها في ثوب" ( أمرجو

24 - تيسري وجدة بيا ب كالملط محض ال مشركين كي تعل س

مشابهت ہے جو بت تر اشتے تھے اور ان کی مباوت کر تے تھے اگر چہ

مصوران کا قصد بھی ندکر ہے اور اگر جدای صورت کی عماوت ندیھی کی

ا جائے جو اس نے منائی ہے لیکن میرحال اس حال کے مشاہرہے جیسا

ک ہم کوظاو کے خمس اور غروب خمس کے وقت نماز پراھنے ہے روکا گیا

ہے تا کہ نہم ال سلسلہ میں ال وقت ال کو بجد دکرنے والے کے مثل

د ہوں جیرا کہ تی کریم عظیم اے بین: "فانه بسجد لها

حینئذ الکفار "(۲) (ال لئے کہ ال وقت کنار ال کوجر و کرتے

جاتی ہے، بیتی علاء کے درمیان کل انتقاد ف ہے۔

کیڑے برنتش کے انداز میں ہو)۔

مت ً میا تو ان کی پوجا ہوئے گئی (ا)۔

احكام القرآن لا بن المرال عمر معهدا.

<sup>(</sup>P) عديث "وحيشا يستجد لها الكفار" كي روايت مسلم (١/ ٥٤٥ فيم الحلی ) نے حکرت عمرو بن عثیرہ ہے کیا ہے۔

ہیں) لہذا ال وقت نماز کروہ ہے ، ال لئے کہ مشاہمے موافقت بیدا کرری ہے ، این تیمید نے اس معنی کی طرف اشارہ کیا ہے ، اور این ججر نے بھی اس پر سمبید کی ہے ، جنائی انبوں نے فر مایا: بتوں ک صورت می تصویر کی ممالعت میں اصل ہے (ا) لیمن اگر اس خلص کا افائل ہواجائے تو بیکر ابت سے زیا وہ کی متقاضی نیمیں ہے۔

۲۸ - چوتھی وجہ ، بیاب کرسی جگہ تصویر کا وجود وبال ما نکہ کے وخول ہے وخول ہے اللہ اللہ کے دول ہے وخول ہے مانع ہوتا ہے ، حضرت عائشہ اور حضرت فی حدیث میں اس کی صراحت آئی ہے۔

اور بہت سے خلا ، نے اس تعلیل کاروکیا ہے اور جیما کہ آربا ہے ان بھی جنا بلہ بھی جیں ، ان حفر ات نے فر مایا ہو حدیث کی بید سر احدث کی مایا کہ ایسے گھریش وافل تیس ہو تے ہیں جس بھی تصویر ہو، تقصور کی ممانعت کی مثقاضی تیس ہے جیسے کہ جنابت ، اس لئے کہ بعض کہ وہ بھی مایکہ کے وخول سے مانع ہوتی ہے ، اس لئے کہ بعض روایا ہے بھی ہو ۔ اللہ تدخیل المملائکة بیتا فیہ صورة والا کلب والا جنب الائکہ ایسے گھریس وافل تیس مورة والا کلب والا جنب الائک ایسے گھریس وافل تیس ہوتے ہیں شہوریا کالیا جنبی ہو) تو اس سے جنابت کی ممانعت او زم بس میں تصویریا کالیا جنبی ہو) تو اس سے جنابت کی ممانعت او زم بس میں تصویریا کالیا جنبی ہو) تو اس سے جنابت کی ممانعت او زم بسیس آتی ہے۔

اور ٹالی ماا تک کا داخل ہوئے سے رکنا سرف اس لئے ہے کہ تصویر حرام ہے جیسا کر مسلمان کے لئے ایسے دستر خوان پر بیٹھنا حرام

(۳) عديث: "لأندخل الملاتكة بنا فيه صورة ولا كلب ولا جنب" كل روايت الإداؤر (٣٨ ٣٨٣ تحقق عزت عبيدها من) في ما ورائي كل مندش جهالت من المحمر التاليقي مهر ٢٣٨ في الني

ہے جس میں شراب کا دور چال رہا ہوتو دخول سے ان کا امتا گریم کا ارثر ہے، علم خیس، و دشہ اُعلم۔

## تصویری بنانے ہے متعلق بحث کی تنصیل: اول: جہم (سامیدوالی) تصویریں:

99-ماابتد والأل كوافتياركرتے ہوئے جمبور ما و كرز و يك جسم تصوير يں بنا حرام ہے، ال جن ووستى ہے جس كوريوں كے كيل جيسى بين وال كرام ہے، ال جن ووشتير و إوال ہو اال كا ايباعضو حيين بين وال كے لئے بنايا أيا ہويا وہ تغير و إوال ہويا اس كا ايباعضو كا ايوا وہ تغير و و زند و بين روسكنا يا و دان اشيا ويس ہے ہوجو باق نيس رہتی جيس سخائی يا كند ھے ہوئے آ لئے كی صورتيں ، اس بيل بي افق نيس رہتی جيس سخائی يا كند ھے ہوئے آ لئے كی صورتيں ، اس بيل بي او فيل كے مباحث سے واضح بوطے گئے۔

## دوم: منظم جمهورين بناما:

منطح (بغیر سامیہ والی) تصویریں بنائے کے بارے ہیں بہاآول:

رفعا فی توب (() (فرشت ایس گھریش نیس جائے جسی تصویر ہو گرید کر گڑے میں آتش ہو)۔ چنانچ بیصد میٹ مقید ہے، لبند ا تصاویر سے ممالعت اور مصورین پر لعنت کے سلسلہ میں وارد تمام احادیث کو ای برمحول کیا جائے گا۔

(۳) حضرت ابو جریرهٔ کی مرفوع مدیث که نبی کریم علی التحدیث القدمی: و من فرار مایا: "یقول الله تعالی فی التحدیث القدمی: و من اظلم معن ذهب یخلق خلقا کخلقی، فلیخلقوا فره، أو لیخلقوا حبه (۳) (الله تعالی مدیث قدی شرفر باتا ہے: اس سے فیادو تم کرنے والاکون ہوگا ہو بری تخلیق کی طرح تخلیق کرنے گئے۔ تو ودایک شیونی عیدا کریں یا ایک وائیسی پیدا کریں ک

اس صدیث سے استداول اس طرح ہے کہ اللہ تعالی نے ان جاند اروں کو سلح طور برنیس پیدافر مایا ہے بلکہ ان کو ہم پیدافر مایا ہے (۳)۔

(۳) تصویر ول کا نی کریم علی کے گھر ول بی استعال کیا جانا، جیسا کہ گزر چکا ہے کہ حفرت عائش نے پردہ کے دوگاؤ تکے بنائے تھے اور آپ علی ان کو استعال فر مایا کر تے تھے، اور بعض بنائے تھے اور آپ علی ان کو استعال فر مایا کر تے تھے، اور بعض روایات میں ہے: "و این البیعا اللصور" (اور ان دونوں میں تصویر یں تھیں)۔

اوربعض روالیات صدیت بی ہے، وہ فرمانی بین بیارے پاس ایک پروہ تھا جس بیں ایک پریمرہ کی تصویر تھی اور داخل ہونے والاجب واخل ہوتا تھا تو وہ ساسنے پراٹا تھا تو تبی کریم علیجے نے جھے سے فرمایا:

"حولي هذا، فإني كلما دخلت فوقيته، ذكوت الدنيا" (١)

(١) كوفيت دور ال لئے كر جب بھى يمن داخل بوتا بول اورال كو

و كِلِمَّا بول و دنيايا وَآتَى ہے ) تو آپ عَلَيْنَ نَے (بَيْت ديے كَمَّم

کی) يونلسه بيان كی، اور آپ عَلَيْنَ الله كريا ہے والے اور الله

و نيا كے المورد ال كی دوئل آپ عَلَيْنَ كوالله كی دووت و بے اور الله

کی مجاوت کے لئے فار بُ رہنی آپ عَلَیْنَ كوالله كی دووت و بے اور الله

کی مجاوت کے لئے فار بُ رہنے ہے ندرو کے، اور بيتيز اپنی المت

ہر ال كور الله ادو بينے كی مُنْفَاضَی نيس ہے۔

اور تبی کریم عظی کے مولی حضرت سفید کی صدیت ال معنی کو کھنے انداز میں واضح کرتی ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب ؓ نے مبی

 <sup>(</sup>۱) معیث محولی هلا، فإنی کلما دخلت فوایند فکوت الدنیا"کی
دوایت مسلم (۱۲۱۲ الحیم کلی) نے کی ہے۔

 <sup>(</sup>۳) مدين "أسيطي عدالو المك هدا، فإله ....." كى روايت بخاري (التخ ابر ۲۸۳ فيم التقير) نے كى بيد

 <sup>(</sup>۳) عدیث "یا عاششة الا دستوی الجداد" کی روایت طحاوی نے شرح محالی الآثار (۳۸ محمد الوار کندید) می کی ہے۔

 <sup>(</sup>٣) عديث "إن الله لم يأمونا أن لكسو الحجارة والطبن" كي روايت مسلم (١٩١٣ الحي الله) في الحين المرادة الحي المنافق المرادة الحي المنافق المرادة ال

<sup>(</sup>۱) حديث: "لا دمخل العلائكة بها فيه صورته إلا وقعا في ثوب" كل روايت بخاري (الشخ ١٠١٥ ٨٣ طبع التلقير) ورسلم (١٩١٥ طبع ألل) من به

<sup>(</sup>۱) ایره دیث کا گرنگ (فقر فیمر ۱۵) ش گز دیگل ہے۔ (۳) این سی کا ذکر این جمر نے انتی والا ۱۸۳ ش کیا ہے۔

اور بخاری و اود اؤد کے بیبال اس کی روایت معنوت عبداللہ بن عمر ان کی روایت میں ہے: "فو ای ستوا بن عمر شیا" (اور آپ نے ایک منتقش پرودو کھا)، اور اس بی ہے کہ آپ ہوائیا ہے ایک منتقش پرودو کھا)، اور اس بیل ہے کہ آپ نے ایک منتقش برودو کھا)، اور اس بیل ہے کہ آپ نے ایک منتقش برودو کھا)، اور اس بیل وزیا ہے کیا واسطہ جمیل آتش و تگار ہے کیا واسطہ کی قطرت قاطمہ نے وریا واسطہ جمیل آتش و تگار ہے کیا واسطہ کی تو منترت قاطمہ نے وریا وقت کیا تو آپ اس کے ار سے بیس جمیل کیا تھا ہوا ہو اس کے اور سے بیس جمیل کیا تھا ہو ہو ہو ہو اور شائی کی روایت بیل ہے کہ خر ورث مندول کے باس بیج وو) اور شائی کی روایت بیل ہے کہ برود شیل تصویر یں تھیں (۳) د

(۳) ہی کریم علی ہے اور آپ کے صحابہ کار وی وینار اور قاری ورہم استعمال کرنا جبکہ الن پر ان کے با دشا ہوں کے فوٹو ہوتے تھے اور ان کے باس اس کے علاوہ سوائے بیمیوں کے کوئی سکہ نہ تھا اور سکوں

(۱) مدیث اله لیس لی. أو قال بلیپ، أن ید حل بینا مؤوقات کی روایت ایرداؤد( ۳۲ ۱۳۳۰ تحقیق عزمت میردهای) نے کی سیماورائن حمال نے مختمراً اس کی تھی کی سیم (عرص ۳۵۲ اردا طرآ ن طبی استقیاب

(۲) حديث: "مالها و للعلب، مالها وللواقع" كي روايت عَادِي (الله مُهُمَّلُ مِن وايت عَادِي (اللهُ ٥٠) مديث: "مالها و للعلب، مالها وللواقع المراجعة ا

(m) حامع الاصول سره الم

ک تاریخ بیل لکھی جانے والی کا ایوں کے بیان کے مطابق حضرت عمراً
فی قاری سانچ پر درہم ڈھانے بھے اور اس می تصویر یک تھیں اور حضرت معاویہ نے دیتا رڈھانے بھے مسلیب منانے کے بعد ان میں تصویر یں باتے ہے اور اس میں تصویر یں باتی تھیں، اور عبد الملک نے دیتار ڈھانے اور اس میں تصویر یں باتی تحقیم، اور عبد الملک نے دیتار ڈھانے اور اس میں تکوار سوئے ہوئے اس کی تصویر تھی بھر عبد الملک اور ولید نے ان کو تصویر سے خالی کر کے ڈھلو لیا (ا)۔

(۵) پر وول اور ال کے علاوہ دوسری مسطح چیز ول علی بعض مسلط مسلط چیز ول علی بعض مسلط مسلط اللہ اللہ اللہ علی مسلط مسلط میں اللہ اللہ علی مسلط مسلط کے استعمال کرتا ہے، آپ کی سین خالہ جہنی کا تصویر ول والے پر وہ کا استعمال کرتا ہے، آپ کی حدیث مسیمین جل ہے، اور اس کا استعمال حضرت ابوطلی نے کیا اور سیل بین حفیف نے اس کا اثبات کیا، اللہ و وَو ل کی حدیث موطا بیس اور آئی کی دیدیت موطا بیس اور آئی کے بیال ہے اور الن سب کا استعمال آئی اکرم علی کے ارشا وہ اللہ وقال کی حدیث آئی کے طور کی حدیث آئی کے ارشا وہ اللہ وقال بی حالی کے ارشا وہ اللہ وقال کی حالی کے ارشا وہ اللہ وقال کی دوایت اللہ میں کی روایت اللہ کے اس کا استعمال کے اس کی کہا ہے تھی کی روایت اللہ میں کی کہا ہے تھی کے ارشا وہ اللہ کی کہا ہے تھی کی روایت اللہ میں کی روایت اللہ میں کی روایت اللہ کی کے اس کی کے اس کی ایک کیا ہے تھی اللہ کے لئے کی ۔

اور دان انی شیبہ نے حضرت عروہ بن الزمیر کے بارے میں روایت کی ہے کہ حضرت عروہ ایسے گاؤ کیوں (مسندوں) پر فیک روایت کی ہے کہ حضرت عروہ ایسے گاؤ کیوں (مسندوں) پر فیک لگا ۔تے جھے جن میں برندوں اور انسانوں کی تصویر میں بوقی تنمیں (۴)۔ اور طحاوی نے اپنی سندوں سے روایت کی ہے کہ حضرت عمران اور طحاوی نے اپنی سندوں سے روایت کی ہے کہ حضرت عمران

اور محاوی کے ایک سندوں سے روایت کی ہے احتفرت عمران بن حصیت صحافیٰ کی انگونٹی میر ایک آلوار سوئے جوئے آ دی تھا، اور فقم ایر ان کے سید سالا رحضرت نعمان بن مقرن کی انگونٹی میر اینا ایک چیر

<sup>(</sup>۱) ای کے لئے کماب الدینا والاسلائ فی آن الدرائی للدیدا مر الطفور ادگار (بغدان انجی الطبی الرق ۲۲ سام ) می کند ۱۸ و ۱۹ م ۱۸ م کماب التود الرب علم المعمات لاشتاس الکرلی اور ای کی همن می (المقود الاسلام ) پرمقریز کی کی کماب کی المرف دجوج کیجئے۔

<sup>(</sup>۲) معنف ابن الي شير ۱۸۸ ۵ من البند

سیلے ہوئے اور ایک ہیر بھیلائے ہوئے باردستھا کا تعش تھا، اور حضرت قاسم سے مروی ہے، وہ فرمائے ہیں کہ حضرت تاسم سے مروی ہے، وہ فرمائے ہیں کہ حضرت عبد اللہ کی انگوشی پر دو تعقیوں کے تش بھے، اور حضرت حذیفہ بن الیمان کی انگوشی کا کانتش دوسارت سے اور روایت ہے کہ حضرت اور بر یوڈ کی آگوشی کا انتش دو تھیاں تھیں (ا)۔

اورائن ابی شیبہ نے اپنی سند ہے این مون سے نقل کیا ہے کہ وہ حضرت قاسم بن محد بن ابو برصد کی کے بائی آئے اور وہ بالائی مکہ کے اپنی آئے اس کے گھریس ابو برصد کی سے ان کے گھریس فیرن کا ایک چھیر کھٹ و بیکھا جس پر وریائی کتے اور عنقا کی تصویر یہ تھیں۔
ایک چھیر کھٹ و بیکھا جس پر وریائی کتے اور عنقا کی تصویر یہ تھیں۔
ایک چھیر کھٹ و بیکھا جس پر وریائی کتے اور عنقا کی تصویر یہ تھیں۔
ایک چیر کھٹ و بیکھا جس بن محمد فقتہا و سین بیس سے ایک جیں، یہ معارت مان کے والوگوں میں معارت مان کے والوگوں میں سے انسل منے (۲)۔

اور اجمد نے اپنی سند سے حضرت سورین قرمہ سے روایت کی ایک ہے: افر مارتے ہیں: ہیں حضرت این عباس کے پاس ان کی ایک تکلیف کی وجہ سے جوان کو اوقی برقی تھی عیا دت کے لئے گیا، ہی نے کہا: آگیٹھی ہیں پر تصویر یں کیسی ہیں جفر مایا کہ و کہتے ہیں بوک ہم نے ان کو آگ سے جا ارکھا ہے، پھر جب سور چلے کے توفر مایا: ان تصاویر کے سرکا نے ڈالو، لوکوں نے کہا: اے ابو العباس! آگر آپ تصاویر کے سرکا نے ڈالو، لوکوں نے کہا: اے ابو العباس! آگر آپ آئیس با زار لے جا نے تو بیان کے لئے زیا و بگرم یا زاری کا باحث بوتا آئیس با زار لے جا نے تو بیان کے لئے زیا و بگرم یا زاری کا باحث بوتا رہی بیزیا وہ قیمت ہیں فر میانہ بوتی کافر مایا: فیمن اور ان کے مرد الوکوکا شنے کا تھم دیا (ایک)۔

مسطح تصویری بتائے کے بارے میں دوسر اقول:
۱۳۲ سمایہ والی تصویر کے بنانے می کی طرح یہ بھی حرام ہے، یہ
جمہور فقہا ویعنی حنف مثا فعیہ اور حنابلہ کا قول ہے، اور بہت سے ملف
سے منقول ہے۔

اور ای قول کے بعض قائلین نے کائی ہوئی تصویر وں میال تصویر وں اور پر محد دوسر ی جیز وں کو ستھی کیا ہے، جیسا کہ اس بحث کے جیر دعد میں خاتر بہ آئے گا۔

ان حفرات نے تحریم کے لئے نبی کریم المنطق کی مصورین کے حق میں لعنت کرنے سے تعلق وارد ہونے والی احادیث کے اطال آ کو جمت بنایا ہے اور ال بات کو بھی کرمصور کو قیامت سے دن ال طور مرعد اب بعطاك جريناني بوني تصوير بن ال كوروح بهو تكفيكا مكلّف منالا جائے گا، اور ال سے ورفتوں وفيرو فير وي روح كى تصویریں پہلے و کر کروہ و لاکل کی وجہ سے خاری ہول گی ، اور اس کے علاہ ویفتیہ تر یم پر واقی رہیں گی افر ماتے ہیں: جبال تک منظم تصور ول کے بنانے کی فاحث کے لئے تبی کریم علی کے ان دو تکبیوں کے استعال سے جن می تصور یہ تھیں ، نیز سحاب وتا بعین کے اس کے استعال کرنے ہے استدلال کرنے کا تعلق ہے تو تصویر کا استعال جہاں جائز بھی ہواں کے بنانے کے جواز سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس کئے کفس تصویر بنائے کی حرمت اور مصور پر لعنت سے سلسلے یں وارد ہوئی ہے اور پینسویر والے سامان کے استعمال کے علاوہ ایک ووسری چیز ہے اور بعض روایات میں اللہ کی صفت خلق سے مضا إن اورمشابهت كوسك بنايا كيا به اوريكنا واستعال يل تحقق تيمين يوتا (1) ي

<sup>(</sup>۲) معنف ابن الیشیرطی البند ۸۷ مه دوراین جرف الدگاری الباری ش نقل کیا ہے ۱۱۸۸س

<sup>(</sup>۳) مشداحدار ۱۹۳۰ س

<sup>(</sup>۱) الان ماي ځي ۱۸ ۲۲ ک

سوم - کائی جوئی افسور یں اور آ دھے دھڑ کی افسوری وغیرہ:

ساسا - بیگر رچکا ہے کہ مالکیہ انسان یا حیوان کی تصویر کی حرمت کی رائے جیل رچکا ہے کہ مالکیہ انسان یا حیوان کی تصویر کی حرمت کی رائے جیل رکھتے ہیں، خواد تصویر جہم آنچو کی شکل میں ہو یا مطع صورت ہو پشر طیکہ ان ظاہری اعتماء میں ہے کہی عضو کی تی والی ہو جس کے بخیر انسان زندہ نہیں رہتا ہے جیسے کی وہ کے ہوئے مروالا یا جس کے بوئے مروالا یا جیسے ہوئے ہوئے مروالا یا جو۔

اور دنابلہ بھی ای طرح کہتے ہیں جیسا کہ انمین میں آیا ہے:
اگر ابتداء تصویر بغیر سرکے بدن کی بابغیر بدن کے سرکی ہویا اس کاسر
منایا جائے اور اس کا ابقید بدن فیر حیوان کی صورت ہوتو بیٹمانعت ہیں
واطل نیس ہوگا اور القرول میں ہے تا اگر تصویر وی سے ایس چین
زاکل کر دی جائے جس کے تدہونے کے ساتھ زندگی باتی نیس رہتی تو
منصوس تول ہیں مکرو دنیس ہوگا ، اور اس کی طرح ورشت وقیر دک

ین بڑا نعید کا بھی مسلک ہے اور اس کے بارے میں ان کے ورمیان کوئی افعالف منقول نیس ہے ، سوائے مقولی کے شذہ و کرنے کے ، البتد ال صورت میں ان کا افعالف ہے جب کتا ہوا تھے ہمر کے علاوہ ہمواور سر باتی ہو، اور اس حالت میں ان کے بیبال رائح تحریم علاوہ ہمواور سر باتی ہو، اور اس حالت میں ان کے بیبال رائح تحریم ہے ،" ای المطالب" اور اس پر رفی کے حاشیہ میں آیا ہے: ای طرح جب تصویر کا سرکا اور کی تصویر بنائی تی ہو، جبال تک بھیر برن کے ہوگا جس کے بیٹھر برن کے ہوگا جس کے بیٹھر برن کے سرول کا تعلق ہے تو کیا (ان کی تصویر ) حرام ہے؟ اس میں تر دو ہے سرول کا تعلق ہے تو کیا (ان کی تصویر ) حرام ہے؟ اس میں تر دو ہے اور حرمت رائے ہے ، ربی گئے ہیں: " حاوی "میں ہے دو آو لی ہیں:

انہوں نے اس کی بنیا واس پر رکھ ہے کہ کیا ایسے حیوان کی تصویر بنایا جائز ہے جس کی کوئی نظیر شہوہ اگر ہم اسے جائز قر اردیں تو وہ بھی جائز ہے ورشا جائز ہوگا اور کی سیح ہے اور ان کا قول "حیوان کی تصویر حرام ہے" دونوں کو ٹائل ہے۔

اور" خونہ انتخابی" کی عبارت کا فلام اس کا جواز ہے، اس لئے کہ انہوں نے فر مایا: اور سر منعقہ و ہونے کی طرح عی ایسی چیز کا مفقہ و ہوا بھی ہے جس کے بغیر زندگی یا تی نہیں روسکتی (۱)۔

#### چبارم-خيال تصويرين بنانا:

سم ساستا تعید سر احت کرتے ہیں کہ انسان یا حیوان کی خیالی تصویر بی تحریم میں داخل ہیں ، ووٹر ماتے ہیں: ایسی چیز بھی حرام ہوگ جس کی مخلو کات میں نظیر زرہو، جیسے پر واٹا انسان یا چوٹی والا نشل اور ساحب' رونس الطالب' کا کلام جواز کے ایک تول کے وجود کا اشارہ کرد ہاہے۔

اور یہ واضح ہے کہ یہ تنمیل بچوں کے تعلوقوں کے علاوہ شل ہے، اور حضرت عافش کی حدیث شل وار وجواہے ،" آنہ کان فی لعبھا فرس له جناحان، و أن النبی شائی ضحک لعاد آها حتی بلت نواجفه" (۱) (ان کے تعلوقوں ش ایک ایبا کھوڑ ا بھی تحاجم کے وور تھے اور یہ کہ تھی کریم علیاتے نے جب ال کو ویکھا توجس کے وور تھے اور یہ کہ تھی کریم علیاتے نے جب ال کو فاہر ہو گئے ا

اود حفرت ما كشك مديث كُنْ تُرَكُ مَعْرَب فَعْر وَبُر ٣٨ مِن آئ كُل ـ

<sup>(</sup>۱) المننى عارى، دور يكيّ كثاف القتاع هراعا، الخرشي سرس الخروع ار ۳۵۳، ۳۵۳

<sup>(</sup>۱) تحفظ الحتاج معر ٣٣٣ وأسخى الطالب وحاشير سهر ٢٢١، القليو لي على شرح المحباج سهر عه ٢-

<sup>(</sup>٣) أَكُنَ الطالب سر ٣٠١، القليم لِي كُلُ المَهَاعَ ٣٠٤، وأَنْ تَحَدُّ الْحَاعَ ١٣٣٧ء - الله المعالب سر ٣٠١٠.

## پنجم: يا مال تصويرين بنانا:

۵ ساسیة ربای کا کشوناه ال صورت مین تهم اور منطح تقدور ول کور کشفه اور استعال کرفے کوجائز طر ارو یتے بین جب وو تقیر و پامال جول بخواه وه کئی جونی جون یا پوری جون، فیست وه تقدور جوز مین بستر، افرش بنگیدیا ال جیسی جگه میر جو-

اورای کی بنیاد مربعض علاء ایسے نوٹو نانے کے جواز کی طرف کئے ہیں جس کا استعمال ہی طرح سے ہو، جیسے کہ ان لوگوں کی خاطر رہے ہے ہیں کا استعمال جائز ہے ، اور فی اجملہ میں مسلک مالک یہ کا ہے البتدان کے بیمان میشان والی ہے۔

شا نعید کے بہاں وواقوال ہیں: ان میں اسے تحریم ( کاقول)
ہے اور جیسا کہ ابن عامرین نے سر است کی ہے، یک مسلک حنفیہ کا
بھی ہے اور ابن تجر نے شافعیہ میں سے متولی نے تال کیا ہے کہ انہوں
نے زمین پر تصویر بنانے کی اجازت وی ہے (ا)۔

ال مسئد میں ہم کو تنابلہ کی کوئی صراحت تبیں بلی، لبذ اظامِر یکی ہے۔
یکی ہے کہ ان کے بیبال پرتصور کی حرمت می میں متدری ہے۔
اور "امتھان" ( حقیر و بالل ہونے ) سے معنی کی تنصیل منظر یہ آ گے گی۔

ششم :مٹی ہمٹھائی اورجلدی خراب ہوجائے والی چیزوں سے تصویریں بنانا:

۳۱ - جوبا تی رکھنے کے لئے اختیار تین کی جاتی ہیں ایسی تصویر ول کے بنانے میں مالکید کے دواقو ال ہیں، جیسے وہ تصویر جو گند ہے موت آئے نے بنائی جاتی ہے ، اور مشہور تول ممانعت کا ہے ، اور مشہور تول ممانعت کے ، اور مشہور تول ممانعت کے ، اور مشہور تول ممانعت کے ، اور مشہور تول کے ، اور مشہور کے

(۱) حاهیة الدسوق علی المشرح الکبیر ۳۸ مه ۴ مختل شرح مختم فلیل ۱۲۷، ماهیة الدسوق علی المشرح الکبیر ۳۸ مه ۴ منهایت المحتاج ۱۲۵ ما ۱۲ ما ۱۲۵ ما ۱۲ ما

عدوی نے دونوں کو ای طرح نقل کر کے فر مایا: جواز والاقول استی کا ہے اور اس کے لئے انہوں نے اس تصویر کی مثال دی ہے جس کو آئے گا انہوں نے اس تصویر کی مثال دی ہے جس کو آئے یا فر ہوڑو کے جھکے سے بنلا جائے ، اس لئے کہ جب وہ خشک ہوگی تو کت جائے گی ، اور شافعیر کے فر دیک اس کا بنانا حرام ہے اور بیخا حرام نہیں ہے (ا)۔

مثا فعید کے علاوہ کے بہاں ہم کوکوئی صر احت نیں ل

عضم بالركيون ك تعلوف (ألريا) بنانا:

ے ساور کیٹر مالاء نے تصویر اور جسم بنانے کی حرمت سے بجیوں کے تعلونے بنانے کو منتقی قر اردیا ہے، ما تکاید، نٹا فعید اور منابلہ کا مسلک بھی ہے۔

جائنی میاش نے اکٹر نالا و سے اس کا جواز نقل کیا ہے، اور تووی نے شرح مسلم ہیں ان کی چیروی کی ہے اور فر مایاہ سابیدوالی تصویر اور اس کے بنانے کی ممالعت سے بجیوں کے تعلونے کا استثناء اس کے بارے بیں واروجونے والی رخصت کی وجہ سے ہے۔

اور ال مصراد ال كاجواز ب، خواد تعلونا كسى انساك ما حيوان كي تصوير كي الديت على جواد رجيم مما غير مجهم جواد رخواد حيوانات على ال كي نظير عوما ند دوجيت دومير ول والا كحوز ال

منابلہ نے جواز کے لئے بیٹر طالکائی ہے کہ اس کا سر کٹا ہوا ہویا ایسا محضو کم ہوجس کے بغیر زندگی باقی نبیس رہتی ہے اور بقیدتمام علماء میہ شر طائبیس لگا تے (۲)۔

٨ ١١٠-١١ استثناء كے لئے جمہور في حضرت عائش كى صديث سے

<sup>(</sup>ا) فقح المباري «الرممة الدروقي الريمة» الخوشي سرسه سه القلع بي على شرح المنهاع سرعه ٢-

<sup>(</sup>۱) فتح المباري والرهه الديمة عالمية الديوقي الرامة المناسمان الطالب المالي المالي المالي المالي المالي المالي

مالکید، شاخید اور منابلہ نے تھلونے بنانے کے اس استثناء کو تربیت اولا و کے امور پر بچیوں کو عاوی بنانے کی حاجت سے معلل کیا

ر باتا خیر دالا فائد و تو دو ال سے بچول کی دیکھ بھال، محبت اور ان کی شفقت سے دانف ہوجا کمی گی اور بیان کی طبیعتوں کا لا زمہ بن جائے گا بیال تک کہ جب وہ بڑی ہوجا کمی گی اور جس اولا د سے دوخوش ہوا کرتی تھیں ال کواسے لئے دیکھ لیس گی تو ان

کیڑوں کے کور کے کوروں ہے او آپ سیکھٹے نے نر مایا: بیا کیا

ہے جس کورس کے کور کیاں کے بی میں دیکھ رہا ہوں؟ کہا: بیا کھوڑا ہے بنر مایا:
اور بیاس کے اور کیاں گا ہوا ہے؟ کہا: دورکہ میں، آپ سیکھٹے نے فر مایا:
فر مایا: دورکہ ول والا محوڑا؟ کہنے گئیں: کیا آپ نے فیلی سنا ک
معترت سلیمان خلیہ السام کے کھوڑوں کے پُر شے؟ فر ماتی ہیں: پھر
رسول اللہ اللہ اللہ اللہ میں پڑے بیاں تک کرآ ہے اللہ کے کھی کرائے کے لیے کہا تھے؟ اور ماتی ہیں: پھر
داخت خاام ہو گئے کہا۔

<sup>(</sup>۱) عدیث: "کنت آگفت بالبنان...." کی دوایت کادی (آخ ۱۰/۱۹۵ طیع انتقب) نے کی ہے۔

 <sup>(</sup>۲) حدیث: "آمدم رسول الله نظی من غزوة خیبو .... "کی روایت ایراز (۲۵ م ۲۵ تخیل عزیت برید رماس) نے کی سے اور اس کی مند کی میں اور اس کی مند کی ہے۔

کے حقوق کے لئے ان کا وی حال ہوگا جیسے کہ ان جمونی شبیبوں کے لئے تھا (۱)۔

ائن جرنے "فتح الباری" میں بعض سے بدووی بھی نقل کیا ہے کہ ملونے بنانا حرام ہے اور اس کا جواز پہلے تھا پھر تقدور کی ممانعت سے عموم سے منسوخ ہو گیا (۴)

اور ال کاروبوں کیا جاتا ہے کہ فننح کا دیوی ہے مثل دیوی کے معارض ہے ، پہنی ہوسکتا ہے کہ تعلو نے کی اجاز ہے بعد کی ہو۔

علاوہ ازی کھلونے ہے تعلق حضرت عائش کی حدیث میں ال کی تاخیر پر ولالت کرنے والی چیز موجود ہے والی لئے کہ اس میں ہے ک یا واقعہ نبی کریم میں اللہ کی ترز وہ تروک سے والیس مے موقع کا ہے او ظاہر یہی ہے کہ بیاعد کا واقعہ ہے۔

## بشنم أتعليم وغير الجيسي مصلحت سي تصور بنانا:

اس اس نقباء بن سے کسی کو بھی نیں پایا جس نے اس سے تعرف کی بیرس کے حلوثوں کے حلوثوں کے بارے بن کیا بوسوائے اس کے جس کا ذکر انہوں نے بچوں کے حلوثوں کے بارے بن کیا ہے کہ عام تحریم سے اس کو متعنی کرنے کی علمہ بچیوں کو بچوں کی تربیت کا عادی منانا ہے جبیا کہ جمبور فقتباء کا قول ہے ، یا عادی بنانا اور انجی نشوو نما کی مصلحت سے بچوں کا آمیت حاصل کیا اور مسرت بن اضافہ بونا جبیا کر جبی کا قول ہے ، اور حب تحریم (یعنی ان کا فری روح کی تصویر ہونا ) کے قیام کے یا وجود اس مصلحت سے تصویر بی بنانا میاج ہے ، اور تعلیم وقد ریب وفیر و کے متصد سے تصویر بنانا اس سے خارج نیس ہے ۔ اور تعلیم وقد ریب وفیر و کے متصد سے تصویر بنانا اس سے خارج نیس ہے ۔

### تيسري فتم بتصويرين ركهنااوران كااستعال كرنا:

• ٣٠ - جمهور ملاء الب طرف كنه بين كصورت بنانے كى حرمت سے القور رکھنے کی حرمت یا ان کے استعال کرنے کی حرمت لازم نیس ہے، ال لئے كه ذى روح كى تصوير بنانے كى حرمت بن خت نصوص وارد ہوئی ہیں، جن کا تذکرہ ہوچکا ہے، اس میں سے مصور پر لعنت موا، جبتم س ال كاعتراب ولا جانا اورلوكول عن سب عد تواده عذاب ش ہونا یا سب سے زیادہ عذاب والے لوگوں میں ہونا بھی ہے، اور ان میں سے کوئی چیز تصویر رکھتے کے بارے میں وارو جیس ہوئی ہے، اور اس کے استعمال کرنے والے بیس حرمت تصور کی علم یعنی الند تعالی کی معت خات سے مشاہب اختیار کرا محقق میں ہوتی ہے۔ ال کے ما وجود تصویر رکھنے اور استعمال کرنے کی ممالعت بر ولا الت كرتے والى جيزي وارد جوفى جي، البت اس سلسلہ بيس وارد عوفے والی احادیث میں سی عقر اب کا ذکر یا ایسالٹر پینویس ہے جس ے بند چانا كاتسورون كاركتا كبار يس سے به ال بنياور ان صورتو ل كاركمتاحرام باك كركت والحكامم بيبوگاك ال في صغیرہ منا ہوں میں سے ایک تناه کیا ہے، البت ال أول كے مطابق ك صغیرہ پر اسرار کیا بھی تبیرہ ہوتا ہے، اگر اسرار کا تحقق ہوجائے تو كبيره مناه بوجائ كاءال كالحنفل ندبوتي ياال كالأكل ندجوت یر کاصفیر دیر اسر ارجیر دیونا ہے، ایسا کی دوگا۔

نووی نے سیح مسلم میں مورنوں کی صدیت کی شرح میں تصویر بنائے اور رکھنے کے تکم کے در میان فرق پر سننبہ کیا ہے ، اور ثا اُنعیہ میں سے ٹیر املس نے بھی ال پر سننبہ کیا ہے اور اکثر فقہاء کا کام ای پر جاری ہے ()۔

<sup>(</sup>۱) الممهاج في شعب الإيمان تخلعي، (پيروت، داد الشكر، ۱۳۹۹ هـب ۲۳ المماري المماري) سهر ع.ه.

<sup>(</sup>r) نخ اباري ۱۰ روه اس

<sup>(</sup>۱) شرح منج مسلم للحووی اار ۱۰ ۸۰ حامیة الشیر املس علی شرح امنهاع للحووی سهر ۲۸۹

اور تصویریں رکھنے کی ممالعت پر ولائٹ کرنے والی احادیث میں سے کھھ میدیوں:

(1)" أن النبي ﷺ هتك الستو الذي فيه المصورة" (ئي كريم ﷺ في الله يود كو چاك كرويا جم على المصورة" (ئي كريم ﷺ في الله يود كو چاك كرويا جم على الله يود كريم الله في الله يود كريم كريم كو يود ركم كواليه على "(1) (الله كواليم الله يود كريم كواليه كواليم الله يود كريم كواليه كواليم كواليم الله يود كريم كواليه كواليم كريم كواليم كواليم

(۲) اورای ش سے بیٹی ہے کہ آپ عظی نے فر مایا "ابن البیت اللہ فید الصور الاقد خلد الملائکة "(۲) (جس گور البیت اللہ فید الصور الاقد خلد الملائکة "(۲) (جس گور شی تصویر ہوتی ہے اس شرائر شیتے والحل ثین ہوتے )۔

ا ۱۳ - اس کے بالتا مل ہی کریم علی اور آپ کے صحابہ وتا بعین سے کی تئم کی ذی روح تصویر وس کا استعمال معقول ہے، اور اس کی وضاحت کرنے والی روایات کا ذکر اور گزر دیکا ہے (فقر ورا ۱۳) اور یہال جم اس روایت کا اضافہ کریں گے کہ حضرت وانیال نبی کی ایک اگرتی پر ایک شیر اور شیر فی تھی جس کے درمیان ایک (انسانی) پ

تماجی کو دونوں جیور ہے تھے، اور بیاس کے تماک بخت اہر ہے کہا آئیا کہ ایک بی بیا تھے ہوگی تو وہ آیا کہ ایک بی بید بیدا ہوگا، تمہاری بلاکت ای کے ہاتھ ہوگی تو وہ تمام نوز ائید و بیوں کو آل کرنے لگا، بھر جب حضرت دانیال کی ماں کے بیاں والا دت ہوئی تو انہوں نے ان کوسائاتی کی امید میں ایک جیاڑی میں ڈال دیا، اور اللہ نے ان کی حفاظت کے لئے ایک شیر کو اور دود دیا ان کے ایک شیر کی حفاظت کے لئے ایک شیر کو اور دود دیا ان کے ایک شیر کی کوشر رکر دیا ہتو انہوں نے ایک شیر ایک کو ایک بیان کی تفایدوں میں رہے ، ایک ایک بیان کی تفایدوں میں رہے ، ایک وہ اند کی فقی حفرت کویا ور میں ، اور حضرت میر کی کو اند میں حضرت تاک وہ اند کی فقی حضرت کویا ور میس ، اور حضرت میر کی کے زیارہ میں حضرت ایک کی لاش اور انگوشی بائی گئی اور حضرت میر نے انگوشی حضرت ایک میں اور حضرت میں کی لائی بیاں کی لائی اور حضرت میں اور حضرت کا کہ کا کہ کا میں اور حضرت کا کہ کہ کا کہ کا میں اور حضرت کا کہ کی لائی بیاں کی لائی ہوا۔

اور جمن تصویر ول کا استعمال جائز ہے اور جمن کا استعمال نا جائز ہے ان کے بارے میں فقربا و کے آو مل اور ان متعارض احادیث کے ورمیان ان کے تلیق کرنے کا زیان منقر بیب آئے گا۔

جس گھر بیل تھمور ہیں ہوں اس بیل فرشنے بیل واقعل ہوتے:

الا الا مسیمین اور فیر مسیمین بیل حضرت عائشہ حضرت ابن عہاں،
حضرت ابن محرک روایت ہے، اور فیر مسیمین بیل حضرت کی محضرت کی محضرت میں محضرت میں حضرت کی محضرت میں محضرت میں حضرت کی محضرت محضرت معضرت والوظائم و محضرت و الوظائم و

نووی کہتے ہیں: ملا وکا تول ہے: جس گھریش تصویر ہواں بیس واغل ہونے سے فرشتوں کے رک جانے کا سبب اس کا کملی ہوئی معصیت ہوتا ہے اور اس بیل اللہ تعالی کی صفت خلق سے مشابہت

<sup>(</sup>۱) المحطاوي على مراق القلاح رص ۱۳۳۸ تاریخ این کثیر ۱۸۸۸ انتشاء المراد المتقیم (طبعه ۲۳۱ه) می ۳۳۰

<sup>(</sup>۱) ای اندانه می مدیدی کرانی (قتر پیر۲۹)ش کردیکی ہے۔

<sup>(1)</sup> المعدون كالمريخ (الريم والمرام) على لا يكل بي

<sup>(</sup>٣) الا معموم كي مديث كي فريخ القر وتير ٣٢) على لا ديكل بيد

اختیار کرنا بھی ہے، اور بعض تصویری ان پیزوں کی صورت پر ہوتی ہیں جن بن ان پیزوں کی صورت پر ہوتی ہیں جن بن کی اللہ کے اختیار کرنے والے کو گھر میں نماز پراھنے، اس والے کو گھر میں نماز پراھنے، اس کے گھر میں نماز پراھنے، اس کے لئے استعفار کرنے، اس کے لئے اس کے گھر میں درکت کی وعا کرنے، اور بیطان کی افریت کو اس سے وور کرنے سے خروی کی مرا

اورجیها کا افتح الباری می بر الرطبی فر ماتے میں بر شے ال لئے وافل نیس ہو۔تے کی تصویریں رکھنے والا ان کفار سے شاب ہوگیا ہے جوات محمروں میں تصویری رکھتے ہیں اور ان کی عبادت كرتے بيں البذ اليوات الأككر كو البند بونى ب انووي فر ماتے بين بیٹر شنتے جوالیے گھر میں وافل نہیں ہو۔تے جس میں تصویر ہو، رحمت كے فرائعة جيل ارہے عفظہ (حفاظت كرنے والے فرائعة ) تو ووہر كامر یش وافل ہو تے ہیں اور کسی حال میں بنی آ دم سے جد آئیں ہو تے ، ال لئے كه ودال كا الكال كا الكاركر في اور ال كو لكھتے ير ماسور بين، چرنووی از اے بیں: بیم تصور بی عام ہے بیال تک کر جو میں ( حقیر ) ہواں میں بھی اور طحطا وی نے ان سے تقل کیا ہے کفر شے وراہم وہا نیرنک کی تصویر وں کی وجہ سے دخول سے رک جائے ہیں۔ اورنووی کے اس قول میں مبالغدادر کھا اتشدد ہے، اس لئے ک حفرت عائش کی صریت میں ہے کہ انہوں نے مرود واک کردیا اور ال سے دو تکیے بنائے ، تو نبی کریم علی ان پر ٹیک لکانے تھے اورتصورين دولول بل موجودتين، اورآب علي ورائم ووانير ائے گھریں باتی رکھنے ہیں جرئے جیم محسوس کرتے تھے جبکہ ان ہی تصوریں ہوتی تھیں، اور اگر یہ چیز لرشتوں کے آپ کے کھر ہی داخل ہونے سے ما نع ہوتی او آب کمرین ان کوبائی ندر کھتے، ای کنے این ججراز ماتے ہیں: ان حضرات کا قول رائج ہے جوفر ماتے ہیں۔

ک وونسور جس کے مطان میں ہونے سے فریختے مکان میں داخل ہونے سے رک جاتے ہیں، وہ ہے جو اپنی اینت کے ساتھ بالندی پر ہوجمعین (حقیر) نہ ہو، اور اگر وہ معین ہویا فیر معین ہولیان نصف ہے کانے کر اس کی اینت بدل دی گئی ہوتو ایس تصویر فرشتوں کے وافل ہونے میں رکاونے ہیں ہے (ا)۔

اور این عابدین کے کام میں اس پر والانت کرنے والی عبارت کے دختے کا ظاہر خدب ہیں ہے کہ ہر وہ تصویر جس کا گھریٹ ہا تی رکھنا کمرو وہیں ہے۔ فائل کارٹی ہوئی ہوئی ، محرو وہیں ہے۔ فائل کارٹی کھریٹ واقعل ہوئے ہے واقع نہیں ہوئی ، خواہ کائی ہوئی ہوئی ہوں یا جھوٹی تصویریں ہوں یا جمہوں قصویریں ہوں یا وہی ہوئی ہوں وغیرہ، اس لئے کہ ان اتسام بیس ان تصویر وہ ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی وہ مشاہب نہیں ہے، اس لئے کہ وہ جھوٹی یا محویر وہ کی جاریوں سے مشاہب نہیں ہے، اس لئے کہ وہ جھوٹی یا محورت کی عباریوں کی عبارت نہیں کرنے ہیں، بلکہ بری صورت کی عبارت نہیں کرنے ہیں، بلکہ بری صورت کو تے ہیں گرنے ہیں، بلکہ بری صورت کو تے ہیں اور ان کا درخ کرتے ہیں (۱)۔

این دہان کہتے ہیں اسے گھر ہیں الانکہ کاوافل ند ہونا جس ہیں تصویر یں ہول ہی کرنے ملکھنے کے ساتھ خصوص ہے افر ماتے ہیں ایسے اس وجمری حدیث کے مثل ہے: "الا تصحب العلائکة و لقة فلیھا جوس "(") (فرشتے ایسے وجہتوں کی مصاحب نہیں کرتے ایسے وجہتوں کی مصاحب نہیں کرتے ایسے وجہتوں کی مصاحب نہیں کرتے ایسے دوجہتوں کی مصاحب نہیں کرتے ایس کے ساتھ گفتی ہو) اس لئے کہ سے ایسے وجہتوں پر محمول ہے جس میں رسول اللہ علیاتے ہوں ، کیونکہ سے کال ہے کہ حالی اور عمر و کرتے والے بیت اللہ کے تصد سے اوقوں پر انگلی اور مالیکہ اللہ کے ساتھ نہ موں جہد و داللہ کا دفعہ ہیں ، اور ال تول کاما ل سے کہ مالیکہ سے موں جہد و داللہ کا دفعہ ہیں ، اور وہ بجائے دوسر نے فرشتوں کے جرکیل مراو وی کے فرشتوں کے جرکیل مراو وی کے فرشتوں کے جرکیل

<sup>(1)</sup> شرح التووي علم الرسم، في لماري واراه سام العس

<sup>(</sup>r) الن طبر إن 1/ ۲۲ ك.

 <sup>(</sup>۳) عديث الانصحب المعلائكة ولقة البها جوس "كي دوايت مسلم
 (۳) عديث الأنسان المعلانات المعلدات المع

علیہ السلام بیں ، اہن جمر نے اس کو واؤدی اور اہن وضاح سے نقل کیا ہے اور اس کا مآل ہے ہے کہ مالعت نبی کریم علی کے کے زماند اور اس کا مآل ہے ہے کہ مالعت نبی کریم علی کے کہ اور آپ کی جگا ہے کہ ساتھ مخصوص ہے جبال پر آپ علی کے ساتھ مخصوص ہے جبال پر آپ علی کہ اور آپ کی وفاعت سے کر اجت ختم ہوگئ ، اس لئے کہ آسان سے وہی کا سلسلہ منقطع ہوگیا ہے (ا)۔

انسانی مصنونیات نیز جمادات و نباتات کی تصویرین رکھنا اوراستعال کرنا:

سام استعال کرا جاز ہے، خواد گاڑی ہوئی ہوں یالت کی تصویر ہی کا رکھنا اور استعال کرا جاز ہے، خواد گاڑی ہوئی ہوں یالتکائی ہوئی ہوں، یا رکھی ہوئی میں استعال کرا جاز ہے، خواد و دو بواروں، چھڑں یا زبین پر منقش ہوں ، اور خواد و دو بواروں، چھڑں یا دبین پر منقش ہوں ، اور خواد و دو بواروں، گھروں دبین پر منقش ہوں ، اور کشتیوں، خیاروں، گاڑیوں، گھروں اور بہاڑوں و فیر د کے باڈل ، نیز سیاروں، ستاروں اور سورتی اور چاند کے ساتھ ساتھ آ سائی برت کے جسے اور خواد این کوکسی ضرورت اور نفح سے ساتھ ساتھ آ سائی برت کے جسے اور خواد این کوکسی ضرورت اور نفح کے لئے استعال کیا جائے یا صرف زیشت اور خواد این کوکسی ضرورت اور نفح ہیں تھی کرتی خواد کی وجہ جاتے ان سب بیل شرعا کوئی حربی خوص ہے ، اللا بیک کسی عارش کی وجہ جاتے ہاں سب بیل شرعا کوئی حربی خوص ہانے والی ہیڑے وں جس اصل کے حرام ہوجا نمیں ، جسے کرتمام رکھی جانے والی ہیڑے وں جس اصل کے مطابق وہ عام مالات سے اسم اف کی صر تک باہر ہوں۔

انسان یا حیوان کی تصویر یں رکھنا اور استعمال کرنا: ۱۳۱۷ - تصویر کی ایک تم کے استعمال کی حرصت پر علاء کا اجماع ہے، اور میدوہ ہے جوہت ہوں اور اللہ کے بجائے اس کی عبادت ہوئی ہوں اس کے علاوہ انسام میں سے کوئی بھی اختااف سے خالی تیں ہے،

البنة جمل كل ممانعت برفقها وكاقول قريب قريب منفق ہے، وہ ہے جو مندر جدفول موركى جانع ہو:

الف فی روح (جاند اد) کی تصویر ہوبشر طبیکہ جم ہو۔ ب کال الاعضاء ہو اور ان ظاہری اعضاء میں سے کوئی عضو کتا ہوا نہ ہوجس کے فقد ان پر زندگی یا تی نہیں رہتی ہے۔ ن دو فصب کی ہوئی یا اخر از کے مقام پر آ ویز ال ہو، ال صورت میں نہیں جب وہ تقیر و پا مال ہو۔

ہ دیوں کے عیل وغیر وہی سے ندیو۔

ويالجهوني شاويا

و۔ ان چیز ول میں سے ند ہو چوجلدی ٹراب ہوجاتی ہیں، ان شرافط کی جامع تصویر کی حرمت میں بھی ایک تو م نے اختااف کیا ہے، لیمن ان کا مام بیس آتا ہے، جیسا کہ پیلے نقل کیا گیا ، لیمن میر کر در اختااف ہے، اور ہم ان شرافط سے خاری مر نو س کا تھم یان کریں گے۔

الف - مطح تصويرون كااستعال كرنا اور ركهنا:

فیر مالکیہ کے بہاں ( گزشتینصیل کے مطابق) جب شرالط بوری بوجا کمی تو استعال کے اعتبار سے منطح اور جسم صورتیں حرمت میں یہ اید تیں -

<sup>(</sup>I) الدموقي الرياسية المرحري الجليل الريمان \_

ب-کائی ہوئی تصویر ، خواہ جہم ہویا سنتھالی کرنا اور رکھنا:
الا الا - جب تصویر ، خواہ جہم ہویا سنتے ، کا کوئی ایسا حضو کتا ہوا ہوجس کے کئے ہوئے کے ساتھ زندگی باتی جیس رہتی ہے تو اس وقت تصویر کا استعال جائز ہوگا، یہ جہور علاء یعنی حفیہ ، بالکید ، شافعیہ اور حتابلہ کا قول ہے ، اور اس جگہ بعض مخالفین جیسے شافعیہ نے بھی باحث پر انفاق کیا ہے ، چنانچ وہ تصویر ، بنانے کی حرمت کی رائے رکھتے ہیں ، انفاق کیا ہے ، چنانچ وہ تصویر ، بنانے کی حرمت کی رائے رکھتے ہیں ، انفاق کیا ہو اور اس کو اندی ہے ، اور خواہ تصویر کو اس کی کوئی ایسی چیز کان ڈول گئی ، بنایا گیا ہو یا اس کو کھل ، بنایا گیا ہو ، پھر اس کی کوئی ایسی چیز کان ڈول گئی ، بوجس کے ہوئے کے ساتھ زندگی باقی نہیں رہتی ہے اور خواہ میں جوجس کے ہوئے والے اس کو جواہ

تقور نصب کی ہوئی ہویا نصب کردہ نہ ہوجیہا ک بعد والے متلدیں

آ کے گا۔

٢٠١٥ - ١١ كى و الميل كررى بونى بيرصد يري كر التعمال فليقطع حتى الكون كهيئة المشجوة (١) (السوار كرم كراك بارت بيل كل يكون كهيئة المشجوة (١) (السوار كرم كراك بارت بيل كم والميخ كرال كوكات والا جائد بيال كل ووورخت كى وينت كى وينت كرال كوكات والا جائد بيال كل كروورخت كى وينت كرام في المبيت ستوا، وفي الحافظ تعاليل، فاقطعوا في المبيت ستوا، وفي الحافظ تعاليل، فاقطعوا وفي المحافظ تعاليل، فاقطعوا الاندخل بيتا فيه تعاليل (١) (المربيل بود برام الروايات المروايات المن الموادي بيتا فيه تعاليل (الكريس برود برام الروايات المن الموادير بي إلى الواد كرام والكواد المراك كرام والكواد المنافرات الكريس برود برام المراك بيتا فيه تعاليل (١) (المربيس برود برام المربي بنالواد المنافرات المنافرات الكريس برود برام المربي بنالواد المنافرات المنافرات الكريس برود برام المربي بنالواد المنافرات المنافرات الكريس برام بالكريس بنالواد المنافرات ال

(۱) المرکز خ (قرحه ۱۱) محرکز دیکی ہے۔

ا سے روند وہ ال لئے کہ ہم ایسے گھروں میں واگل ٹیبی ہوتے جس میں تصویر ہیں ہوں) اور بید کائی ٹیبی ہے کہ تصویر سے آتھوں ، بخووں ، باتھوں یا چروں کو مناویا جائے ، بلکہ ضروری ہے کہ زائل ہوئے والاعضوان اعتما وہی ہے ہوجس کے زائل ہونے کے ساتھ زندگی یا تی بیت رہتی ، جیسے سر کا نا ، چیر و منا نا ، سینہ یا پیٹ بھاڑنا ، این عالم بین کہتے ہیں ، خواو ملا صدو کرنا کسی ایسے دھاگے ہے ہوجے سازی سار سے سر پری ویا جائے بیباں تک کہ اس کا کوئی اثر نہ یا تی ہے ہا اس کے سر وہوکر ہو ، سامرکواں کے دائی رہوئی رہو ہا ہے بالش کر کے ہویا اسے تر اش کریا دھوکر ہو ، سامرکواں کے دائی ہو گئی دی گراہے کہ اس کا کوئی اثر نہ یا تی کہ بھی میا اسے تر اش کریا دھوکر ہو ، سامرکواں کے دائی ہوگی ، اس کئے کہ بھی میان دو کر ہو کی دیا ہو گئی ہیں ہوگی ، اس کئے کہ بھی میان دی کہ بھی بیند کے نیائی دی کہ بھی بیند کی بھی دیا ہو گئی ہیں ہوگی ، اس کئے کہ بھی بیند کے نیائی ہوگا۔

منابلہ یس سے ساحب "شرح الاقناع" کہتے ہیں: اگر تصویر کے اعتماء یس سے ساحب اشرح الاقناع" کے اعتماء یس سے اس کا مرکات و سے تو کر ابت نیس رہے گی و اس کا کوئی ایسا مضوکات و سے جس کے فاتمہ سے زندگی وافی نیس رہتی تو و مرکا ہے تاری کی طرح ہوگا، جیسے اس کا مید یا پید ( کاٹ و سے ) یا اس کے بدن سے علاحدہ سر بناوے و اس لئے کہ بیشمالعت میں وافل جیس ہے۔

مالکیدیں سے صاحب ''تع الجلیل' کہتے ہیں: بلاشہرام وہ ہے جوان ظاہری اعصاء کوکال طور پر رکھتے والی ہو آن کے بغیر وہ زند ہ مسیمی رو مُلٹا اور ال کا سامیہ و۔

البنة شاخميه كا ال صورت ين جب ما في ريخ والاعضوم جو اختاع ف باوروواتو ال بين:

ایک بیرک میرام بول رائج یمی ہے، دومر ایدکرام نیس ہے اور کسی ایسے آز وکا کاٹ دینا جس کے کانے کے ساتھ زندگی ہاتی نبیس رد سکتی جیدکومہاح کردے گا جیسا کہ اگر سر کانا اور بقید اعضاء

<sup>(</sup>۱) عدیث: "إن في البت سنوا و في المعاقط تعالیل...." كل دوایت احمد (۲۱ ۱۹۸ ملم أمریه) نے حفرت الایم بی نے کی ہے اور ال كل دوایت تر ندى (۲۱ ۲۸۰ ملم أول ) نظر بریاتر بریاتر بریات الفاظ ش كل ہے اور فر مایا: برعدیث من منتج ہے۔

باقىرىيە()\_

"این البطالب" اورای کے حاشیہ میں آیا ہے کہ اگر اس کا سرکانا جب بھی ای طرح ہوگا، کو بکیو ٹی فر ماتے ہیں: جس کی تصویر بغیر سر تو کیا وہ بنائی جائے اس کا بھی بہی تھم ہوگا، اور ہے جسوں کے بغیر سر تو کیا وہ حرام ہیں؟ اس میں تر وو ہے اور حرمت رائے ہے، رہاں کہتے ہیں: حاوی میں بیدوہ آتو ال ہیں اور دونوں کی بناء انہوں نے اس پر رکھی ہے کہ کیا ایسے جوان کی تصویر بنانا جائز ہوگا ور نہیں کی کوئی تظیر شہور آگر ہم بید جائز ار ویں تو وہ بھی جائز ہوگا ور نہیں ، اور بھی (بعد والای)

اورنشر وانی اور ابن تاسم کے حاشید میں ہے: نیچا کصف حصار کا مفقو وہونا سر کے مفقو وہوئے کی طرح ہے۔

ابن عام این برائلید احتال کے لئے بدکائی ہے کا تصویر کا سینہ یا بہت پہنا ہوا ہو، حقیہ الکید احتال کے اختال اور بعض نا فعید نے اس کی صراحت کی ہے۔

ابن عام این فرائد ہے ہیں: مثلاً جب بہت ہی سوراخ ہوتو کیا اورائ شک ہے ہوئا کا فاہر بہت کا اگر سوراخ انتاہ ایروش ہا اس کا فقش فلام بہتا بوتو بال ورزیش، ویسے کا اگر سوراخ وا فرائد ارکھے کے لئے ہو جس سے تصویر فہر سے تھیا جاتا جس سے تصویر فہر سے کیا جاتا ہوں کے اس کے ساتھ کمل تصویر باقی رہتی ہے، اور خیالی کی ہوئی ہا ہا کہ المرائل کی المرائل کی خالفت کی ہے، اورائ کی دائے ہے کہ جو پھٹن ال میں بوتی ہے دو کر ابت کے از اللہ کے لئے کافی ہے، جیسا کی حرامیان میں بوتی ہے دو کر ابت کے از اللہ کے لئے کافی ہے، جیسا کہ کر این ہی جسیا کہ کر این ہی جو کہ کو کہ اورائ کی دائے ہے کہ جو پھٹن ال

(۱) این عابد بین ام ۳۱ ۳۷ ۳۷ ۳۵ متر حرج الجلیل ۱۹۲۳ ماکن الطالب، حاشیه ۱۳۹۷ متحدهٔ اکتابی مر ۳۳۳ که کشاف اقتاب کام ایما مافرو به ۱۳۵۳ س (۲) تحدهٔ اکتابی و دو هیر مر ۳۳۳ که ۱۳۵۵ مینی مرد ۸مه این عابد بین امر ۳۳ سه عاقبیهٔ المباجوری می ایمن قائم ۳۸ ۱۳۱۱

منقول عبارت )تصور وں فی طرف دیکھنے کی بحث میں آری ہے۔

ج- نصب کی ہوئی اضوریوں اور حقارت سے رکھی ہوئی اضوریوں کا استعال کرنا اور رکھنا:

۹ سے جمہور کی رائے ہے کہ ذکی روح کی تصویر یں رکھنا، خواہ وہ جہم ہول یا غیر جہم، ایک ویک کے ساتھ حرام ہے جس میں وہ معلق یا نصب ہوں، اور بیان ممل تصویر وں ہیں ہے جن کا کوئی ایساعضونہ کاٹا گیا ہوجس کے (کا نے کے ) ساتھ ذندگی یا تی نیس رہتی ، اور اگر سابقہ فتر وجس گرز ری ہوئی تنعیس کے مطابق اس کا کوئی عضوکات دیا جائے تو اس کا نصب کرنا اور لٹکا نا جائز ہوگا، اور اگر تصویر مسطح ہوتو بالکیہ کے تر دیک کر ابت کے ساتھ اس کا لٹکا نا جائز ہے۔

القاسم بن مجمد سے ان تصویروں کو لاکا نے کی اجازت معقول ہے جو کیٹروں میں بوقی بین، اور صورین پر لعنت کے بارے بیس حضرت عائشتاً کی حدیث کے راوی میں بین بیارہ ورفقہ لیکٹو کی بیس آپ اہل مدید کے قضل کو کوں بیس تھے۔

جب تصویر رکھی جائے اور وہ مہن (حقارت سے ڈالی ہوئی) عوقہ جمبور کے فزاد یک ال ش کوئی حرث نہیں ہے، خیسے کہ زمین میں بچھے عوتے بستر میں یا فرش پر یا ای طرح کی (کسی اور جگد ہو) ، اور منابلہ ومالکیہ نے سر اصل کی ہے کہ یہ کر وہ بھی نہیں ہے، البت مالکیہ کا تول ہے کہ ال وقت وہ خلاف اولی ہے۔

اور نصب کی ہموئی اور جمعهن تصویر کے درمیان ال حضر ات نے وجہ فرق میں ہوتی ہوتی ہوتی وہ محظم ہوتی کی ہوتی وہ محظم ہوتی کے اور بتوں سے مشابہ ہوجاتی ہے ، اور رعی وہ جوزین وغیر ویس ہوتی وہ جوزین وغیر ویس ہوتو وہ بتوں ہوتی ہے ، اس لئے کہ بتوں والے ال کونصب کرتے اور عمیا دے کرتے ہیں اور ان کوتھا رہ سے نہیں ڈالتے۔

اور مجی گمان ہوتا ہے کہ کائی دوئی تصویر کافسب کر کے باتی رکھنا
جائز میں ہے، لیمن سنت میں اس کے جواز پر والالت کرنے وائی پیز
آئی ہے، اور بیہ وہی مدین ہے جس کو ہم نے پہلے تھی کیا ہے کہ حضرت جریل علیہ السایام نے ہی کریم علی ایک تھیئے ہے فر مایا: "فو اس التحمثال فلیقطع حتی یکون کھیئة المشجوة" فرانس التحمثال فلیقطع حتی یکون کھیئة المشجوة" کس اس کا دواور مرک مدیث میں اور وہری مدیث میں ان کک کہ وہ ورضت کی ہیئت میں ہوجائے کا اور وہری مدیث میں ان کا ارشاوے: "فوان کت لابعد فاعلا فاقطع وے وسھا أو کا ارشاوے: "فوان کت لابعد فاعلا فاقطع وے وسھا أو مقطعها و سائلہ أو اجعلها بسطا" (اگرتم ضروری کرئے والے موان کی بیات کی بیات کے بعد ضب کی ہوئی حالت میں ان کے موان ہوگائے کی بیاد فاعل کی بیات کے بعد ضب کی ہوئی حالت میں ان کے بعد ضب کی ہوئی حالت میں ان کے بعد ضب کی ہوئی حالت میں ان کے باتی دولت کرتی ہیں۔

اور آمر بیل معهم تصویر باقی ریخ کی و ایمال بیل معفرت عائش کی افزائد مدیث یے کہ "انہا قطعت الستر وجعلته وسادتین و کان النبی منظیمت یہ علیهما و فیهما الصور" (آمبول نے پر دو کاٹ ڈالا اور اس سے دو تیجے بنالے ، اور نیم کریم علیمت و وقول پر فیک کا نے تھے ، جبران بیل تصویر بی تیمیں )۔

حضرت عکرمہ ہے معقول ہے وہ کہتے ہیں، و وحضر ات تصاویر شل ہے ان کو مکر وہ مجھتے تھے جن کو نصب کیا گیا ہو اور جن کو پیر روند نے ہول ان بیل کوئی حری تبیل مجھتے تھے، اور القاسم بن تحمد ایسے محمد پر فیک لگا تے تھے جس بیل تصویر پر تھیں (ا)۔

ای لنے تصور کا سرکا مے کے بیان کرنے کے بعد الت تجر کتے

(۱) شرع مدید المعلی می ۵ سه شرح المهاع سر ۲۹۸ المتنی کری فتح المبادی المعلی می ۵ سه شرح المهای سر ۲۹۸ المتنی کری فتح المبادی سر ۲۰۰۰ المتنی می سر ۲۰۰۰ المتنی المترس المتناع ۱۵ دار المترس المترس المترس المترس ۱۸ دار المترس ۱۸ دار المترس ۱۸ دار المترس ۱۸ سر ۱۹ دار المترس ۱۸ دار المت

یں: ال حدیث میں ان حضرات کے قول کی تربیج ہے جو ال طرف کئے ہیں کہ وہ تھے ہے جو ال طرف کئے ہیں کہ وہ تھور جو اس گھر میں الانک کے دخول سے العج ہوتی ہے جبال وہ موجود ہو، وہ ہے ) جو اس گھر میں نصب کی ہوئی ہواور اپنی عربیت پر یا تی ہو، اگر وہ محص ہویا نیم محص ہولیا نیم محص ہوئی نوٹر شنول کی ایک اللہ کا سرکاٹ کے یا تصویر کا نصف جھ رکاٹ کے بدل دی گئی تو افر شنول کے داخل ہوئے میں کوئی رکاوٹ بیس ہوئی (۱)۔

بعض ملاء ال طرف کے بیں کرممنو یہ نصب کرنا ال کے لئے خاص ہے جا خاص ہے جاتے ہیں، جو قام ہے جو بی کہتے ہیں، جو قصور بین ہور الم نہیں جو تی کہتے ہیں، اس تصویر بین پر دول اور کیڑوں میں ہوتی ہیں ووحر ام نہیں ہول گی ، ال لئے کہ بیان کا امتقال (حقارت سے ڈالتا) ہے ، اور حفرت القاسم بین محمد ہے جو کھاڑ راہے ہیاں کے موافق ہے۔

رافعی کہتے ہیں: تصویر ول کا جمام یا گز رگاہ یں نصب کرنا حرام تبیل ہے ہر خلاف ان کے جن کو مجلسوں اور امز از کی جنگبول میں نصب کیا جائے ، یعنی اس لئے کہ گذرگاہ اور جمام میں وہ مہتن (بایال) یوتی ہیں اور مجالس میں مکرم ہوتی ہیں، اور حنا بلد میں سے صاحب "المغنی" کے کام کا خاہر ہے ہے کہام وغیرہ میں تصویر یں نصب کرنا حرام ہے۔

<sup>(</sup>۱) گالمارک ۱۹۳/۱۰ س

ان - بية جس مي فتطيم يا ابانت ظاهر بوال كي مكانيان ب، رباوه جس مي وونول اوصاف مي سے كوئى بھي ظاهر ند بوليت وونسور جو كس مي وانول اوصاف مي بيونى بو يا ميزكى وراز، المارى يا تبائى بي بينى بولى بو يا ميزكى وراز، المارى يا تبائى بي بينى بولى بو يا ميزكى وراز، المارى يا تبائى بي بينى الغير اصب كركى بونى بولة ابن تجر وغيره سائقل كر كے قليونى كے بينى المام ميں ہے وجس مي حيوان كى تصوير عوال كا پينزا، روند يا اوركس صند وق يا وظى بوئى بين مركمتا جائز ہے (٣) اور المنتقر الورثى كى ممارت دلالت كرتى ہے كرمت تمب كرده تصويرى مك مدوو

(۱) فع الباري ۱۱ مهم ۱۹ ۱۹ مرشر المعهائ واليه الله في سرعه ۱، تهاية الحتاج ۲۹ ۲۱ الم تخف ألتاج عماية الشرواني عراست أسني المطالب سر۲۲ ۲۱ المفنى عرادا

الهذا الكي تهم (ان تصوير ون كا) بونا جائية جو استعالى كوان تمام آلات على ابوق بين جن كونسب فيون كيا جانا فيد يجير، فيمري الدرآلد خرب غيز (ان تصوير ون كا بونا جائية في يجير، فيمري الدرآلد خرب غيز (ان تصوير ون كا بونا جائية ) جو دستر فو افون كفرش و دركرسون على بولى جي المنات غير ان تصوير ون كا جو معنو كي فودكا و اوراستها لي كر لئ تياد ك ك كالت اوراما مافون عن بوقي جي و استعال كر لئ تياد ك ك كالت اوراما مافون عن بوقي جي و استعال كر لئ تياد ك ك ك

(r) الرفاق أن الطالب سم ٢٠١١ في المال المساهدة الم

(m) المنها خاوجاهية القلع في سرعه ٣ \_

ے ، مزنی کہتے ہیں: اور ذی روح کی تصویر جب وہ نصب کی بھوئی یو (۱) ، اور ایس شیر نے تھا و سے اور تھا و نے ایر ائیم سے قال کیا ہے کہ انہوں نے کہا: کمو ار کے زیور میں کوئی حریق نیمی ہے اور گھر کی فضا (حجبت ) میں ان (تصویر وں) سے کوئی حریق نیمی ہے ، اور الل میں مرود تو وہ ہے جس کوئے ہے کر دیا گیا ہو (۲)۔

اور ال کی اصل حضرت سالم بن عبد اللہ بن عمر وی ہے ،
پتانچ مسند امام احمد علی حضرت الیث بن ابی سلیم ہے مروی ہے ک
انہوں نے فر مایا: علی حضرت سالم کے باس گیا ،اوروو ایک ایسے تکیہ
پر فیک لگانے ہوئے بھے جمن میں بہندوں اور جنگلی جانوروں کی
تعماویر تھیں تو بیس نے کہا: کیا بیکر وونیس ہے؟ افر مایا: نیس ، ان میں
محرود مرف وہ ہے جمل کوت ہے کہا: کیا بیکر وونیس ہے؟ افر مایا: نیس ، ان میں
محرود مرف وہ ہے جمل کوت ہے کہا: کیا بیکر وینیس ہے؟ افر مایا: نیس ، ان میں

## بچوں کے جسم اور غیر جسم کھلونوں کا استعمال:

99- آزرچا ہے کہ فقیا وکا تول فہ کورہ صلوف مناف کے جواز کا ہے البند اان کا استعمال کرنا ہدر جہاول جائز ہے ، قاضی عیاض نے ملاء ہے البند اان کا استعمال کرنا ہدر جہاول جائز ہے ، قاضی عیاض نے اللا عصاب کا جواز تقل کیا ہے ، اور سیح مسلم کی شرح میں تو وی نے ان کی ہیروی کی ہے ، کہتے ہیں، کافنی نے کہانا جھوٹی بجیوں کے لئے رفعہت ہے (۳)۔

اور چھوٹی بجیوں ہے مرادوہ ہیں جوان بیں بالغ ندجوں، خطائی کتے ہیں کرآپ علی اللہ نے (گزیوں) ہے تعلق حضرت عائشہ کو رفعت ال لئے دی کہ دوال وقت ما بالغ تحیس ، این تجرافر ماتے ہیں: یہ بات ہزم سے کہنا کل نظر ہے ، باں ال کا احمال ہے ، ال لئے ک

<sup>(1)</sup> في الباري ١٥/ ٨٨ من شرح المهماع عمالية القلو في سريمه ٦-

<sup>(</sup>r) الممين ۱۳/۸ س

<sup>(</sup>٣) المند ١٧٤ ما المع احدثاك اوفر الإدار في المعلى ب

<sup>(</sup>٣) في الرعه ١١٨ عمرة التووي المسلم ١١١ مرشرة العباع سر ١١١٣.

غزو الخيبر بين حضرت عائشاً چوده سال كي تحيي، رباغز والم جوك تو آپ ال بين قطعي طور سے بالغ يو تائي تحيي (ا) بليذ ال بين ال كى ولالت ہے كہ رفصت صرف أبين بر مخصر نين ہے جو ان بين ابالغ مول، بلكہ جب تك ال كي ضرورت باقى مور بلوٹ كے بعد كے مرحلہ تك بھي (رفعت ) متعدى موجائے كى۔

مان = اوران رخصت كى ملت اولا وكى تربيت كركام كان كوعا وى المان و اوران رخصت كى ملت اولا وكى تربيت كركام كان كوعا وى المان بها المران كون المول المران المرا

(۱) نخ الراري ۱۰ الم ۱۵۲۵

(٢) أعنها عالى شعب الإيمان سهرعه، الدمولي عهر ١٣٨٨.

(۳) این طبر پی (۳۷ ۱۳۲۸ (۳)

مرضی ہوئی تو اپنے جیو نے بچوں کو بھی رکھواتے تھے، اور ان کو لے کر مسجد جاتے تھے، اور ان کو لے کر مسجد جاتے تھے، اور ہم ان کے لئے اون سے تعلونے تیار کیا کرتے تھے اور جب ان بیں سے کوئی کھانے کے لئے رونا تو وہ کھلونا اس کو و سے دیتے تھے، یہاں تک کرو دافطا رکا وقت یالینا تھا (۱)۔

20- سابلہ بیشر والگانے میں منظر و بین کے تعلوما بغیر سر کا ہو یا کے موسے کر آگر یا تی مراہ بیا ہے کہ آگر یا تی مراہ دور ان حصر ہوتا ہو جائز ہوگا ، جیسا کہ گزر دیا ، اور ان حضر ات نے فر مایا: ول کے لئے اپنی پرورش کے تحت رہنے وول مجھونی بی کے لئے مثل کرانے کے متنصد سے اس کے مال سے بغیر تصویر والا تعلوما شریع تا تصریح کے مطابق جائز اس کے اس کے ال

## ایسے کیڑے بہنا جس میں تصویریں ہوں:

۱۰۵ - حقیہ اور مالکید کے فزاد کی ایسے کیڑے ہے ہیں اکالاسا اسے جی اسے میں تصویر یں ہوں، حقیہ بیل سے صاحب القلاس اس صورت بیں اس میں نماز را معلی نماز را معلی المیں میں معلی میں اس میں میں اس میں نماز را معلی نماز را معلی جب آدی تصویر کے اوپر اس کو چھپائے اگر اجت زائل ہوجائے گی جب آدی تصویر کے اوپر اس کو چھپائے والا دومر اکیڑ ایک لے ، (ایسا) کرے نو اس بیس نماز مکر وونیس ہے (ایسا) کرے نو اس بیس نماز مکر وونیس ہے (ایسا)

شاخمیہ کے مزاد کی ایسے کپڑول کا پہننا جس بیل تصویری عول جائز برگا جبکہ انہول نے سراست کردی ہے کہ پہنے جائے والے کپڑے بیل تصویر منکر (اکتام) ہے، لیکن پہننا اس کومنین کرنا

<sup>(</sup>۱) عدیده همن کان اصبح صانها ..... کی دوایت بخاری (انتخ مهر ۲۰۰۸ طبح انتقیر) او مسلم (۱۲ مه ۱۵ علم الحلی) نے کی ہے۔

<sup>(</sup>۲) کثاف هناع از ۲۸۰ مثر جانتی ۱۲ سه ۱۶ و نساف ۱۱ ۱۳۳۱.

<sup>(</sup>٣) الن عابدين الراد ٣ كه الخرشي كل التهريل سهر ١٣٠٣.

ے البند الل وقت جائز ہے (۱) فیت کہ اسے زیمن میں ڈال دیا جاتا اور روند اجاتا (تو جائز ہوتا) ، اور بقول نثر وائی رائج بیاے کہ جب ال کوزیمن میر ڈال دیا گیا ہوتو وہ مطلقا منکر میں سے نیمی دوگا۔

تصویر والے کیڑے کے پہنے سے تعلق حنابلہ کے وو آو ل
یں ان میں ایک جرام ہوتا ہے، بیابو انخطاب کا آول ہے، '' انفروٹ اور'' آلح ر''میں ای کومقدم رکھا ہے ، اور وہر آول بیہ ک بیسرف اور'' آلح ر''میں ای کومقدم رکھا ہے ، اور وہر آول بیہ ک بیسرف محروہ ہے ، حرام نہیں ہے ، این تہم نے این کومقدم رکھا ہے (۲) اور عدم تحریم کے قول کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم سین تشہد نے فر بایانہ مندم تحریم کے قول کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم سین تشہد نے فر بایانہ مندم تحریم کی تعلق ہوں '''('') رہو کیٹر ہے میں تشہد ہو کا۔

انگوشی، سکول یاای طرح کی چیزوں میں چھوٹی آصوروں کا استنعال کرنا او رانبیس رکھنا:

20- دخنیاسر احت کر ہے ہیں کہ چھوٹی تصویر وں کو استعال کرنے اور رکھے کی حرمت ٹا النہیں ہوگی، اس بناپر کرصورتوں کے بجاریوں کی استعال کی عاوت نہیں ہے، اور صغر کی حد کو مختلف خالیطوں سے منبط کیا ہے، بعض کہتے ہیں: اس طرح ہوتا کہ و کہنے والے پرخور سے و کھینے والے پرخور سے و کھینے رفایم ندہوں، بعض کہتے ہیں: یہ کہ وور سے فالم ندہوتی ہوتی، اور صاحب" الدر" کہتے ہیں: و و ہیں جی و و الے پروائی کا محتاء کی تنصیلات کھڑ ہے ہوئے کی عالت ہیں: کہتے والے پروائی تدہوتی ہوتی، والے پروائی مائٹ ہیں: کہتے والے پروائی تدہوتی ہوتی، اور اس کا و کروائی ہوتی، اور اس کا و کروائی ہوتی، اور اس کا و کروائی ہوتی ہوتی ہوتی، اور اس کا و کروائی بیان ہی کرے ہیں کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہتے ہیں: کہتے ہیں۔ کہتے ہیں۔ کہتے ہیں: کہتے ہیں:

(٣) الى مديمة كرام المائل أو المراسيل المراسيل المراسيل

ہ ارے خلاء کے کلام کا خلیر ہے کہ جوتصور نماز میں کر ابہت کا اثر نہ ڈائی ہواں کاباتی رکھنا کر وڈبیں ہے ، اور" افتح" وفیر وہیں صراحت کی ہے کہ جھوٹی تصویر گھر میں کروڈبیں ہے ، اور منقول ہے کہ حضرت ابوہ بریروکی اگونگی میں دوکھیاں بی ہوئی تھیں۔

اور'' تنارفانیہ' میں ہے: اگر جاندی کی انگوشی پر تضاویر ہوں تو مرود ند ہوگا، اور اس کا حکم کیٹروں کی تصویروں کی طرح نہیں ہوگا،
اس لئے کہ بدچھوٹی ہے(۱) اور بعض سحابہ سے نقل گزرچکی ہے کہ انہوں نے انگوشیوں ہر تصویریں استعال کیس، چنا نچ حضرت عمران بن حصیت کی انگوشی کا نقش ایک کموارسوئے ہوئے آ دمی تھا، اور معضرت میڈون کی انگوشی کا نقش ایک کموارسوئے ہوئے آ دمی تھا، اور معضرت میڈون بی انگوشی کا نقش و وساری اور معضرت نعمان بن مقرن کی انگوشی ہوئے انہوں کے انگوشی کی انگوشی کو انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کا نقش و وساری اور معضرت نعمان بن مقرن کی انگوشی ہوئے انہوں کی انہوں کی انہوں کے انہوں کا انہوں کی انہوں کی انہوں کے انہوں کی انہوں کا انہوں کی انہوں کا انہوں کی کو انہوں کی کو انہوں کی انہوں کی کی انہوں کی انہوں کی کو کی کو انہوں کی کو انہوں کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کو کی کو کو کو کی کو کو کی کو کی کو کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کو کی کو

اور نیم حنین کے فردیک جھوٹی تصویر ول کا تھم بن کی تصویر ول سے مختلف تیم ہن کی تصویر ول سے مختلف تیم ہن ہوئی ہے ، دایت وہ تصویر بود راہم ودما نیم پر بہوتی ہے ، شاقعید کے ریبال جھوٹی بونے کی وجہ سے نیم ، بلکہ اس لئے جائز ہے کہ وہ محصن (پالل) بوقی ہے جیسا ک گز رچکا ہے ، اور حنابلہ نے ممر احست کی ہے کہ ایم انگری نیم کی بہتا جا ہے جس میں تصویر براست کی ہے کہ ایم انگری نیم کی بہتا جا ہے جس میں تصویر ہے ۔

#### اتمهوريول كيطرف ويكهنا:

۵۸ - الکید اور شاخعید کے نز ویک حرام تصویری و یکنا حرام ہے لیمن جب ان کا استعمال مباح جوہ جیسے کہ وہ کئی جو آنی یا معتبس جو ل نو

<sup>(</sup>۱) خرح المنهاع ، حامية النفع في سرعه م، تخد الكتاع و حامية الشرواني

<sup>(</sup>٢) مثر ح الاقتاع ليهو تي امره ٢٥٥ الإنساف امر ٢٨٣ ما أختى امر ١٩٠٥ هـ

<sup>(</sup>۱) ابن حاجه بین ارس۳۷ ۵۰٬۳۳۰ الدر بحاکمید الطحطاوی ار ۲۷۳ ، نطح القدیم، حاشیه از ۲۲۳

רץ) אל על לעל פט אי ארייאריים.

<sup>(</sup>۳) الرأى على أكن الطالب ۱۲۲۳، فيلية الحتاج ١٩٧٧ ، لأ واب الشرعيد سے سر ۱۱هـ

ان کوو کھٹا حرام ٹیس ہوگا۔

و کیجنے کی حرمت کی علمہ بیان کرتے ہوئے وردیر کہتے ہیں: اس لئے کہ حرام کود کیجنا حرام ہے 0)۔

حنابلہ کے نز ویک حرام تصویر کی طرف ویکھنا اس کے تصویر ہونے کی حیثیت ہے حرام نیس دوگا۔

ابن قد امد نے نقل کیا ہے کہ معزمت میڑ جب شام آئے تو عیسا نیوں نے ان کے لئے کھانا تیار کیا اور ان کودوت دی، آپ نے کہانا تیار کیا اور ان کودوت دی، آپ نے کہانا گر جا گھر ہیں ہو آپ نے جا انے ہے انکار کردیا، اور معزمت خلی ہے کہانا کو کول کو لے جائے، وہ کھانا کھائیں، کردیا، اور معزمت خلی لوکول کو لے جائیں داخل ہوئے ، اور آپ نے نیز لوکول نے کھانا کھایا، اور معزمت خلی تصویر ول کی طرف و کھنے نیز لوکول نے کھانا کھایا، اور معزمت خلی تصویر ول کی طرف و کھنے گئے اور کہانا ایر المونین کے لئے کیا تھا آگر الدرآ جائے اور کھانا کھایا۔

منفی کے بہال ہم کو ہی کے بارے میں کوئی صراحت تہیں ملی الیکن این عابدین کہتے ہیں: کیامنقش تصویر کی طرف شہوت سے ویکھنا حرام ہوگا؟ محل تر دو ہے اور میں نے اس کو دیکھائیں ہے البند ا رجوں کرایا جائے۔

الوال كاظام يديك كشبوت تدبون يريدم تدبوكا

علاوہ ازیں دوسرے نداہب کے بچائے مسلک حقید کی ہے بات معلوم ہے کہ آدی جب شہوت کے ساتھ کسی عورت کی مخصوص شرمگاہ دیکھے تو اس سے حرمت مصابر ہے بوجاتی ہے، لیمن اگر آئید شل شرمگاہ کی صورت (عکس) دیکھے تو اس ہے حرمت جیس بید ایونی ہے ، اس لئے کہ اس نے اس کا علی دیکھا ہے ، خود اس کو جی دیکھا ،

لبند اُنظش تصور کی طرف و کیھنے سے ہر رہداول حرمت مصاہر سے نہیں عدا ہوگی (ا)۔

09- ثنا قعیہ کے زویک یا ٹی یا آئیند میں ویکنا،خواد شہوت می ہے ہو، حرام نہیں ہے، انہوں نے کہا: اس کے کہ بیصرف عورت کا خیال ہے، مورت نہیں ہے، اور ﷺ با جوری کہتے ہیں: حیوان کی الیمی القعورين وكينا جائز ہے جو الفائل ہوئی شہول یا الی ایک ایک میں ہول جن کے ساتھ وہ زندہ نہیں رہے، جینے ک ان کاسر یا درمیانی حصر کثا ہوا ہو، یا ہیت مجلے ہوئے ہوں، اور ای سے ما یہ کے معروف شیال كرد كيف كاجوازمعلوم بوتا ہے، الى لئے كروه بيك كيف بوع سائے ہوئے میں (۲) سیح بخاری میں حضرت عائش ہے مروی ہے وہ المنام ، يجيء بك الملك في سرقة من حرير ، فقال لي: هله امراتک، فکشفت عن وجهک التوب، فإذا أتت هي" (٣) ﴿ تُم جُحِيرَتُو ابِ بِينَ الرحالِ بِينَ وَكُمَا أَنَّ عَيْ كَافِر ثِيرَتُمْ كُورِيثُمْ کے ایک نکوے میں لامل اور اس نے جھ سے کہا: بہتمہاری دوی ہے، چنانچ میں تے تمبارے جبرہ سے کیٹر اہٹا دیا تو وہ تم می تھیں )، ا بن تجر کہتے ہیں آجزی کے یہاں وہمر حطریق سے حضرت عا آنگ ے مروی ہے:"لقد نزل جبریل بصورتی فی راحته حین أمر وسول المله نَشَجُتُ أَن يَتَزُوجِنِي" (حَفَرَت بَيْرَكُلُ عَلَيْهِ السلام ابنی ہمتھیلی میں میری تصویر لے کرنا زل ہوئے جس وقت آب عظی کوجی سے نکات کا تھم دیا گیا )، چنانچ ال صدیث بی مرد

<sup>(</sup>۱) مرح مخترطیل معاشیه الدسوق عربه ۱۳۸ ماهید العلیم ای مگرح استهاع سهر ۱۹۹۷

<sup>(</sup>P) المغنى لا بمن الدامه عام عد

<sup>(</sup>۱) - حاشيرا كان جائي يان ۱۸/۴، ۱۳۸۸ (۱۸

 <sup>(</sup>۳) القليولي على شرح أحمائ ٣٠٨٨، عامية الباجوري على ابن قاسم ١٩٩٣، ١٣٥٥

<sup>(</sup>۳) عديمة "أريشك في المعام يجيء بك المعلك....." كي روانيت يخاركي (التخم مراهيم التناتير) نے كي ميد

کے ال عورت کی طرف نگاہ کرنے کا ذکر ہے جس کی طرف و یکھنا حال ہوتا ہے، جب تک کر گر ری ہوئی تنصیل اور اختااف کے مطابق تصویر حرام نہو، واللہ اُنظم۔

اليي جُلُد داخل جونا جبال تصويرين بول:

۱۰ - ایسی جگه و افل ہونا جائز ہے جس کے وافل ہونے والے کو معلوم ہوک اس کو جائنا ہوں اور اگر وافل ہوجائے تو افلنا اس میر واجب نیس ہوگا۔

بیسب منابلدکا مسلک ہے، نظل کی روایت ہیں ہام احمد نے

ال خض سے فر مایا جس نے ان سے بیابہ کرسوال کیا تھا کہ جب ان

ورمیان وستر نوان رکھتے وقت ہی تصویر یں ویچے تو کیا نگل
جائے ؟ فر مایا: ہم پڑگی نہ کرو، جب تصویر یں ویچے ان کوڈ اسٹا اور

روک و لیے بینی نظے، مر واوی " تھیج اخرون" ہیں کہتے ہیں: بید نابلہ
کے دو اقو ال ہیں ہے سے قول ہے، اور امام احمد کے کلام کا فائیر بی

منابات کی ہیں وافل ہوئے اور اس میں حضرت ایر ایم اور حضرت

اما کیل میں الی پر بیز م کیا ہے، کبلہ اس لئے کہ نی کریم
منابات کی ہیں وافل ہوئے اور اس میں حضرت ایر ایم اور حضرت

اما کیل میں السام کی تیر سے قال نکا نے ہوئے تصویر یں ویکھیں تو

اسا میل میں السام کی تیر سے قال نکا نے ہوئے تصویر یں ویکھیں تو

استفسما بھا قط" () (افتد ان کو بلاک کرے وہ جائے تھے ک

ان دونوں نے بھی تیر سے فال ٹین نکالا)، ان حضر اے کا کہنا ہے:

'' اور اس لئے بھی کہ ذمیوں پر حضرے عمر کی شر انظامیں یہ بھی ہے کہ وہ

مسلمانوں کے لئے اپنے گرجا گھروں کے دروازے کشادہ کرلیں،

تاکہ اس میں رائے گز ارفے کے لئے وہ داخل ہوں، نیز راہ گیرول

سے لئے ان کے چو پایوں کے ساتھ (گرجا گھروں کے دروازے

کول دیں) اور انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ حضرے نلی کے گرجا

میں داخل ہونے اور تصویر و کیفنے کا واقعہ (جیسا کر ڈرچاہے) فرکر کیا

ہے ، ان لوکوں نے کہا: اور اس سے وہ حدیث ما نعی نیس ہوگی کہ ما تکہ بھر ہی وگی کہ ما تکہ میں وائل تیں ہوتے ہیں جس میں تصویر ہوا اس لئے کہ یہ

وہ میں وائل نیس ہوتے ہیں جس میں تصویر ہوا اس لئے کہ یہ

حدیث نام پر اس میں وائل ہونے کی حرمت نیس فا بت کر رہی ہے

وہ میں کہا ہے گھر میں وائول کی ممانعت نیس فا بت کر رہی ہے

بیسے کہ نام پر کس ایسے گھر میں وائول کی ممانعت نیس فا بت کر رہی ہے

بیسے کہ نام پر کس ایسے گھر میں وائول کی ممانعت نیس فا بت کر رہی ہے

بیسے کہ نام پر کسی ایسے گھر میں وائول کی ممانعت نیس فا بت کر رہی ہے

بیسے کہ نام پر کسی ایسے گھر میں وائول کی ممانعت نیس فا بت کر رہی ہے

بیسے کہ نام پر کسی ایسے گھر میں وائول کی ممانعت نیس فا بت کر رہی ہے

بیسے کہ نام پر کسی ایسے گھر میں وائول کی ممانعت نیس فا بت کر رہی ہے

بیسے کہ نام پر کسی ایسی کی ایسی میں وائول کی ممانعت نیس فا بت کر رہی ہے

وہ انسی کی تمام پر کسی ایسی میں وائول کی ممانعت نیس فا بت کر رہی ہے

وہ انسی کی تمام پر کسی ایسی میں وائول کی ممانعت نیس فی ایسی میں وائول کی ممانعت نیس کی تمام پر کسی ایسی کر ان میں وائول کی ممانعت نیسی میں وائول کی میں وائول کی ممانعت نیسی کہ ان میں کہنے کی ان میں کر ان کیسی کر ان کیسی کی تیں وائول کی میں وائول کی کیسی کی وائول کی میں و

۱۱- ای طرح جوان کے مسلک الکید کا ان جہم تصویر وں کے بارے بیں ہے جوان کے مسلک کے مطابق حرام وضع پر ند جول یا غیرجہم تصویر یں جوحرام وضع تصویر یں جوحرام وضع پر بدوں ) تو ان کی وجہ سے دکوت آبول کرنا واجب نیس جوگا، جیسا ک آ رہا ہے اوران کے وہ ہے ہے دکوت آبول کرنا واجب نیس جوگا، جیسا ک آ رہا ہے اوران کے کام میں ہم کوکوئی ایسی چیز نیس کی جوای جگدداخل بونے کا تھم واضح کرتی جہال تصویر ہو۔

۱۲ - اس کے بارے بی شانعیہ کے مسلک بیں افقان ہے، اور ان کے بہاں رائے ہے کے اور ان کے بہاں رائے ہے کے اور اور یجی منابلہ کام جوح تول بھی ہے ) کہ ایسی جگہ وافل ہونا حرام ہے جہاں حرام وضع پر تصویریں نصب

<sup>(</sup>۱) مدیث او حل الکعبة فرآی فیها صورة بولهیم.... کی روایت خاری (آخ سم ۱۸ س فیم استون کی خاط خاری (آخ سم ۱۸ س فیم استون) نے مطرت این حیال ہے کی جالا میالی نے مطرت المام بین ذیح کی مدید کی روایت کی ہے "دخطت علی رسول الله خاری فیم المکعبة فرآی صورا، فدعا بماء فائیته به فضو ب به الصورة " (ش کوپش رسول الله کیا س داخل بوله کی ہے کی تصویر بیر کھیں میالی میاری کی کی شور بیر کھیں میالی میاری کی کی تعدال الله کے ایک داخل بوله کی ہے کی تصویر بیر کھیں میالی کی میالی کی الحق کے ایک داخل بوله کی ہے گئے نے الح

<sup>=</sup> تصویر بردے مارا) این جرنے اُنج الباری علی اس کی تھیج کی ہے (سر ۲۱۸ م طبع التنظیر )۔

<sup>(</sup>۱) المُغَىٰ ٤/ ٨، الإنساف ٨/١٣٠٠ أفرونيَّ وهجي ٣٠٤/٥ س

ہوں ، کہتے ہیں: اس لئے کار شتے ایس جگہ وافل نیمی ہوتے جس میں تصویر ہو، امام شافع کہتے ہیں: اگر کسی جگہ ذی روح تصویر ہی و کھے قرجباں پینصویر ہیں ہیں اس گھر میں وافل ندہو، شرطیکہ ووفس کی ہوئی ہوں ، روزی نہ جاتی ہوں ، اور اگر روزی جاتی ہوں تو وافل ہونے میں کوئی حری نہیں ہے ، اور شافعیہ کا وصر اقول ہیں ہے کہ وفول حرام نہیں ہے بلکہ کروہ ہے ، کسی صاحب '' انتخر ہیں' صیدانی ، امام حرام نہیں ہے بلکہ کروہ ہے ، کسی صاحب '' انتخر ہیں' صیدانی ، امام (ایسی امام احر مین ) نیز غز الی کا '' الوسط'' میں اور اسنوی کا تول ہے۔ الن حضر است کا کہنا ہے کہ بیکر ابہت اس صورت میں ہے جب

ان حضرات کا کبنا ہے کہ بیکر ابت ال صورت میں ہے جب تصور یہ بینے کی جگہ میں ہوں، چنانچ اگر گزرگاہ یا نشست کے درواز دے باہر ہوں آؤ مکر وہ نیس ہوگا، اس لئے کہ وہ گھر سے باہر کی طرح ہوں گی اور کبا گیا: اس لئے کہ گزرگاہ میں وہ مہمن (پال) ہوں گی (ا)۔

اورتمام حالتوں میں اگر اس جگر حرام انداز می تصویر یں یوں یا ای کے مثل کوئی اور کھی ہر اور دھوت میں بالیا ہوا محض آنے نے اس کے حال کو جان سالے تو فقہا عکا اس پر اتفاق سے کہ دھوت قبول کرا

- (۱) قام للعانى ۱۸۲ ۱۸۲ مفید الکلیات ۱۱ زیریه تخت اکتاع ۱۸۳ ۱۳۳۰ ماکن الطالب سر۲ ۲۳۰
- (۲) عديث: "من لم يجب الدعوة لقد عصى الله و رسوله" كي روايت مسلم (۲) ۵۵ ا في الله علي في عشرت اليم يريشت كي بيد.

واجب نہ بوگا، ال لئے کہ وقوت دیے والے نے مشکر (سملی بھوئی یرائی) کا ارتفاب کر کے خود اپنی حرمت (احترام) کو ساتھ کر دیا ہے۔ لبند الل کی مز الکے طور پر اور الل کے قطل سے روکنے کے لئے قبولیت (وقوت ) مزک کردی جائے گی ، اور بعض لوگ جیسے شافعیہ کہتے تیں: الل وقت وقوت کو قبول کرنا حرام ہے۔

پر آب کو منا ویا جائے گایا اس کے لئے اس کا منانا ممکن ہوتے ہے۔
پر اس کو منا ویا جائے گایا اس کے لئے اس کا منانا ممکن ہوتو اس لئے
اس کا حاضر ہونا واجب ہوجائے گا(ا) اور مسئلہ میں اختااف اور
تنصیل ہے جس کو اوجوت" کی اصطلاح میں ویکھاجائے۔

حرام تصویر کے ساتھ ای صورت میں کیا کیا جائے جب وہ
کونی ایسی چیز ہوجس سے نفع اٹھایا جا سن کا ہے؟
سالا - تصدیر کو اس کی حرام وقع ہے ایسی وقع کی طرف نکال دینا
جا ہے جس ہے وہ حرصت ہے تکل جائے ، اوراس کو کلی طور پر کلف کرنا
ضروری تیس ہے وہ حرصت ہے تکل جائے ، اوراس کو کلی طور پر کلف کرنا
ضروری تیس ہے وہ کر وہ نصب کی جونی ہوتو اس کا اتا روینا کانی

یجر آگر ال کی جگدیں ال کا باقی دکھنا ضروری ہوتو سرکا برن اے کا برن سے کا ہے ویٹا یا سید یا ہیں ہیاڑ و بٹایا و بوار سے چیج دکھس و بٹایا ال کا منا و بٹاء یا کسی الیے چیٹ سے ال کا مناویتا جو ال کے نشانا ہے جتم کرو ہے یا تصویر آگر ان چیز ول پی سے ہوجس کا دھوڈ الناممکن ہوتا ہے تو ال کا دھوڈ الناممکن ہوتا ہے تو ال کا دھوڈ النا کافی ہوگاہ اور آگر تصویر لکتے ہوئے کیڑے یا تصب کے ہوئے پروو پیل ہوتو ہے کافی ہوگا کہ ال پر ال طرح بنائی تصب کے ہوئے ہیں تا ہوتا ہوتا ہے این عابد بن کہتے ہیں: آگر وہ کسی کرو ہے جو ال کا سر ڈھک لے این عابد بن کہتے ہیں: آگر وہ کسی

<sup>(</sup>۱) الدروحاشير الن عليدين ۱۳۲۸، أخرشي على فليل وحاشير سهرس، أكن الطالب سر ۲۲۵، أحتى عام مدالا نصاف ۱۳۳۸ كثاف القتاع ۱۵/ ۱۵۰

اوراس صدیت کی مشداحمد کی روایات میں بید براتی وارو توقی بیس کی و وقصور کوآ لودویا بیاد کردی، یا تر اش دیں یا گراوی، ابر گرافتی میں سے کسی میں گرانے کی روایت سی ہے کسی میں تصویر کا تو ثرا یا آلف کر اقدین ہے جیسا کہ تو ال کو تو تا نے کی میر است میں بیاد اور اس پر دو کے بارے میں حضرت عائش کی حدیث بھی ولیل ہے، اور اس پر دو کے بارے میں حضرت عائش کی حدیث بھی ولیل ہے، اور اس پر دو کے بارے میں حضرت عائش کی حدیث بھی ولیل ہے، اور اس پر دو کے بارے میں حضرت عائش کی حدیث بھی ولیل نے بین میں اور اس میں بیابھی ہے کہ آپ میں اور اس کو میرے پاس سے بناوہ) اور ایک روایت باتھ میں ہے: "فنہ امر بجعلہ و مسائلہ" روایت کی اور دومری میں ہے: "فنہ امر بجعلہ و مسائلہ" روای ہے۔ اس کو اپ کا کھی دیا کے اس کو اپ کا کھی دیا کے اس کو اپ کا کھی دیا کہ اس کی کردیا ) اور دومری میں ہے: "فنہ امر بجعلہ و مسائلہ" راس سے کلیہ بنانے کا تھم دیا )۔

#### المورين اورنمازي:

٢٧ - ال بات رفقها ومقل بي كرجوال حال بم تمازيا ها كال

- (۱) ابن عابد بن اله ۱۳۳۳ کثاف القتاع الر ۲۸۰ مقر معاداعاد ألتنى عدم عدداد فتح المبادي دام ۱۳۳۳ أن الطالب ۱۳۲۳ الخطاوي على الدرام ۱۲۵۳
  - (۱) عديث كُرُّمْ عُ (فقر پنجر ۲۲) مُن كُرُو يَكِي بِ
- (۳) منداین تقیل ایرن کردوی نیم ۱۳۲۸ اوردور کارولات دوی ۱۵۵۰ (۳) در ۱۳۸۸ اوردور کارولات دوی ۱۵۵۰ (۳)

اور جیسا کہ '' ای المطالب'' بیں ہے، شائعیہ نے اس کی صر احت کی ہے کہ نمازی کے لئے ایسا کیڑ ایک بناجس بیں تضویر جواور اس کی طرف رخ کر کے یا اس پر نماز پرا ھٹا تکر وہ ہے (۴)۔

اور منابلہ نے ال کی اسر است کی ہے کہ اصب کی جوئی تصویر کی طرف رخ کر کے نماز پراستا کروہ ہے ، ال کی سراحت امام احمد نے کی ہے ، بہوتی کہتے ہیں : ال کا فلابر سے ہے کہ اگر چے تصویر اتن چھوٹی ہوکہ الل کے دیکھنے والے کے لئے فلابر ندیوتی ہو، ( تب بھی مکروہ ہے ) اور فیر نصب کروہ تصویر کی طرف رخ کر کے نماز پرا ھنا مکر وہ ذبیل ہول گے وہ تھول کی بریول مکروہ نیس ہول گے ، نہ مکروہ ذبیل ہول گے ، نہ

الدن المحطاوي الرسمة مثر على حديث أصلى سنى ۱۹۵۹ ابن عادي بين الرسمة ۱۹۵۹ ابن عادي بين الرسمة ۱۹۳۸ ابن عادي بين الرسمة ۱۹۳۷ من ۱۹۳۸ من ۱۳۳۸ من ۱۹۳۸ من ۱۳۳۸ من ۱۳۳۸ من ۱۳۳۸ من ۱۹۳۸ من ۱۳۳۸ من ۱۳

<sup>(</sup>r) أَيُّ الطالب الراكاب

وہ تصویر (کروہ ہوگی) جو گھر میں اس کے چھپے الحبیت میں اس کے اور ہا اس کے کہا تو وہ شکتہ اس کے کہا ہوں کے بہاوی طرف ہو، رہا تصویر ول پر جدد کرنا تو وہ شکتہ اللہ بن بن جمیعہ کے فزویک کروہ ہے،" القرون" میں فریائے کہ بین: یہ کروہ ہیں ہے، اس لئے کہ اس پر بیبات صادق نیم آئی کہ اس نے اس کے رہائے کہ اس پر بیبات صادق نیم آئی کہ اس نے اس کا ایسا تھینہ لئے رہائا اس کے رہائے کہ اس جسی چیز جیسے ویتاریا ورہم انحانا جس میں تھر جس میں تھر ویتاریا ورہم انحانا اس میں تھر ویتاریا ورہم ویتاریا ورہم انحانا اس میں تھر ویتاریا وی ویتاریا ویتاریا

مالکید کے یہاں ہم نے ہی سئلد ہے تعرض نیمی بایا، البتہ انہوں نے مسجد کے قبلہ یا ہی ہے کسی جز میں تعلق وقار بنانے کا ذکر کیا ہے جیساک ہی کے بعد آئے گا۔

کعبہ، میچہ وں اور عبادت کی جگہوں ہیں تصویر ہیں ۔ اور عبادت کی جگہوں ہیں تصویر ہیں ۔ اور عبادت کی جگہوں کو ان تصویر وں کے وجود سے پاک رکھنا چا ہے تاک معاملہ ان کی عبادت تک ندیج جائے، جیسا کہ معزت ان عباس کا قول گزر چکا ہے کہ قوم نوح کی اپنے بتوں کی عبادت کرنے کہ اس تیجی کہ وہ نیک لوگ تھے، پھر جب وہ ہر گئے تو انہوں کرنے ان کی اصل بیچی کہ وہ نیک لوگ تھے، پھر جب وہ ہر گئے تو انہوں نے ان کی تصویر ہی بنالیس، پھر ان کی عبادت کی اور بیھی گزر چکا ہے کہ ان کی تقییر ان کی عبادت کی اور بیھی گزر چکا ہے کہ ان کی تقییر ان کی عبادت کی اور بیھی گزر چکا ہے کہ ان کی تقییر ان ہیں ، اگر چہ وہ مصلی سے بجاو کی جانب یا چیچ یا اس سے کل بچود میں بود اور میچہ وں کو ای طرح کر وہا ہے ہیں یا جائے گا جیسا کہ میں بود اور میچہ وں کو ای طرح کر وہا ہے ۔ بچایا جائے گا جیسا کہ میں بود اور میچہ وں کو ای طرح کر وہا ہے ۔ بچایا جائے گا جیسا ک

۱۸ - حفرت الن عمال عن صريف شي وارد يواسع: "دخل الكعبة فوجد فيها صورة إبراهيم وصورة مريم عليهما السلام فقال: أمّا هم فقد سمعوا أن الملاكة لاتدخل

اور دریت شن وارد ہے ؟ "أن النبي النجيّة أمو بالصور کلھا فمحیت، فلم بلخل الکعبة وفیھا من الصور شيء "(٢) (تبی کریم علیّے نے تمام تصویروں کے بارے ش تخم ویاتو ان کوئنا ویا کیا اور آ پ علیے اس طال ش کعبہ ش وافل نیس بوے کہ اس میں تصویروں میں ہے کہ بھی ہو)۔

<sup>()</sup> کورش آب می این مراح کی داخل او نے کے سلط می حفرت این مراح کی معدد میں معددت این مراح کی کی معددت این مراح کی کی معدد میں معدد کی دونوں دوائی بروری (این ۱۸۸۸ فیع استقیر) نے افغال کی جی ۔

 <sup>(</sup>۲) عدی ۳ آمو بالصور .... کوازداً نے ۴۲ خیاد مکلا"(۱/ ۱۱۳ اسٹائع کر قدر کے ۴۶ خیاد مکلا"(۱/ ۱۱۳ اسٹائع کر قدر کے والے کی واشح طرق کے علیان کیا ہے۔

<sup>(</sup>۱) كثاف القاع ۱۸ ۲۰ ۳۷ ورد يكينة لإنساف الر ۲۷ س

گر جا گھر وں اور نجیر اسلامی عمبادت گاہوں میں تصویریں: ۱۹ - ان گر جا گھر وں اور مہادت گاہوں کی تصویر وں سے تعرش نہیں کیا جائے گا جن کوسلع سے ذر مید اسلامی علاقوں میں باتی رکھا گیا ہو جب تک کہ وہ اعدر بول۔

اور جہور کے نز دیک بیمسلمانوں کے ٹرجا گھر میں واقل ہونے سے مانع نہ ہوں گی، اور المغنی کے حوالہ سے بیر نز رچکا ہے کر حفرت بلی مسلمانوں کو لے کر گرجا ہیں داقل ہوئے، اور تصویر بیل کو دیکھنے گئے، اور حفرت کر نے اہل ذمہ پر شرط رکھی کہ وو اپنے گرجا گھروں کے دروازوں کو وسنے کریں تا کہ مسلمان اور گر رہے والے ایل ہیں دافل ہوں۔

ای لئے حالمہ کتے ہیں کے سلمان کے لئے کرجا کمر اور کلیسا

یں واخل ہوما اور ان میں نما زیر منا خدیب کے سیح قول کے مطابق بغیر کراہت جائز ہے۔

اور منابلہ کے ایک وہم سے تول میں اور یہی حفیہ کا بھی تول ہے ان میں داخل ہوا مکروہ ہے، اس لئے کہ وہشیاطین کی آ ماجگا ہ ہوئے ہیں، اور آ نشر شا فعیہ کہتے ہیں ہمسلمان کے لئے ایسے کر جا میں واضل ہوا حرام ہے جس میں علق تصویریں ہوں (اک

# چوتھی: تصویروں کے احکام:

الف يتمورين اوران كور العدمعامات:

م الله المسلح المسلم ا

ر بیں وہ تصویر یہ بن کا بنانا حرام ہے تو تحر مات کے عام قاعد ہ کے مطابق من کے بنانے کا اجارہ حال نہ ہوگا، اور اجمت اور ان کو بنانے کا تھم وینا اور ال پر اعانت کرنا (بھی) حال نہ ہوگا، قلیونی کہتے بین: اور حرام چیشرمروت کو ساتھ کرو بتاہے جیسے مصور، اور ما وروی نے

<sup>(</sup>۱) عديث: "أولنك بذا مات فيهم الرجل الصالح" كي روايت يخاركي (الشخ ام ۵۲۳ فيم الزلني) ورسلم (۱۸۱ ساطع الزلني) نه كي بيد

<sup>(</sup>۱) المغنی مرحد واضاف ار ۹۹ سه دن مایدین ار ۹۵ سه الشخ عمیر والبرلی علی شرح الهماع ۱۳۵۸ –

ا ک - ان تصور ول کارکنا اور استعال کرنا حرام ہوتا ہے تمام تر مات کی طرح ان کی ترید فر وضت کرنا ، بیہ کرنا ، ان کو دو بعت رکنا ، رائی رکنا ، ان کو دو بعت کرنا ہوئی کرنا ، ان کی دھیت کرنا ہوئی کرنا ، وقف کرنا اور ان کی دھیت کرنا ہوئی نہیں ہوگا ، نبی کریم علی ہوئی را استح بیع المحمو والمعیقة والمحنوی والاصنام (۱) (الله ورسوله حوم بیع المحمو والمعیقة والمحنوی والاصنام (۱) (الله اور الله کے رسول نے شراب ، مر وار ، فنزیر اور بتول کی فروخت کو حرام قرار ویا ہوگی جس کا صدالہ کرنا لا زم ہوگا ، این تھید کتے ہیں ، اور الل کے ہوگی جس کا صدالہ کرنا لا زم ہوگا ، این تھید کتے ہیں ، اور الل کے وصول کر چکا ہے ، جیسا کر شراب اخوا نے گا ، اس لئے کہ وولور انوش مالک کے وصول کر چکا ہے ، جیسا کر شراب اخوا نے والے بیت لوگوں کے وصول کر چکا ہے ، جیسا کر شراب اخوا نے والے بیت لوگوں کے بادر اس پر امام مالک کے وصول کر چکا ہے ، جیسا کر شراب اخوا نے والے بیت لوگوں کے بادر اس پر امام مالک کے اس کے بیت اور دوم ول نے صراحت کی ہے ، اور اس پر امام مالک کے اس کے بادر وس نے صراحت کی ہے ، اور اس پر امام مالک کے استحاب اور دوم ول نے صراحت کی ہے ، اور اس پر امام مالک کے استحاب اور دوم ول نے صراحت کی ہے ، اور اس پر امام مالک کے استحاب اور دوم ول نے صراحت کی ہے ، اور اس پر امام مالک کے استحاب اور دوم ول نے صراحت کی ہے ، اور اس پر امام مالک کے استحاب اور دوم ول نے صراحت کی ہے ۔

۲۷ - یا اس مورت بن بے جب حرام تصویر بن اس کی حرام تصویر بن اس کی حرام تصویر کے علاوہ کوئی اور منفعت ند ہو، اور اگر بچھ تبدیلی کے بعد و وکسی منفعت کے لاکن ہوجائے تب بھی بعض بنا فعید کے کلام کا ظاہر اس کی ممانعت ہے۔

رق فی افعی کہتے ہیں: وصیت کے باب بھی ادام کے کام کا مقتمنا اس حال میں تھ کی صحت کا ہے ، اور اس بھی کوئی اختمانات ندیوا چاہئے ، اور اس کی تا تبد اس سے ہوتی ہے جس کو" الروضہ" بھی محولی سے اس صورت بھی زدکی تھے کے جواز کے معلق تھی کیا ہے ، اور اس کی مخالفت تبیں کی ہے جب وہ شط نج کے حور روں (بیادوں) کے

(۱) عديث: "إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والمبئة والخنزيو والأصام" كي روايت بخاري (التلح سم ١٣٣٣ طبح المثلقي) اورمسلم (١٣٠ طبح المثلقي) اورمسلم (١٣٠ طبح المثلقية) عدم عام بن عمرات جاء بن عمرات عام بن عمرات جاء بن عمرات بن عمرات جاء بن عمرات بن عمرات جاء بن عمرات بن ع

#### تصويري اورآ الات تصوير تلف كرف من صان:

سوے - بودھ است تساویر کی آسی ایسی توٹ کے جرمت کے قائل ہیں جو استعین وضع پر استعال ہوتی ہے، وہ کتے ہیں کہ تصویر کو ایسی وضع کی طرف نکال لیما جا ہے جس شی وہ حرام نہ ہو، اور امام ہخاری نے تصویر یں تو زئے پر باب باندھا ہے، لیمن اس کی سرامت کرنے وہ الی کوئی حدیث بیان تی کرنے وہ الی کوئی حدیث بیان تی ک ہے، بلکہ ایک و وہ کی حدیث بیان تیسی کے بہت اللہ ایک وہ مری حدیث بین محضرت مائٹ کا تول تیل کی استوال کے ایس کی الیسی خائش کا تول تیل کی بہت اللہ اللہ تعدید کی بہت اللہ تعدید کی بہت اللہ تعدید کی بہت اللہ تعدید کی تصویر ہو تر اس کو شیعنا فیدہ تصالیب الا نقضہ (ایس کو ایس کی تصویر ہو تر اس کو ایس کو کا ایس کی تصویر ہو تر اس کو ایس کی تصویر ہو تر اس کی تصویر ہو تر اس کو کا نے ڈالے تھے ) ، اور ایک روایت میں ہے: ایس کی تصویر ہو تر اس کی صلیب اس کو کا نے ڈالے تھے ) ۔ اور امام بخاری نے شاید اس سے صلیب اس کو کا نے ڈالے تھے ) ۔ اور امام بخاری نے شاید اس سے صلیب اس کو کا نے ڈالے تھے ) ۔ اور امام بخاری نے شاید اس کے حسلیب اس کو کا نے ڈالے تھے ) ۔ اور امام بخاری نے شاید اس کی تصویر ہو تھا کہ کوئی کے دائیں اس کوئی کے دائیں اس کوئی کے دائیں کی دوران کے شاید کی تصویر ہو تھا کی کوئی کے دائیں کی دوران کے دائیں کی دوران کے شاید کی کوئیں کی کوئیں کی کوئیں کی دوران کے دوران کی دوران کے شاید کی کوئیں کوئیں کی دوران کے شاید کی دوران کے شاید کی کوئیں کوئیں

 <sup>(</sup>۳) عدیث "کان لایتوک فی بینه شبتا فیه نصالیب الالقضه" کی روایت یخادی (انتج ۱۸۵۰ هم ۱۸۵۸ هم ۱۸۵۸ می اینده در ۱۸۵۸ هم ۱۸۵۸ می اینده اینده اینده ۱۸۵۸ می اینده ای

توڑنے پر حرام تصویر ول کو قیاس کرنا مراولیا ہے، اس لئے کہ ووؤول کے ورمیان اس شل اشتر اک ہے کہ ان کی عماوت بجائے اللہ کے ک ان کی عماوت بجائے اللہ کے ک جائی ہے، لیکن آپ میں بڑود کے جائی ہے، لیکن آپ میں بڑود کے بارے میں جس میں تصاویر تھیں فر مایا تحاد" انحویہ عنی" (اس کو میر سے ہاں ہے ہیں ہی خرائی والیت میں ہے: "افعہ ہیں کہ اور ایک روایت میں ہے: "افعہ ہیں کہ اور ایک روایت میں کی جگہ ہے تھی لیا بہال ایک کی وہ دیت میں کہ تابی لیا بہال تک ک وہ نصب نہیں رہ گیا ، اور ایک اور حضر ہے جبر کیل کی حدیث میں ہے تھی ہیں کہ عدیث میں ہے تھی ہیں کہ حدیث میں ہے تھی ہیں کہ وہ نصب نہیں رہ گیا ، اور حضر ہے جبر کیل کی حدیث میں ہے تھی ہی تھی ہیں تصویر ہواں کو انظر طیکہ ای کا مطلب سے ہے کہ جس میں تصویر ہواں کو انظر طیکہ ایک کو دومر ہے مہائے طریقہ پر استعمال کی دومر ہے مہائے دومر ہے مہائے دومر ہے مہائے دومر ہے دومر ہے مہائے دومر ہے دومر

لیکن حرام تصویر آگر گف کے بخیر نیٹی ہوتو اہوا ف واجب ہوگا اور اس کا تصور بڑکی و بوار و تیم ویک اور اس کا تصور بڑکی و بوار و تیم ویک میں اس طرح و بوست ہوک جب اس کو اس کی جگہ سے بٹایا جائے یا سیت بیت بچاڑا جائے یا سرکانا جائے تو تکف بوجائے اور اس تو ت کی تصویر کو گف کے تصویر کو گف کرنے والا ضامی تبییں ہوگا، اس لئے کہ اس کو گف کے بغیر معصیت زائل تبیں ہوگا، اس لئے کہ اس کو گف کے بغیر معصیت زائل تبیں ہوگئی۔

جو محقق الی تصور کو گف کروے جس سے تفع اضانا نیم حرام وستی رمکن تفا او تلف کی گئی چیز وں سے منان کی اصل سے مطابق اس کو تلف کردہ چیز کا اس حرام کار گیری سے خالی کر کے ضامی یونا جانبے۔

بیام ابوصنینہ کے سلک کامقتضا بٹا نعیہ کا قول اس اور مالکیہ کے تکام کا ظاہر ہے۔

اور حنابلہ کے مسلک کا قیاس ہے ہے کہ گف کرنا جائز ہے اور عنمان ٹیس ہوگا، اس لنے کرحرام بیس استعمال کرنے کی وجہ ہے اس

چیز کی حرمت (احترام) اس کی منفعت کے باوجود ساتھ ہوگئ ہے اور ایک روایت میں ہے کہ ضا<sup>ع</sup> من ہوگا (<sup>0)</sup>۔

#### تصاوير كي چوري مين باته كاثانا

سمے - ان تصاویر کی چوری ش باتھ کا نے کی سز انیں ہے جن کے ٹو نے ہوئے ہوئے ہوتے پر قیت نیس ہوتی یا اتن قیت ہوتی ہے جو نساب کؤئیں گائیجی۔

ر باال کے ملاوہ میں تو حقیہ کا مسلک مثا فعید کے بیبال قول مرجوح اور ننا بله کا ایک تول جو قد بب مختارے ، بدہ کہ آلہ ہو واقعب کی چوری میں باتھ کا نے کی مز آئیں ہے ،ال لئے کہ اس کے لہو کے لائق ہونے سے بیشہ ہوگیا کہ جورنے ہوسکتا ہے کانکیر کا تصد کیا ہو، اور چیز کی چوری تو زینے کی تاویل کے لئے ہو، چنانج بدوات ہاتھ کا نے سے ماقع ہوگی، لبذ احرام تصور ول میں بھی ان کے فزو کیک اک طرح کیا جانا جا ہے ، اگر چیٹوٹی ہوئے پرنسا ہے تک پہنچ جائے ، منابله میں سے صاحب" المقع" کہتے ہیں: اگر کوئی ایسارتن جس الله شراب ہویا صلیب یا سوئے کا بت چوری کرے تو ہاتھ نیس کا تا عِلے گا، صاحب'' الانسانے'' کہتے ہیں: یہی مُرہب (مُنّار) ہے اور جمہور اسحاب ای کے کاکل ہیں ، ال لئے کر حرام صنعت کی وہ سے تی کی حرمت (امتر ام) منتم ہوئی ہے، لبند اال کے ٹو نے ہوئے کی بھی البي حرمت باقى نيس ريك ك ال كريب باتحاكا في كالتحقاق مو خواد چوری ہے تھیر کا ارادہ کرے یا نہ کرے ، اور مالکیہ کا مسلک اور ا شا تعید کے زار کیا تول اس اس اس صورت میں باتھ کا نے کے وجوب کا ے جب ٹوٹی ہو گ (تصویر کی قیت )نساب تک بھی جائے۔

<sup>(</sup>۱) این مایو بین سهر ۱۹۹۸ به ۱۹۹۹ سهر ۱۹۱۳ آمنتی ۱۹۸۸ مرثر ح منتمی او راوات ۱۹۳۳/۳ (در کیکینهٔ ۱۹۷۱ف) ک

اور جمہور فقہاء ال طرف گئے ہیں کہ اگر چوری کئے عوتے وراتهم ودمانير يرتضويرين جول تؤيد باتحد كاشنے كے وجوب سے مافع نہ ہوں گی، حفظ کہتے ہیں: اس لئے کہ سکوں کو صرف تمول (مالداري) کے لئے تیار کیا جاتا ہے، لبند اس میں کوئی تا ویل نیس تعدكر عقونين كانا جائے گااوران كاتعدتكر عقو كانا جائے كا(١٠) والثدائكم

1 - تضريب اورضب معنى لغت من السي بير كود صافين اور ايك كو وجرے میں داخل کرنے کے میں ، اور ایک قول بدہ کہ اس کے معنی میں ایک چیز کومنٹیوطی سے مکڑنا تا ک باتھ سے نہ چھو نے ، اور کہا جاتا ے: "ضبب الخشب بالحديد أو الصفر" (جب كوأن كاري كو اوے یا جیل سے بائد هے )، اور "ضبب آسنانه" (ال في اي وانتول كوموفيا وإندى والسي اورجيز عدواندها)-

اور"صبة" ايك جوز الوباء ونا بيجس سے ورواز و كسا جاتا ہے اور ایکا ف برا جانے کی صورت میں اس سے برتن کو جوڑ اجاتا ہے۔ اور تمنسیب کی شرق اصطلاح لغوی معنی سے کسی چیز میں بھی مختلف تبیں ہے(۱)ر

#### متعلقه الفاظة

٣- جيو: ال كا ايك معنى بير ب كرة وي حاجت مندي كے بعد مال واربوجائيا ال كيفري أوت كي بعد تيج بوجائي ٣٣ وصل: يـ "وصل النوب أو الخف وصلة" (ال في كيرْ إلى الخف كوجورُ الى المحافوذ إلى الم الم حنشعیب: بعنی کی تیز کاجی کرنا ، اورایک کود وسرے سے جوڑنا یا



علا حدہ کرنا ، لہذ اوہ اضد اوش ہے ہے (ا)۔

۵-تطعیم: یه "طغم"کامصدر باورال کی اصل اتم به کباجاتا ب: "طعم الغصن أو الفوع" (شبنی یا ثاخ نے دوسر درخت کی شبنی سے بوزرلکنا قبول کراہے)۔

وطعم كذا بعنصو كذا: يعنى الى كى تقويت يا تحسين ك لخ يا الى سے وومرى شم نكا لئے كے لئے فلال عنسر كا وُوند يا يك لك يا الى سے وومرى شم نكا لئے كے لئے فلال عنسر كا وُوند يا يك لك لكا يا، "و طعم النحشب بالصدف سيپ كوزيب وزيت كے لئے كرى ش جوز ويا (٣) ك

اور نقابا ، کے نزویک تطعیم بیا ہے کہ لکڑی ایک اور چیز کے تراق بیل گرات کھووے ، اور اس بیل گرات کے وقیر و کا کا کو ارکے ، لہد آخیریب اور تھی ہے در میان فرق بیا ہے کہ تضییب اور تھی ہے در میان فرق بیا ہے کہ تضییب اصال کے کے لئے ہوتی ہے ، ری تھیم تو وہ مرف کھوونے سے ہوتی ہے ، اور عام طور سے بیاز بہت کے لئے ہوتی ہے (۳)۔

اسمویہ : یکسی چیز بہت کے لئے ہوتی ہے (۳)۔

اسمویہ : یکسی چیز بہت کے لئے ہوتی ہے اس طرح کی وصاح کا بائی جیز صال ہے (۳)۔

### شرعی خلم:

ے - حفیہ ال طرف کے بین کہ تھیں (مونے جاندی کے بیر الکانا) اور سونے یا وی کے بیر الکانا) اور سونے یا جاندی ہے بیر الکانا ) اور سونے یا جاندی ہے بیر الکانا کی اور سونے یا جاند اور جاند ہوئے اور اللہ کے اللہ ہوئے کہ اللہ اور معمولی بیر الکائے ہوئے کہ مشاب ہوگیا، لیمن تھیں فقیا ، حقیہ کے مشاب ہوگیا، لیمن تھیں فقیا ، حقیہ کے مزود ہے لیمن اللہ برالازم ہے کہ کوار، قبضہ اور لگام بیل اتھا

لگانے کی جگد (یس تھیں ہے) اجتناب کرے اور بیتر لگے ہوئے برتن سے پینے میں مند سے بیتر تجھونے سے پر بیبز کرے۔

ابن عاجرین کہتے ہیں: بہتے ہے مراد اس محضو کو بچانا ہے جس کے ذر مید اس کا استعمال مقصور ہوتا ہے، اور اس میں امام اور صفیفہ اور ان کے صاحبین کے درمیان اختااف ہے جس کومطولات میں دیکھا جاسکتا ہے () ، اور تھبیب کے احکام کی تنصیل او بب ایش احدہ' اور''آ نیے'' کی اصطالا حات میں ہے۔

مالکید اپند راجی مسلک بین ان سب کی حرمت کی طرف کئے بین ، ان کے بیبال سوما ، جاندی ، چھوما ، برزا اور ضرورت سے با بغیر ضرورت سب برابر بین (۲)۔

اور آگر چرخر ورے سے زیادہ جواور وہ جھوٹا جو ہا کسی ضرورے کے لئے ہر ایو ہو تو ل اسم میں کروہ جوگا (۲۰)۔

<sup>(</sup>۱) کارالعجاح باره "جر" وسل"" شعب"۔

<sup>(</sup>٢) لسان العرب، المجم الوسيط-

<sup>(</sup>m) كثاف القاع المعد

<sup>(</sup>٣) لسان العرب، المصباح، الن عابدين ١٩/٥ تفياية التاج الراهـ

<sup>(</sup>۱) الان ماي چي ۱۹۷۵ (۱

 <sup>(</sup>۴) شرح الزيقا في الريم مع موايب الجليل الرام ۱۲ ما الدموتي الر ۱۳ م.

 <sup>(</sup>٣) عديث آن قدم الدي فظ الكدو، فالخد مكان الشعب ملسلة من فعنة كل دوايت بخادي (التي ١١٣/٥ هي المئتر) نے مطرب أس بن ما لك بري الك بي بيا۔

<sup>(°)</sup> أَكُنَ الطالبِ الراء المُعَنِّلُ لا بُن الْدِار 44 ع

تضمير ۱-۲

اوران سلسله من محمل تفصيل "فرب" " "فضد" اور " آفي" كى اصطلاحات من ويمحى جائے -

تضمير

#### تعريف:

اور عربول کے بہال تضمیر (وبلاکرٹ) کی مت والیس ون ہے، اور ال مت کوئیز جہال پر کھوڑا وبلاکیا جائے ال کومضمار کتے میں (۳)۔

#### متعلقه الفاظ:

#### سياق:

۳-سباق اور مسابقہ ایک معنی شیں بیرہ کہا جاتا ہے: "سابقہ مسابقة و مسافة" اور "مسابق، سبنق" (باء کے سکون کے ساتھ)



<sup>(</sup>۱) عنقال کی داد اداد از گالیاری ادای گرد (۱۲ ماد ۱۲ م



<sup>(</sup>٣) السخاح في المله، لهان العرب الخيط

ے ماخوذ ہے، جس کا معنی دوڑ نا اور ہرینے میں آگے ہے صوبال ہے۔ رہائسکی (باء کے فتر کے ساتھ ) تو اس کے معنی اس انعام کے میں جس کے لئے مقابلہ کیا جاتا ہے (ا)۔

اورائ کے اور تھیم کے درمیان تعلق بیہ ہے کہ تھیم کا کام بعض او قات دوڑ کے مقابلہ میں اولیت حاصل کرنے کے مقصد سے کیا جاتا ہے ۔

## اجمالی تکم اور بحث کے مقامات:

۳- جمہور نقبہا ، کھوڑوں کی تصمیر (و بلاکرنے) کی مطلقا اباحت کی بیز جب ان کوغزود کے لئے تیار کیا جار ہا ہوتو تصمیر کے استحباب کی رائے رکھتے ہیں (۲)۔

ال بإب يش بهت ى احاديث وارد عونى ين جى يى سى كه بيد ين:

حضرت الع حضرت النائر على النائر المدها النائر المدها النائر المدها النائر المنائر المنائر النائر ال

کے ہوئے گوڑوں کے درمیان دوڑکا مقابلہ کرایا اور ان کو مفیاء سے چھوڑ اداور ان کی حدیثیة الود ان تھی ، توشل نے موسی بن مقبد ہے کہا:

ال کے درمیان بھی دوڑ کا مقابلہ کرایا جی یا سامت کی ، اور ان کوڑوں کے درمیان بھی دوڑ کا مقابلہ کرایا جن کی تصمیر نہیں کی گئی تھی ، اور ان کو شہیۃ الودائ سے جھوڑا داور ان کی حد بنوزر این کی مسجد تھی ، میں نے پوچھا: تو ال کے درمیان کیا قاصلہ تفاج فر ابایا ایک کے آس پالی ہو جھا: تو ال کے درمیان کیا قاصلہ تفاج فر ابایا ایک کے آس کی گئی ہو درمیان کے آس کے اس کے گئی ہو دوڑ کی میں ہو جھا: تو اس کے درمیان کیا قاصلہ تفاج فر ابایا ایک کے آس کی کوڑ دوڑ میں مقبر جنوں نے اس کے ورمیان کیا گئی ہو دوڑ کی میں مقبر جنوں نے اس کے قرار دوڑ میں جھے جنوں نے اس کے قرار دوڑ میں جھر جنوں نے اس کے ورثر دوڑ میں جھر جنوں اپنی اس کی کھوڑ دوڑ میں جھر جنوں اپ اس کے اس کے دوڑ دوڑ میں جھر جنوں اپنی اس کے اس کے دوڑ دوڑ میں جھر جنوں اپنی اس کے اس کے دوڑ دوڑ میں جھر جنوں اپنی اس کی دوڑ دوڑ میں جھر جنوں اس کے اس کے دوڑ دوڑ میں جھر جنوں اس کے اس کے دوڑ دوڑ میں جھر جنوں اس کے اس کے دوڑ دوڑ میں جھر جنوں اس کی میں جھر جنوں اس کے اس کے دوڑ دوڑ میں جس مقبلہ جنوں اس کے اس کے دوڑ دوڑ میں جس مقبلہ جنوں کیا گئی کے دوڑ دوڑ میں جس مقبلہ جنوں کی کھر دوڑ میں جس میں جس میں جنوں کے اس کے دوڑ دوڑ میں جس مقبلہ جنوں کی کھر دوڑ میں جس میں جھر جنوں کی کھر دوڑ میں جس میں جس میں جنوں کے اس کے دوڑ دوڑ میں جس میں جس میں کی کھر کی دوڑ میں جس میں کی کھر کوڑ دوڑ میں جس میں کی کھر کی کھر کی دوڑ میں جس میں کو دوڑ میں جس میں کی کھر کی کھر کی دوڑ میں جس میں کی کھر کھر کی کھر کی کھر کی کھر کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کھر کی کھر کی کھر کی کھر کھر کی کھر کی کھر کر کھر کی کھر کھر کر کھر کی کھر کی کھر کھر کی

ال حدیث اور ال جیسی احادیث سے ان لوگوں کے آول کی ترویہ جوجاتی ہے جو کھوڑوں کی تصمیر کونا جائز کہتے ہیں، اس لئے ک اس بیس ان کو بنکانے کی مشتقت ہے (۱)۔



- (۱) ئىل لايولار ۸/٩ يى
- (٦) ١٥٥ مايو ين هر ١٩٥٩ ما أشلع في وكيره عمر ١٧١ ما أختى ١٩ ١٩٥٩ م ١٥٥ ما القاري
   ١٧ ١١٠ ١١١٠ من أم المبارئ المن تجرائه المن عمر ١٧٠ ما ١٥٠٠
- (۱) الله في وتمير ۱۵ ما ۱۸ ما المان المرب الحيط مادية مصمر "-
- (۲) الفليو في وعميره سم ۳۱۳ تا ۱۵۰۳ تا أمنى مر ۱۵ ۱۵ دعمة التاري الر ۱۲ دالا الاد نتح الماري لا بن جمرالا م ۲۰ عندتيل لأوطار مرمه عديكل الملام سمر ۵ عس
- (٣) عديث: "ما بق رمول الله نَاكِنَّ بين الخيل التي قند ضعوت...." كي روايت بخاري (التخ ٢/ ١٥ طبع التاتير) في بيب

جاتا ہے: "فلان بداوی" لینی فلاں کاعلاق کیاجارہا ہے (1)۔ اور التطبیب" اور "تر اوی" کے درمیان نظر تی ہے کہ تطبیب مرش کی تشخیص کرنے اور مربیش کاعلاق کرنے کا نام ہے اور تر اوی دوالینے کو کتے ہیں۔

## شرعی تکم:

مو ملائ ومعالجه كالسكونافرض كفابيه به چنانج مسلما نول كے ملك من من طب كے اصول سے واقف لوكوں كا كثرت سے ہونا واجب ب، اور تفعيل النز اف" (بيشر اختيار كرنے) كى اصطلاح ميں ويجھى جانے -

اورجہاں بھی ممال دواملات کرنے کا تعلق ہے تو اس میں اصل اس کا مباح بودا ہے، اور بھی بھی اس صورت میں مندوب بھی بوجا تا ہے جب لو کول کو خلاق معالجہ کے بارے میں ہدایات دیے میں نہی کرتم مقطاع کا اسود اختیار کرنے کی نہیت شامل بویا مسلما نوں کو فائد د بہتی ہے تا کہ نہیت شامل بویا مسلما نوں کو فائد د بہتی ہے تا کہ نہیت شامل بویا مسلما نوں کو فائد د بہتی ہے تا کہ نہیت کرے اس لئے کہ دو اللہ تعالی کے اس طرح کے ارشاد میں واقل ہے: "وَ مَنْ أَخْهَا فَكُالُهُمَا أَخْهَا النّاسَ جَدِيفًا" (۱) (اور جس نے ایک کو بچالیا نو کویا اس نے سارے ارمیوں کو بچالیا )، اور اس حدیث نوی میں داقل ہے: "من استطاع منکم آن بنفع انتخاہ فلینفعہ" (۳) (اتم میں ہوقتی اسے جوقتی استطاع منکم آن بنفع انتخاہ فلینفعہ" (۳) (اتم میں سے جوقتی استطاع منکم آن بنفع انتخاہ فلینفعہ" (۳) (اتم میں سے جوقتی استطاع منکم آن بنفع انتخاہ فلینفعہ" (۳)

الایے کا کوئی دوہر المہیب نہ پائے جائے کی بناپر یا معاہد و کی وجہ ہے کوئی شخص متعین ہوتو اس کے لئے علاق معالجہ کرنا واجب

# تطبيب

#### نغريف:

ا الفت بین طبیب کے کئی معانی بین، ان بین سے ایک معنی دوا ملاق کرنے کے بین، اور بہاں بی معنی مراویے۔

کہا جاتا ہے: "طبب فلان فلانیا" لینی فلاں نے فلاں ان فلان کیا اور ان نوال کے ملان کیا" و جاء یستطب نوجعہ" لینی ودووا تجویز کرائے کے لئے آیا کہ اس کے مرش کے لئے کوئی مناسب ہے۔

اورطب کے معنی جسمانی اور نفسانی ملائ کے میں اور "وجل طَبَ و طبیب" معنی میں اطب کا جائے والا آ وی۔

"الطّبُ و الطّبُ" (هب كى دوافات ين) ، اور "تطلب المائية في الطّبُ عن الطّبُ عن الطّب المائية الله المائية الما

ال كا اصطلاحى معنى الى كافوى معنى سے الك يس بــــ

#### متعلقه الفاظ:

نذاوي:

٣ - د مداوى: وواليما ، اور اى سے مداوة ليمنى علاق كرنا بھى ہے،كيا

<sup>(1)</sup> لمان الحرب والسحاح مانية " دوكيا".

JERALIN (P)

<sup>(</sup>۳) عدیرے: "من استطاع معکم أن بضع ....." كى روايت مسلم (۲۲/۳) ا طبع الحلمی ) نے حشرت جائد بن عبد اللہ ہے كى ہے۔

<sup>(</sup>۱) السحاح السان العرب أعمياح أمير مان "كطيب" .

يوگا(١)\_

اور حفرت جائی ہے روایت ہے کہ رمول اللہ مان اللہ علی ہے۔ جباز پھونک ہے منع فر بالیہ او تو ہو جباز ہم کے خاند ان والے حاضر ہوئے ، اور عرض کیا، اے اللہ کے رمول اہمارے بال جباز پھونک ہوئی تھی ہمس ہے ہم بچھوکا نے کا علاق کر رقے تھے اور آپ نے جباز پھونک ہوئی تھی ہمس ہے ہم بچھوکا نے کا علاق کر رقے تھے اور آپ نے جباز پھونک سے منع کردیا ہے، کہتے ہیں: ان لوکوں نے وہ جباز پھونک آپ کے سامنے جن کی تو آپ علی ہے نہا ما اوی بھا باسا، من سامنے جن کی تو آپ علی انتخاع منکم ان بنفع اخواع فلینفعه (۳) (جس اس جی کوئی میں جرائے ہوئی کوئی پہنچا سنتا ہو، ووا سے نئی حرق نیس جمانا ہم میں ہے جوالے بی بحانی کوئی پہنچا سنتا ہو، ووا سے نئی کوئی بہنچا سنتا ہو، ووا سے نئی بہنچا سنتا ہو، ووا سے نئی کوئی بہنچا سنتا ہم میں سے جوالے بی بھوائی کوئی بہنچا سنتا ہو، ووا سے نئی بہنچا سنتا ہم میں ہے جوالے بی بھونا کی کوئی بہنچا سنتا ہم میں ہے جوالے بی بھونا ہو کہنے ہوں ہو کوئی ہونا ہو کوئی ہونا ہو کوئی ہے کہنے ہو کہنے ہوں ہو کوئی کے کہنے ہو کی کوئی کی کوئی کے کہنے ہو کہنے

(۱) المرمود الالهم بالكويت ١٩ ٢ عدداً واب الشرعيد المن من ١٠٥ م (۲) عديث: "عاد وسول الله نظاف وجلا ..... كل دوايت الد (١٥٥ م ١٠٥ م م م الله نظاف وجلا الله كتام داوك مح كداوك المن المن المن كتام داوك مح كداوك المن المن المن م ١٠٥ م م م م م الفترى ك

(۳) حدیث: "من استطاع معکم أن ينفع...." کُرَّرٌ تَحُ (فَرَوْبُر ٣) ثِلُ گزرجُل ہے۔

اورثر مایا: "لا بائس بالرقی مالم یکن فیها شرک" (۱) (جماز پُھونک ٹیل ال وقت تک کوئی حرق ٹیل ہے جب تک ال ٹیکوئی ٹرک ندیو)۔

اور ال لے کہ تھا کریم عظم کے عل میں بینا بت ہے کہ آپ علی فی مندمی ب روايت كل ب: "أن عروة كان يقول لعائشة رضى الله عنها: يا أمتاه! لاأعجب من فهمك، أقول:زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بنت أبي بكر، ولا أعجب من علمك بالشعر و أيام الناس، أقول: ابنة أبي بكر، وكان أعلم الناس أو من أعلم الناس، ولكن أعجب من علمك بالطب، كيف هو ؟ ومن أين هو ؟ قال: فضربت على منكبه وقالت: أي غريَّة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسقم عند آخر عمره، أو في آخر عمره، فكانت تقدم عليه وفود العرب من كل وجه، فتنعت له الأنعات، وكنت أعالجها، قمن ثُمَّ" ( عشرت عرود معترت عائش سے كرد رہے تھے: الماجان! جھے آپ كى تجھ ير تعجب تبيس موتا مكبتا مول كررسول الله علياني ك زوجها ورحفترت الوبكر کی بٹی ہیں، اور مجھے آپ کی شعر اور ٹا ریخ سے والفیت پر بھی تعجب منیں، کیونکہ میں کہنا ہوں کہ آ پ حضرت او بکڑ کی صاحبر اوی ہیں، ا در دولوكون عن سب ي زياده دانك تھا سب سے زياده والك لو کول میں سے تھے الین میں طب سے آپ کی واقفیت برضر ورتعجب کرتا ہوں کہ کیسے ہوئی اور کبال سے ہوئی ، کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے ان محموم سے برضرب لگائی اور کہا: "اے تنصر وہ انبی کریم

<sup>(</sup>۱) عدیرے: ۳ بائس بالوالی مالم..... کی روایت مسلم (۱۷۲۷/۳) طبع الحلق )نے محرت موف بن مالک الجین ہے کی ہے۔

اور رقط کہتے ہیں: میں نے امام ٹافعی کو کہتے ہونے سنا: ملم وو ہیں: ایک ویٹول کا ملم اور وجس سے جسموں کا ملم (۴)۔

## طبیب کاستر کی طرف و کھنا:

اورثا فعیروحنابله ای طرف کے بین کر مبیب جب مرایف کے

- (۲) الفواكر الدوائي ۱۹ م ۲۰ من دوهنة الطالبين ۱۹۱۳، الو قاع للشريخي الخطيب
   امر ۱۹۳۰، أمغني لا بمن قد الد ۵ م ۲۰ ۵ هـ زاد طعاد ۱۹۲۳، او دائي كے بعد كے مغالب ، وتحذ الاحوذ ك الر ۱۹۰۰ الحيم أنجالة الجديد هـ

اور شافعیہ نے اس صورت میں طب سے بخوبی واتف کس خورت کے ند ہونے کی شرط لگائی ہے، جبکہ مریض کوئی عورت ہو، اگر چہ ملائ کرنے والی مورت کافری کیوں ند ہو، اور جب مریض مرد ہوتو اس سے بخوبی وانتف کسی مرد کی فیرمو جودگی (کی شرط لگائی ہے)۔

ای طرح انہوں نے اس بات کی بھی شرط لکائی ہے کہ امانت وارڈ اکٹر کی موجودگی ہیں تیسر امانت وار مسلمان کی موجودگی ہیں ڈمی امر مسلم لیڈیڈ اکٹر کی موجودگی ہیں ڈمی لیڈی ڈ اکٹر ندہو۔

بلتھینی کہتے ہیں ہو دت کے علاق بیں مسلمان لیڈی ( ڈ اکٹر )
کومقدم رکھا جائے گا، پھر نیر سر ابتی مسلمان بچہ کو پھر مر ابتی کو، پھر
نیر سر ابتی کافر کو پھر سر ابتی کو پھر کافر عورت کو پھر مسلمان تحرم کو، پھر کافر
تحرم کو پھر اجنبی مسلمان کو پھر کافر کو۔

اور این تجربیتی نے تحرم پر کافر و کو مقدم کرنے پر انعتر اش کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ تاقل ترجیج بات میں مطوم ہوتی ہے کہ تحرم وغیر دکو کافر تو رہے پر مطاقاً مقدم رکھا جائے ، کیونکر تحرم جود کھے سکتا ہے ودکافر دنہیں وکھے کئی۔

ا ک طرح شا نمعیہ نے زیا وہ حاذق المہیب کو مطاقاً دوسروں پر مقدم کرنے کی صراصت کی ہے، اگر چیدوہ غیرجنس اورغیر ندہب کا عی

(۱) عدیدے: "آلا الا پیخلون...." کی روایت تر ندی (۱۱۸۳ م طبع آلی ) اور عاکم (۱۱ ساانه ۱۱۵) نے کی ہے، حاکم نے اس کو سی تر اردیا ہے، اور والی نے ان کی موافقت کی ہے۔

کیوں ندہو۔

ان حضرات نے اس کی بھی صراحت کی ہے کہ اگر ایسا ہمیں بایا جائے جو اقدت مثل سے زیادہ لئے بغیر راضی ندہ جا ہوتو اس وقت دہ دونے ہوا گا، یہاں تک کہ اگر اقدت مثل سے کم پر راضی بوٹ والا کوئی کافر اور صرف اقدت مثل بی پر راضی ہوئے والا کوئی افر اور صرف اقدت مثل بی پر راضی ہوئے والا کوئی مسلمان پایا جائے تو احتال بیہ کہ مسلمان ندہونے کے مثن ہوگا۔ مسلمان پایا جائے تو احتال بیہ کہ مسلمان ندہونے کے مثن ہوگا۔ مالکید نے صراحت کی ہے کہ مورت کی مخصوص شرمگاہ کی طرف و کھنا جائز ہیں ہے ، الا بیک اس کی واقعیت بھی خود سے اس طرف و کھنا جائز ہیں ہے ، الا بیک اس کی واقعیت بھی خود سے اس و کھی بغیر ندی نہا جائز مرمگاہ و کھنا ہا جائز و

## علاج کے لئے ڈاکٹرکواجرت میررکھنا:

۵ - علاق کے لئے ڈاکٹر کو ایرت پر رکھنے کے جواز پر فقہا استنق بیں اس لئے کہ بیابیا کام ہے جس کی حاجت ہوتی ہے اورجس کی شرعاً اجازت ہے البندائیام مہاح کاموں کی طرح اس پر اجارد کرا جانز ہے البندائی فعید نے اس مقد کی صحت کے لئے بیشر طالکائی ہے ک ڈاکٹر اس معنی بیں ماہر ہوک اس کی خلطی ما در ہو، اور اس کے لئے ان کے بیماں تج بیکائی ہے اگر چیلم کے اختیار سے ماہر ند ہو۔

اور ڈاکٹر سے اجارہ مدت پر مقدر ہوگانہ کہ شفایا نی اور کام ہے، چنانچ اگر مدت پوری ہوجائے تو شہیب کو بوری اتبات لے گی، مرایش شفایا ہے ہوا ہویا نہ ہوا ہو، اور اگر مدت بوری ہونے سے پہلے شفایا ہے ہوگیا تو بقیہ مدت کا اجارہ فنخ ہوجائے گا، کیونکہ معقود علیہ کی

(۱) عاشيران عابد بين هم ۱۹۰ ما المواتى هم ۱۳۰ ما المواتى ال

وصولیانی وشوارے میں تکم اس وقت ہوگا جب مدت کے دوران بی مریض مرجائے۔

حتاجہ نے صراحت کی ہے کہ ڈاکٹر پر دوادیے کی شرطالگانا سی خیا خبیں ہے، اور میدا لکید کا بھی ایک قول ہے، اس لئے کہ اس میں فیس اور نیچ کا اینجا کی بور ہاہے۔ اور مالکید کے یہاں دوسر اقول جواز کا ہے۔

اور خلاق معالجہ کے امکان کا زمانہ گر رجانے کے یا وجود اپنے
آپ کوحوالہ کرو ہے سے المبیب اللہ ت کا منحق ہوگا، پھر اگر مرض یا تی
ریخ کے یا وجود مریفش ملائ سے رک جائے تو المبیب اپنے آپ کو
حوالہ کرنے ، تیز خلاق کا زمانہ گر رجائے کی مدت تک اللہ ت کا مستحق
ہوگا، ال لئے کہ اجارہ ایک لا زمی مقد ہے ، اور المبیب نے اپنالرش
پور اکر دیا ہے۔

ری وہ صورت جب طمبیب نے اپنے آپ کوحو الد کر دیا ہو اور ملائ کے امکان کے زمانہ سے پہلے می مریض کوسکون ہو گیا ہوتو جمہور فقہا ، (حنفی ، مالکید، حنا بلہ اور بعض شافعیہ) اس واثت اجارہ فنخ ہوجائے برشفق ہیں (ا)۔

الا المبيب كا شفايا في كن شرط لكانا ما جائز ب، اور المن قد امد في الن افي موى سے جو از نقل كيا ہے ، كيونكد ان كا كبتا ہے كہ طبيب كے شفايا في كن شرط لكا في ميں كوئى حرث نيس ہے ، اس للنے كه حضرت البوسعيد خدر كن في حرث نيس ہے ، اس للنے كه حضرت البوسعيد خدر كن في جب ايك شخص بروم كيا تما اتو اس سے شفايا في ك شرط لكا فى تقى ، ابن قد الله كنتے جيں: اشاء الله يكن سي ( قول ) ہے ، البين ميكل كا براد الدو الله الله على الباره شروكا ، اس لئے كه اجاره ش مرت يا عمل البين ميكل كا جاره ش مرت يا عمل

<sup>-1</sup>**∠1**~-

معلوم کا ہوناضر وری ہے۔

اور اگر طبیب کے معالجہ سے پہلے می تکلیف تم ہوجائے اور مربعتی شفایاب ہوجائے تو یہ ایہا عذر ہوگا جس سے اجارہ فتح ہوجائے گا۔

ابن عاجرین کہتے ہیں: جب ال واڑھ ہیں آ رام ہوجائے جس کو اکھاڑئے کے لئے طبیب سے اجارہ کیا گیا تھا، تو یہ ایسانڈر سے جس سے اجارہ کئے گیا اور ال ہی آسی نے اختا اف بیل سے جس سے اجارہ کئے ہوجائے گا، اور ال ہی آسی نے اختا اف بیل کیا ہے، جتی کی ان لوکوں نے بھی جوعڈر کوموجب فئے نہیں شائیم کرتے ، چنا نچ بٹا فعیہ اور حنابلہ نے صراحت کی ہے کہ جو کس آ دمی کرتے ، چنا نچ بٹا فعیہ اور حنابلہ نے صراحت کی ہے کہ جو کس آ دمی ہوجا نے اور دخا بلہ نے صراحت کی ہے کہ جو کس آ دمی ہوجا نے اور دخا بلہ نے مراحت کی ہوجا کے اور جس کی واڑھ تکال دے، پھر آگلیف ہی کس مرحہ ہوجا نے اور دی ہوجا نے اور جس کی واڑھ تکال دے، پھر کام انجام دینے سے پہلے می آ کھ ٹھی برجہ سے مقد شخ بیز پر عقد کیا گیا ہے اسے وصول کرنے کی دشو ارک کی وجہ سے مقد شخ بیز پر عقد کیا گیا ہے اسے وصول کرنے کی دشو ارک کی وجہ سے مقد شخ

## طعبيب كاللف كرده چيز كاضا من بوما:

ك - المبيب كوضائن بنايا جائے كابشرطيكه و وطب كے اصول سے

(۲) ابن عابر بن ۲۸ سه، ۵۰ الانتیار ترح الخارار ۲۲۵، ۲۲۵ طبح مستنی المحلی عابر بن ۱۲۵ می ۱۳۵۰ می ۱۳۵۰ می ۱۳۵۰ می المتحلی می المتحلی ال

اور اگر ال کی اجازت وی گئی ہو، اجازت معتر بھی ہو، اور وہ حاوق ہو اور جس بیل حاوق ہو اور ال کے باتھ سے جنایت ند ہوتی ہو، اور جس بیل اجازت وی گئی ہے ال سے تجاوز ند کیا ہو، اور بلا کت سرایت کرجائے تو شا من بیس ہوگا، ال لئے کہ ال نے ایک ایسا مباح محل کیا ہے جس کی اجازت تھی (۲) اور ال نے کہ اس نے ایک ایسا مباح محل کیا ہے جس کی اجازت تھی (۲) اور اس نئے کہ سرایت کرجانے کی وجہ سے جو بینز تلف ہوتی ہے آگر وہ بجائے جہائت وکونا ہی کے کس اجازت یا فتہ سب سے ہوتو شاك نبیس ہونا، اس جنیا و پر سلمیب، اجازت یا فتہ سب سے ہوتو شاك نبیس ہونا، اس جنیا و پر سلمیب، اجازت یا فتہ سب سے ہوتو شاک نبیس ہونا، اس جنیا و پر سلمیب، اجازت یا فتہ سب سے ہوتو شاک نبیس ہونا، اس جنیا و پر سلمیب، اجازت یا فتہ سب سے ہوتو شاک نبیس ہونا، اس جنیا و پر سلمیب، اجازت یا فتہ سب سے ہوتو شاک نبیس ہونا، اس جنیا و پر سلمیب،

<sup>(</sup>۱) الموسيعة الماليد بالكويت ار ٢٩٩٠

الإمام الثاني ارا ۱۹ من أمنى لا بن قدامه ۱۸۳۵ ۱۵۳۱ ۱۵۳۱ اور الرسومة التفريد ار ۱۹ من ۱۳۰۱ می و کیدلی جائے۔

<sup>(</sup>۱) - جوایر الوکلیل ۴۹۱۶ الشرح اکبیر مهر ۳۵۵ این الطالب ۴۳۷۷ ا انگلته الوسلامیه الفنی لاین قدامه ۲۸ همه هیچ دیاش الحدیث

 <sup>(</sup>۳) مناد أسيل في تثرح الدكل ار ۲۳ م طبع أمكتب لإسلام، مثل المآ رب
 بخرج دكل الطالب ار ۱۲۲ طبع الفلاح ...

وی گئی ہواور وہ کونائل ندکری، اور کل معناد سے تجاوز ندکری، منان نیس ہوگا، ورند منان لازم ہوجائے گا(ا)۔

ائن قد المد كتب بين: يتجهنالكاف واللاء ختندكر في واللا اور تحيم جب وه كام كرين جس كا أنيين تلكم ديا كميا جونو دو شرطول مح ساتهد ضا النه بين جول كي:

ایک بیاکہ ایٹ چیژش میں مہارت والے ہوں، چنانچ جب وہ ال طرح ندہوں تو بیلال حرام ہوگا اور سرایت کے ضامن ہوں گے۔

و دمرے بیال جس کو کائنا جائے الل سے تجاوز ندکریں، چنانچ اگر و دماہر ہوا ور تجاوز کرجائے بالحل قطع کے علاوہ شک یا ایسے وقت میں کاٹ ڈالے جس میں کا نما اچھانہیں ہوتا ، یا الل طرح کی کوئی اور چیز ہوتو الل میں کل کا ضامی ہوگا ، اس لئے کہ بیاب استاف ہے جس کا حمان عمد اور خطا ہے نہیں جرانا ہے، قبد الیہ و جاف مال ہے مشابہ ہوگیا۔

اور تصاص بیس کائے والے اور چور کا باتھ کائے والے کے بار سے اس بیس کسی اشتاد ف کالم بارے بیس بھی یکی تھم بوگا، چر کہا: جمیں اس بیس کسی اشتاد ف کالم جبیں ہے (۱)۔

وسوقی کہتے ہیں: جب ختند کرنے والا کسی بچد کا ختند کر ہے الا کسی بچد کا ختند کر ہے اللہ اللہ بیا کہ اس کو واشعے اللہ بیا ہے اللہ کا کوئی مضوکا نے میا اس کو واشعے اور وہ الل سے مرجائے تو ووٹوں ہیں ہے کسی پر بھی منمان تیم موگاء تد اللہ ہے مال ہیں، تداس کے عاقد پر ماس لئے کہ بیان بینے وں ہیں سے ہے جس ہی خطرہ ہیں ڈائنا ہوتا ہے ، تو کویا صاحب مرش کو جو سے ہے جس ہی خطرہ ہیں ڈائنا ہوتا ہے ، تو کویا صاحب مرش کو جو

یا اور دانتی افغاسم کا اور دوسر اامام ما لک کا ، اور دانتی کی ہے ، اس کنے کہ اس کا محل مدا ہے او عاقلہ مرکونیس پر داشت کر نے (اک

اور" مختر المحاوی" میں ہے کہ جس کو کی غلام کے پھیٹالگانے یا کسی چویا میر کی تراحت کرنے کے لئے اجار در رکھا جانے اوروہ میر

<sup>(</sup>۱) ابن عابرین ۵ / ۲۳ ، هفتریارشرخ الخفار ار ۲۳۱ طبع مصفی اکلی ۱۹۳۱ ، الماح ، لوکلیل بهاش مواجب الجلیل امر ۲۰ سه الشرح اکسفیر سهر ۵۰۵ ، فهایته اکتاح ۲۰۱۷ تا بخور با توجیره سهر ۱۱۰ ایفتی مع الشرح اکلیمر، امر ۱۳۰ –

<sup>(</sup>٢) المُعَنَّىٰ لابن تَدَامِهِ ٨ مَهُمْ مَا عَنِي الْحِيدِيَّةِ الْمُومِورِ الْعَلَيْمِ الرِحِيدِ المَعْمَلِيّ "إِحَالَانَا" الراجِعِيةِ ٢٠٠٠ إِنِهَا رَوْلِي

<sup>(1)</sup> حامية الدموتي على الشرح الكبير مهر ٢٨\_

<sup>(</sup>r) اکن ماید پی ۱۵ / ۱۳۳۳

عمل کرے، پھر دونوں اس کے عمل ہے مرجا کی تو اس پر منان نہیں ہوگا، اس لئے کہ اصل عمل کی اجازت حاصل تھی جبند اس ہے جو پیز طاہر ہووہ اس کے ذمہ قابل منان نہیں ہوگی سوائے اس صورت کے جب اس نے تعدی کی ہوتو اس وقت وہ ضائی ہوگا، ای طرح جب اس کے ہاتھ میں فارش ہواوروہ ایٹا ہاتھ کا نے کے لئے کی شخص ہے اجارہ کرے اور مرجائے تو اس پر کوئی منان نہیں ہوگا (ا)

اورجس کو کسی مربیش کی واڑ حکوا کھاڑنے کے لئے اجار دیر رکھا آبیا ہواور وہ خلطی کر جائے ، اورجس کوا کھاڑنے کا تکم دیا آبیا تھا ال کے علاوہ کسی اورکوا کھاڑ ڈالے تو اس کا ضامین ہوگا، اس لئے کہ بیال کی جنابیت میں سے ہے (۴)۔

اور المهيب الرخلفي كرجائي، الل طرح كرم يقل كو ايلي دوا پلاد من جوال كرف ايلي دوا آن نديوه يا فتندكر في والي كائي والي والي بيسل جائي اور كافئي هي تجاوز كرجائي، تو الربو والقيت ركف والول على من بوادر الله في اليئي الله كواللهيب فالير كرك ) وهوك دي تدكي بوقو يرفطائ (يعني الله كها قلد برداشت كرك ) وهوك دي تدكي بوقو يرفطائ (يعني الله كها قلد برداشت كري كالا يركر تباني من كم بوقو الله كهال من (حنوان) ووگا، اور أر وها بر نديويا خودكو المهيب فالم كرك وهوك دي كي يوقو المصر الوراً كر وها بر نديويا خودكو المهيب فالم كرك وهوك دي كي يوقو المصر الوري جائي فت كرف والمع فت كرف والمع كوك ي بياري وي جائي كان اور جوشف فت كرف والا فقت كرف والمع كوك بياري كائل في الربيدال من مرجائ تو فت كرف والمع كون بياري بين من مرجائ تو فت كرف والمع كون بياري الن على من اجازت تن يعني قلفه كائل اور دوم كي اجازت بين من من اجازت تن يعني قلفه كائل اور دوم كي اجازت تن يعني المن يعني المنازة الشف ديات من اجازت



<sup>(</sup>٢) المغنى لا بن لدّامه ١٨٥ مهم ولا شيالي الحديد بشهاج الطاكيين سهر ٥٠ سـ

(m) جوام الوكليل الراقاب

اور ری وہ صورت جب بچے شفایا ب ہوجائے تو کھال کانے کو جس کی اجازت تھی کا احدم قر اردیا جائے گا ، اور حشفہ کانے کی اجازت تھی بی جس کی اجازت تھی بی جس کی اجازت تھی بی جس کی اجباد سے تھی بی جس کی اجباد احتماد کا پور اضال بیٹن دیت واجب ہوگی (۱)۔



(۱) الان ماي عن ۵/ ۲۰۰ ک

# تطبق

#### تعریف.

ا النفت بين تطبق "طبق" كا مصدر ب، ال كرمواني بين اورطبق ك سما والت (برابري كرنا)، عام كربا اور برده و النابي بين، اورطبق ك اصل و وفي ہے جو و ور كري كرنا كربا ور بري و و النابي بين اور طبق ك المراف كو برده كي الداز بين وصابتي بوئ بدور اور كيا جاتا ہے الحراف كو برده كے الداز بين وصابتي بوئ بدور بود كيا جاتا ہے "طبق السحاب البحو" (بب بادل نشا بين جياجائي)، اور "طبق المعاء و جه الارض" (بب بائل زين كي شخ كو وصاب له الموسية (بب بائل زين كي شخ كو وصاب له الموسية (بب بائل زين كي شخ كو وصاب له الموسية (بب بائل زين كي شخ كو وصاب له الموسية (بب بائل زين كي شخ كو وصاب له الموسية و بعد الارض " (بب بائل زين كي شخ كو وصاب له الموسية الموسية و بين الموس

اور فتنہی اصطلاح میں طبیق یہ ہے کہ تماز پراجتے والا اپنی ایک جھیلی کے اندرون کو دوسری میلی کے اندرون پر رکھے، اور دونوں کو منگفتوں اور رانوں کے درمیان کرلے (۲)۔

اجمالى تتلم:

بازوی نماز برجی، اور بھیلیوں کے درمیان تطیق کی، اور وقوں کو رانوں کے درمیان تطیق کی، اور وقوں کو رانوں کے درمیان رکھا تو میرے الم نے جھے منع کیا اور کہا: ہم ال طرح کرتے تھے، چر اس سے ہمیں روک دیا گیا، اور ہمیں تھم دیا گیا کہ استے باتھ تھنوں پر رکھی (ا)۔

میدبات مشیورے کا تحانی کے قول انہم کرتے تھے''النہمیں تھم ویا گیا'' اور''نہمیں روکا گیا'' کو اس بات پرمحمول کیا جائے گا ک وہ مرفوع ہے (۲)۔

ان حفرات في حفرت أن المحمود أن أله الله المحمود المحمود الله المحمود المحمود

سیح مسلم کی شرح میں تو وی کہتے ہیں ؛ حضرت عبداللہ بن مسعود امبران کے وقو ل تا گرو مات ہا واس وال طرف کئے ہیں کہ سنت تعلیق امبران کے وقو ل تا گرو مات مات ہا ہی اور اسود سے روایت کی ہے کہ ووقو ل حضرت عبداللہ کے بال واقول جوئے تو آبول نے کہا ہی اور وقول حضرت عبد اللہ کے بال واقول ہوئے تو آبول نے کہا ہی اتو آپ ورفول میں اتو آپ ورفول کے درمیان کھڑے ہوگا ، دوتول نے کہا ہی بال اتو آپ ووقول کے درمیان کھڑے ہوگا ، دوتول میں سے ایک کو اپنی

<sup>(</sup>۱) أماس البلاغد للوفيري التاس الحياء السحاح، المعياح أسحر ماده: " ماس البلاغد للوفير كاله التاسي المحياء السحاح ،

٠٠٠ - المبدئ في شرح المتعج الراسة طبع المكتب الإسلام، المجوع للووى المرد من المعلم ال

 <sup>(</sup>۱) معرت معدب کی مدید: "صلبت (لی جنب آبی فطبقت بین کھی۔۔۔۔" کی روایت معادی (انتخ ۱۳۸۳ طع استفید) اور مسلم (ابر ۲۸۰ طبع التفید) کی ہیں۔

 <sup>(</sup>۲) البنائية ٢/ ١٤٨ ما المعلى المعلى المحموع ١٤٨ كثال الفناع الفناع المعالم المنائية ١٢ ١١٨ كثال الفناع كرده الرائم ٢٠٣ من محمد المنازية العالمية الكانى لا بن حبد المبر الرائم ١٩٣٩ في كرده المحمد والمنازية محمد الفادى ١٩٨ هن أمير بير مسيح مسلم بشرح النووي ٥ ر٥ المعلى المنازية المعمد وبيالا ذهرة شمل الاوطار ٢٢٣ هن المنازية .

<sup>(</sup>۳) عدی "إذا ركامت لصنع بدیدگ علی ركبنیگ ....." كی روایت این عدي نے "المكامل" شمی حفرت الس" ہے كی ہے (الكافی ۲۰۸۱/۱ کا طبع دار الكر) اور الس كے داوي "في كثير بن عبد الله الناتی لا المي كی وجہ ہے اے مطلق ادیا ہے۔

وائن طرف اور دومرے کو با کمی طرف کرلیا، پھر ہم نے رکوئ کیا اور اپنے باتھ لینے انتھ لینے گفتوں پر سرکھے تو ہمارے باتھوں پر ضرب لکائی، پھر اپنے باتھوں پر ضرب لکائی، پھر دونوں کو اپنی رانوں کے درمیان تظیمی کی، پھر دونوں کو اپنی رانوں کے درمیان کرلیا، پھر جب تماز پرا ہو گی تو کبا: "العکف فعل دسول الله مائینے نے ای طرح کیا)۔

عینی کتے ہیں ؛ حضرت ایر انیم نخی اور ابو عبید دنے اس کو اختیار کیا ہے ، اور نو وی نے ان کو اختیار کیا ہے ، اور نو وی نے ان حضر ات کے محل کی تعلق بیتائی ہے کہ ان حضر ات کو ناسخ لیعنی حضرت مصحب بن سعد کی مذکورہ حدیث نیمی کینی (۲)۔



(۱) حضرت طلقه اورهشرت امهاد وغیره کی عدیث لقال: "أصلی من خلفکم؟....." کی روایت مسلم (۱۲۹۷ سه ۳۸۰ طبع آلی) نے کی ہے۔ معیم مسلم بشرح النووک ۲۸۵ اے ۱۵م قالقاری ۲۸ ۳۲ ، انجموع سهر ۱۱سکه

البزائج ١٢ ١٨٥١

تطفل

تعريف:

ا تطفل افت میں "تعلقل" کا مصدر ہے، کہا جاتا ہے: "هو متطفل فی الاعراس والولائم" بینی وہ ثا ویوں اور ولیموں میں طنیلی بن کرجاتا ہے، اصمی کہتے ہیں چلنیلی: وہ ہے جو بلائے بغیر توم میں واقل ہوجائے (۱)۔

فقیا ،کاس لفظ کا استعال ال معنی سے ایم نیس ہے۔ چنانی'' نہایۃ الحتات'' بیس اس کی تعر بیف پیری ہے : ووکسی شخص کا کھانے کے لئے وہمرے کی اجازت مامعتبراتر بینہ مار مشامندی کے علم کے بغیر اس کے گھریش واقل ہوتا ہے (۳)۔

#### متعلقه الفاظ:

#### الف-ضيف(مهمان):

 <sup>(</sup>۱) المعديات لمور بلدان الرب الذي الروس مجيد المحيط مثن للله الحا دانسوات باده "مشل".

\_ 도소소/양다 된 (F)

<sup>-14//</sup>mr (r)

بین سو بیصے عام لوکوں میں تضیحت مت کرو)، اور مطابقت بھی جائز: ہے تو کہا جائے گا: "هاذان صیفان" (بیدونوں مبمان ہیں)۔

جہاں تک ''فسیفن'' کاتعلق ہے تو وہ بیہے جومبمان کے ساتھ طفیلی بن کرآتا ہے، اس طرح فسیفن طفیلی کے مقابلہ میں خاص ہے، اور وقوت کے بغیر لوکوں کے چنے پلانے میں شامل ہونے والے پر '' وافعل'' کا اطلاق کیا جاتا ہے (ا)۔

فقہاء کی اصطلاح میں: ضیف وہ مخص ہے جو دوسرے کی وہوت برخواہ عموی عی کیوں شہویا اس کی رضامندی معلوم ہونے بر کھانے میں شریک ہو۔اورضیف کی ضطفیلی ہے (۱۲)۔

#### ب\_فضولي:

ما - افضول انفشل کی جمع مضول سے ماخوذ ہے ، اور بہمی بہمی جمع کا استعمال اس چیز کے معتق بیس جس میں کوئی جماائی تدیمو بعفر و کے طور پر بہتا ہے ، ای وجہ سے جمع کے اتما ظامی جس جمع کی طرف نسبت کی تی ، اور جولا بیعنی کام بیس مشغول ہوا ہے افضو کی کہا گیا ہے ۔

اور اصطلاح میں بغیر اجازت اور والایت کے دوسرے ک طرف سے تفرف کرنے کانام ہے ، اور زیاد ورتر بیافقود میں ہوتا ہے۔ جہاں تک طفل (طنیلی بننے ) کاتعلق ہے تو وہ زیاد ورتر مادیات میں موتا ہے ، اور بھی معنویات میں بھی استعمال ہوتا ہے۔

## طنیلی بنے کائٹر می تھم:

۲۳ سالکید با فعید اور حنابلد نے سر اصل کی ہے، اور حقید کے آتو ل سے بھی کہی متباور ہے کہ بغیر وجوت اور بغیر رضامندی جانے ووسر ہے

کے کھانے میں شرکت کرا حرام ہے بلکہ بار ایرا کر اور اس سے فات ہونے گاء اس لئے کہ بی کریم شکانے سے روایت ہے کہ آپ ورسولاء ومن دخل علی غیر دعوۃ دخل سارۃ ورخوج مغیر اسس (الله علی غیر دعوۃ دخل سارۃ ورخوج مغیر اسس (الله علی غیر دعوۃ دخل سارۃ ورخوج مغیر اسس (الله علی غیر دعوۃ دخل سارۃ ورخوج مغیر اسس (الله علی فیر داخل علی غیر داخل کے اور اس نے آبول نیس کی تو اس مواور ہوگوت کے افیر داخل مواور ہوگوت کے افیر داخل ہوا ور ہوگوت سے آگا ) ، تو ہوا ور ہوگوت کے افیر داخل کو اس مواور ہوگوت کے افیر داخل کو اس مواور ہوگوت سے آگا ) ، تو ہوا ہو کہ دیشیت سے آگا ) ، تو ہو کہ اور کی دیشیت سے آگا ) ، تو ہو کہ اور اور ہوگا ہونے کی داخلہ کو اس میں اس کے داخلہ کو اس موالہ ہونے والوں میں جہب کر داخل ہوجا تا ہے ، اس لئے کہ ورداخل ہونے والوں میں جہب کر داخل ہوجا تا ہے ، اس لئے کہ ورداخل ہونے والوں میں جہب کر داخل ہو اور نظی ہوا در نظیے ہو کہ کہ بعد کی ہو دراخل ہوا اور نظیے کے بعد روک دیے جانے کے خوا سے وہ جہب کرداخل ہوا اور نظیے کے بعد وہ جہب کرداخل ہوا اور نظیے کے بعد وہ بی دا ہو ہونے کی ضرورت یا تی نہیں دو کہ ایک کے داجہ بی دری کر پانا ہے ، ابند داس کو چھپنے کی ضرورت یا تی نہیں دو ایک ہو درائی جانہ داس کو جھپنے کی ضرورت یا تی نہیں دو کہ ہو کہ کہ ہورائی جانہ ہوری کر رہا ہوں کی کہ ہورائی جانہ ہوری کر رہا ہورائی جانہ داری کو چھپنے کی ضرورت یا تی نہیں ہوری کر ہورائی ہورائی کی ہورائی جانہ ہوری کر رہا ہورائی کے دائی ہوری کر رہا ہورائی ہورائی کی ہورائی کی ہورائی کے دائی ہورائی کی خوا کی کر رہا ہورائی کی کہ دائی کو چھپنے کی ضرورت یا تی کہ دورائی کی کر رہا ہورائی کی کر رہا ہورائی کر رہا ہورائی

<sup>(</sup>١) محط الحطة المصاح في \_

<sup>(</sup>r) محيط ألحيط، أممياح ألمير، الله إلى المحيط المحمد (r)

 <sup>(</sup>۳) قليو لي وتميره سهر ۱۹۸۸ تا منياييد الحتاج ۱۲۹۷ تا الخوشي سره سان ۱۳۵۰ نيل
 وا وطارلهو كالي مهر ۱۸۵۵ ه ۱۸ طبح المطبع المطبع المعرب أمسر بيد ۱۳۵۷ هـ

### تطفل ٥، تطفيف ١ – ٣٠

تنصيل' وعوت ' كى اصطلاح من ب (ا)\_

## طفیلی کی گوا بی:

۵ - فقباء کاال بات پر اتفاق ہے کطفیلی کی شباوت آگر وہ بار بارطفیلی بنتا ہو، حدیث قد کورکی وہدے روکروی جائے گی اور اس لئے بھی کہ وہ حرام کھا رہا ہے اور ایسا کام کررہاہے جس میں سفاجت وہا وہ اور ایسا کام کررہاہے جس میں سفاجت وہا وہ اور ایسا کام کررہاہے جس میں سفاجت وہا وہ اور ایسا کام کررہاہے جس میں سفاجت وہا وہ اور ایسا کام کررہاہے جس میں سفاجت وہا وہ اور ایسا کام کررہاہے جس میں سفاجت وہا ہے۔

ائن صبائ کہتے ہیں: اس کے باربا رکرنے کی شرط اس لئے ب کی یوسکتا ہے کہمی اس کوشیہ ہو آبیا ہو یہاں تک کہ کمانے کا مالک اس کو روک وے اور جب بیاربار ہوڈو گھنیاین اور مے فیمرتی بن جائے گا(۲)۔

# تطفيف

#### تعريف:

۱ - افت یس طفیف اب تول یس کی کرنے کو کہتے ہیں، اورائ ہے النہ تعالی کا بی تول بھی ہے: " وَ يُولَ لَلْمُعْلَفُهُ مُنَ " () (بری کر ابی ہے النہ تعالی کا بی تول بھی ہے: " وَ يُولَ لَلْمُعْلَفُهُ مُنَ " ()
(اپ تول بھی ) کی کرنے والوں کی )۔

لبذ الطفیف وہ کی ہے جس کے ذر مجہ کرنے والا ناپ یا تول میں خیانت کرنا ہے (۲)۔

اور فقبا مکاس کا استعال کر الغوی عنی ہے باہر نیس ہے۔



توقيه:

۳- "توفیة الشيء "آسی بنج کالورالور اوے دیتا ہے (۳) کا البند آخلفیف تؤفیر کی ضد ہے (۲) ک

## اجمال تنكم:

۳۰ شطفیط ممنوت ہے، اور بے قیرتی کے ساتھ ساتھ وہ خیانت اور اجائز طور سے اللہ مینے کی ایک شم ہے، ای وجہ سے اللہ تعالی نے



<sup>(</sup>۲) لمان العرب مناع العروائية السخاع ادلة "طفاف" ـ



 <sup>(</sup>٣) المفر دات للراحب الأسنم إلى السحاح بأدة " وفي".

<sup>(&</sup>quot;) أمَّام أقرّ أن لا بن العربي سمر هاه الماشي يسي ألجلس \_

<sup>(</sup>۱) الدمول ۳۸۸۳ كناف التا كام ۱۸۸ معادية القليم في ۱۳۸۸ م

<sup>(</sup>۲) جوم الوكليل الا ۳۳ مه الآن جايزين عمر الدسمة القناوي البيندية سمر ۱۹ سمه الا المراكبة و مراه الله المراكبة المراكبة و المراكبة

ناب تول کے معاملہ کو اہمیت وی ہے اور کئی آیات میں دونوں کو بورا كرف كالحكم وياب، جِنَانِي الله سِجان، في الله: " أَوْ لُوا الْكُيْلَ وَلاَ تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ، وَزَنُوا بِالْقَسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِ، وَلاَ تُبَخَسُوا النَّاسَ أَشَيَاءَ هُمُ وَلاَ تَغَفُّوا فَي الأَرْضَ عُفُسِه بلِيغُنَّ " ( ) ( ثم لوگ يو رانايا كرو اور نقصان بيجي نے والے ند ہو اور مجي تر از و يے تولا كرو، اور لوكوں كا نقصان ان كى چيز ول يك ندكيا كرواورملك عن نسادمت مياياكرو) واور الله تعالى فرياتا يهدا و أو أو أو الْكَيْلَ إِذَا كُلُّتُمْ وَوْنُوا بِالْقَسْطَاسِ الْمُسْتَقَيْمِ (٢) ( اورجب نا يوتو يوري يوري ركها كرواوروزن بهي سيح ترازو يركيا كرو) اي طرح الله نے كم مات تول كرنے والے كو ويل (خرائي بر وادي) كى وجيد سنائی، اور قیامت کے وال کے عذاب سے خوف والایا، اور قربایا: " وَيُلَ لِّلْمُطَفِّقَيْنَ، الَّذِيْنَ إِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتُوْ فَوْنَ. وَإِذَا كَالُوْهُمُ أَوْ وَزُنُوْهُمَ يُخْسَرُوْنَ. أَلاَ يَظُنُّ أَوَلَئَكَ أَتُّهُمُ مَيْغُوْتُونَ لِيُوْمِ عَظِيْمٍ، يَوْمِ يَقُوْمُ النَّاسُ لَرَبِّ الْعَالَمِين (٣٠٠) ( يزى شرابى برناپ تول بس ) كى كرف والوس كى كر بب لوكون ے ناپ کرلیں بورای لے لیں اورجب آئیں باپ کریا تول کرویں تو گھٹا ویں، کیا آئیں اس کا یقین تبیس ک وہ زند داخیا نے جا کیں گے ایک بڑے بخت ون میں میس ون کر (تمام) **لوگ** بر وروگار کے روير وكور سے يول كے )۔

اور دریث ٹل ہے: "خمس بخمس، فیل یا رسول الله وما خمس بخمس؟ قال: مانقض قوم العهد إلا سلط

الله عليهم عدوهم، وما حكموا بغير ما أنزل الله إلا فشا قيهم الققرء وما ظهرت فيهم الفاحشة إلا فشا فيهم الموت، ولا طفقوا الكيل إلا منعوا النبات وأخلوا بالسنين، ولا منعوا الزكاة إلا حبس عنهم المطو"(١) المنطق المائي كر بداله بالتي بيزيري كون من بين الر ماما: جب بحي كوني توم معابد وتؤزے مندان بران کے دہمن کو غالب کر دے گا، اور جب الند کے ما زل کر دو تھم کے علاوہ سے فیصل کریں تھے ان میں فقر پھیل عائے گا، اور جب بھی ان میں بخش (برانی و بے حیانی) تھیلیے گی ان میں موت وکیل جائے گی، اور جب بھی ماہنے میں کی کریں گے بيداه ارروك وي جائے كى، اور قبط سے دو حيار بول كے، اور جب بھى ز کا قارہ کیں گے ہا رش دوک دی جائے گی )۔

ما فع کہتے ہیں: این عمرُ یا کُ کے یاس سے گزرتے تھے اور اس ے کہتے تھے: اللہ سے ڈروانا پانول پوراپور اکرو، اس لئے کہنا پ اتول میں ٹی کرتے والے قیامت کے دن کھڑے کر دینے جا کیں گے يبال تک كريسيندائيل لكام لكائے گے گا۔

اور این تجر نے علا می صراحت تقل کی ہے کہ وہ کہیر و گٹا ہوں على سے ہے اور ال كور انتح فر ارويا ہے (١) ك

# تا ب تول میں کی برروک نگانا اور اس کی تراہیر:

۳۷ – احتساب کرتے والے کے ذمہ ما پانول میا ٹوں متر از وؤ ل اور

<sup>(</sup>۱) موروشعراء۱۸۲۰سمار

JA MERINGER (P)

<sup>(</sup>٣) مورة مطعقين مرامرا اورد يكيئ الزواج امر ٢٠٠٠ طبع أصليحة الازيري الكبارُ للاجي رهم ١٦٢ طبع مؤسسة طوم الترآن ، النبية في الإسلام لابن تيبيه رص ١٨٦ نع كرده أمكة به اللميه بخير القرطمي ١٥٨٨ ١٥٠

<sup>(1)</sup> معدیده منحصص بنخصص "کی دوایرین طرانی نے" الکبیر" ۱۱ر۵ م طبع الوطن العرائي ش كي بيد منذري كيتم بين الهاكي روايت طبر الي ف الكبير ش كى سيد اودائ كى مندحن كے درجد كيريب سيد اورائ كے كي شوايد بيريه (الرغيب والتربيب ار ۲ ۲۴ طبع مصطفی الحلمی ) \_

<sup>(</sup>r) أشير الكيرللوازي اسم مهم عمر تخير الخازن سم ١٥٩ شع وارامر ف الفقوحات الإلهيد مهر ٢٠٥٢ في مطيعة تما ذي الزواج لا بن جر أحثى أكل ار ١٩٢ ل

بالوں بیں کی کرنے پر روک لگانا بھی ہے، چنانی اس کو جائے کہ اپ تول کرنے والوں کو اللہ تعالی کے عذاب سے قرائے اور ٹوف دالائے، اور نقص وکی کرنے سے روکے، اور ان میں سے جب بھی کسی سے خیانت ظام ہوال کی اس پرتعزیر اور تشجیر کرنے تا کہ اس کی وجہ سے وہم سے ازر ہیں (ا)۔

اور جب ناپ تول على جگز اواقع موقة محتسب (أسيّة) ك النّ الل على غوركرنا الل شرط برجانز موقاك جگز في كرساتحوال على تجا حداورايك وجر كاانكار شده و اوراگر معامله ايك وجر كا انكاركرف اور جمثلاف تك تك مختيج جائز وجائي كو دكام كے مقابلہ على الل برغوركر في كا زياده حق تافسو ل كو موقا ، الل لئے كر فيصلہ كرف كے زياده حق واروى جي ماورال على تاويب السيّة كوفيد موگى۔

اور اگر حاکم بی ای کی فرمدواری سنبیال فی آو اس کے فیصل سے مر بوط ہونے کے سبب (بیھی) جائز ہوگا(۴)۔

اور فقربا ، نے ان تر ہیر وں پر تفعیل سے کلام کیا ہے جو باپ نول میں تطفیف اور کی رو کئے کے لئے افترار کی جا کی ، مثالا مختب کا مالکوں کی فقلت کے وقت بات سے بھٹوں و فیرو کی تنیش مختب کا مالکوں کی فقلت کے وقت بات سے بھٹوں و فیرو کی تنیش کرا ، اور بیا نول فیز جس بیز کے ذریعہ بیاند میں کی کر نے بین اس کے کہا مداشت اور اس پر بار بار فر کر نے رہنا و فیرو (۱۳) بابند اس کے لئے "حب " اور" فش" کی لئے "حب " اور" فش" کی اصطلاحات کی طرف رجو ہے کر ہیں۔

- (۱) لأحقام اسلطاني لأني يعنى رص ٢٩٩ في دادالكتب الطعيد، لأحقام اسلطانيد للما وردى رص ٢٣٠ في مضيعة الدوادية سوالم القريد في أحكام التسيدرص ٨١ طبع دار الفنون كيمبرع، والحسيد، في لإسلام لا بن تيديرص ٣٣٠
  - (r) الأظام السلطانيال إلى والمراس والراهدي والمراس والمراس
- (٣) غاية الرتب أن طلب أنسبه رص ١١٥ ٢٠ طبع واوالتاق سوالم القريد في أحكام البه ١١٨٣ ٨ طبع واوالنون يمير عد

تطهر

و تميئية ''طبيارت''۔

تطهير

و کیفتے:'' طبارت''۔



# تطوع

### تعريف:

ا - تطوت: تمرت کو کہتے ہیں ، کہا جاتا ہے: " تعطوع بالشیء " : بخ تنمر عآوي۔

راغب كت بين: تطور إصل بين: اطاعت بين تناف كرف كوكيتي بين ، اورع ف ين اليي بيز كورضا كاران يلورم كرف كوكيت میں جو لازم ندیو، می<u>ت کوئی چیز نظی طور پر کریا (۱</u>) ،انند تعالی فریا تا ب: " فَمَنْ تَطُولُ عَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ ١٠ (٢) (ابر جُولُونَي خُوتِي خُوتِي

اور فقنها ء نے جب تطوع کی تعر ایف کرنے کا ارادہ کیا تو مصدر کی تعریف سے بٹ کر ایس چیز کی تعریف کی جو حاصل مصدر ہے، چنانج انہوں نے اصطلاح میں اس کے تین معانی و کر کئے:

اضافہ کر کے مشروب تر اردیا گیا ہے یا جو غیرواجب احاصت کے ساتھ محضوس ہوا یہ ایا الحل ہے جس کا تاکید کے ساتھ مطالبہ ت كيا كيا بور اور بيسب متقارب معنى بير، بينو ود ي جس كاذ كربعض فقہا وصفیہ نے کیا ہے ، اور یہی حنا بلد کا مسلک اور ثا فعیہ کا قول مشہور

یکی کرے اس کے فق بھی بہتر ہے )۔

اول: بدك بيال بيز كامام ہے جس كفر الفن اور واجبات

ے،اور کبی غیر حنف اہل اصول کی رائے ہے، اور کبی فقہاء مالکیہ کی

اور ایبانعل جس کی تر غیب دی سنی جو قربت، احسان، اور حسن بر

ہو، بدختی اصولین کا تقط تظر ہے، چتانی" کشف الاسرار" میں ہے:

سنت فرضيت اور وجوب كي بغير وين من اختيا ركياجان والاطريقة

ہے، رہی تعریف تفل کی جس کو مندوب مستحب اورتطوع بھی کہا جاتا

ہے ، تو کہا جاتا ہے کہ بیرہ وہ کر کٹریعت میں جس کا کرنا تر ک کرنے

ہو بلکہ آ وی اسے ذبتد ایشروٹ کرے، بیلعض مالکید اورشا تعیہ ہیں

میں، البت غیر حقنیہ اہل اصول نے جو کچھے ذکر کیا ہے اور فقہاء ( اس

مس حقد بھی شامل ہیں ) نے جو مجھواتی کتابوں میں بیان کیا ہے اس

کا جائز ہ لینے و الامحسوں کتا ہے کہ و وتطوع کا اطلاق کر کے فر اُنف اور

واجهات کے ملاوہ کے لئے تؤسع کرتے ہیں، اور اس طرح تطوع،

ے قاضی سین و نیم و کا تطار نظر ہے (٣)۔

سوم : تطوع: ود ہے جس کے سلسلہ ہیں کوئی مخصوص نقل وارد نہ

تطوع اورال كرمتر اوفات كمعنى مين يبي نقط بالخ نظر

اور ال معنى من تطوع كا اطلاق: سنت ، مند وب مستحب بفل،

ووم تبدك تطوع وه ب جوفر أكض، واجبات اورسنن كم علاوه

الرات ع محدثان تاب (١)

مناب ، چناني بيمتر ادف الفاظ بين -

 $_{-}(r)_{pq}$ 

<sup>() -</sup> التوبينات للجرجاني، البنائية في شرح الهدائية ١٠ ١٥٥ ، كشاف الناح الرااس، الجحو بحشرت لمبعدب سهرانه الكافئ لابن عبدالبر الر٥٥٥، فحطاب ١/٥٥٠ عن الجوامع الراه ما مترح الكوكب المحير PP المنهاية الحناج الرووا، لورثا و اگول 1/4

<sup>(</sup>٣) - مُشف لأمر او ٣/ ٣٠٣ مثال مح كرده دارا ألاناب العربي، كشاف اصطلاحات الفنون مادتين: "طوع"، "نفل".

<sup>(</sup>٣) المواقع الشي الحلاب المراه الشيابية أنتاع المرة والماه الشي الجوائع الروور

<sup>(</sup>۱) لبان العرب، لمعماح لهمير ، المتحاح للجيم كه أنظم لمواعد بي تمرح خريب المهدّب ام ٨٩، المفردات للراخب (أستبالي)

<sup>(</sup>٦) سورة يقرة ١٨٢ (١)

سنت ،نقل ، مندوب ،مستحب اور مرغب فیدمتر اوف القاظ ہوجائے ہیں، ای لئے سکی کہتے ہیں کہ اختلاف لفظی ہے (۱)۔

### تطوع كيشمين:

۲ - تطوع میں ہے بعض وہ ہیں جن کی عبا دائے میں ظیر ہوتی ہے جیسے تما ز، روز د، زکاۃ ، حج اور جہاد، اور اصل یجی ہے ، اور تطوع کالفظ ذکر کرتے وقت تمیادر معنی یجی ہوتے ہیں۔

اور عما دات میں تطوع کی اختبار سے اپنی جس میں مختلف ہوجاتا ہے، چنانچ وہ رتبہ کے اعتبار سے بھی مختلف ہوتا ہے، اس لئے کہ اس میں کچھ وہ میں جو مؤکد ہوئے میں، چید فر اُنف کے ساتھ

ومل (سنن) روانت ، اورال شل پکھاوہ ہیں جوان سے کم درجہ کے یو تے بیں، جیسے تحیۃ السجد، اور ال میں پکھاوہ ہیں جوال سے بھی کم مرتب والے ہوتے بیں جیسے دن اور رات کی مطلق نو انل ۔

اور روز ویل یوم عاشورا واور یوم عرفه کا روز دیجی ای یل ہے ہے، چنانچ بید دونوں بھید دنوں کے روز ول سے مرتب میں بلند ہیں، اور رمضان کے آخری حشر ویس اعتقاف کرنا بھید دنوں کے اعتقاف سے افضل ہے، جبیا ک عبادات میں تطوع اطاباتی اور تقیید کے اعتقاف سے افضل ہے، جبیا ک عبادات میں تطوع اطاباتی اور تقیید کے اعتبار سے اپنی جنس میں مختلف ہوجا تا ہے ، تو اس میں بعض مقید ہو ہے ہیں، خواد تقیید وقت سے ہو یا سب سے جیسے جاشت (کی نماز)، میں بخواد تھید اور فر اُنس کے ساتھ روائت ، اور بعض مطابق ہوئے ہیں تھی۔ دونت میں مطابق تقال ہوئے ہیں۔ اور بعض مطابق ہوئے ہیں جبیل کے ساتھ روائت ، اور بعض مطابق ہوئے ہیں۔ جبیل دون میں مطابق تقال ہے۔ اور بعض مطابق ہوئے ہیں۔ جبیل دون میں مطابق تو ہیں۔ اور بعض مطابق ہوئے ہیں۔ جبیل دون میں مطابق تقال ہوئے ہیں۔ اور بعض مطابق ہوئے ہیں۔ جبیل دون میں مطابق تقال ہوئے ہیں۔ جبیل دون میں مطابق تقال ۔

اور عدو کے امتبار سے بھی مختلف ہو تے ہیں جیسے لر اُنفس کی روات رائفس کی جو اتبار سنتیں) کی جمہور کے نزویک سے دس ہیں ، اور حنفیہ کے مزویک وارد رکھتیں ہیں ، ورصح سے پہلے ، ورقلم سے پہلے (حنفیہ کے نزویک وارد رکھتیں ہیں ، ووقعی اورد کھتیں ہوں کی دورور رکھتیں ہوں گی ۔
رات اوردن میں جمہور کے نزویک وورور کھتیں ہوں گی ۔

اور حنفیہ کے فزاد کیک ایک سلام سے جار رکھنیس آفضل ہیں، اور امام الا حنیفہ کے فزاد کیک ای کے مثل رائے کے تطوع بھی جول گے، ایر خلاف صاحبین کے اور ای (صاحبین کے قول) پر فنوی ہے (۱)۔ ایر خلاف صاحبین کے اور ای (صاحبین کے قول) پر فنوی ہے (۱)۔

اور گزرنے والی ہر بحث میں خاصی تنصیل ہے جس کو (سنن رواتب اور تقل) میں تیز جن کے اس سلسلہ میں ابواب جیں انہیں ان میں ویکھا جا سکتا ہے، مثلاً ''عید''،'' کسوف''اور'' استدقاء'' وغیر د۔

<sup>(</sup>۱) البدائع الرسمة ۱۹۵۰ ۱۹۵۰ البدائي الاناعلاء مراقى القلاح عطمية الخطاط كرهامه جوار والكيل الرسمة الاعالم الرهاس نهاية التاع ۱۹۲۳ الوال كريد كرموات مكتاف التاع الرداس، الوال كريد كرموات مكتاف التاع الرداس، الوال كريد كرموات

<sup>(</sup>۱) - البدائع ارده ۱۸ تا ۱۸۹۰ ۱۹۹۰ الكافى لاين حبوالبر ارده ۱۵ الكافى لاين حبوالبر ارده ۱۵ الكافى لاين حبوالبر

 <sup>(1)</sup> جي الجوامع الرواد، الكوكب أحير (١٣٦)، إن الواد أحول إلاء فياية الحتاجة،
 (2) جي الجوامع الرواد، الكوكب أحير (١٣٦٠، الكافى المناح والبرا الرهه على المناح والبرا الرهه على المناح والمناح والمناح

<sup>(</sup>۳) حدیث: "لا ، إلا أن نطوع "كى دوایت يؤادكي (التج امرا ۱۰ اطبع التاتیب) اور مسلم (۱۷۱ الطبع الحلق) في حطرت طوئن تبيد الله بس سيد

لبعض تطوع وہ ہیں جوغیر عبادات میں ہوتے ہیں ، جیسے ال علم کاطلب کرنا جوٹرش نہیں (۱)۔

اورای طرح نیکی اور بھا ان کے مختف کام تطویٰ میں ٹال ہیں جیسے ایسے رشتہ وار پر تطوعاً شرع کرنا جس کا نفقہ اس پر واجب نہ ہو ایا کسی مختاب ہے و بین او اگر و بنا میا تھی وست کو بری کر و بنا میا تصافی معاف کرنا میا نیم کو جانب ہے و بین او اگر و بنا میا تھی وست کو بری کر و بنا میا تصافی معاف کرنا میا نیم کو جانب او کا منافع حاصل کرنے والا بنا کرمعم وف مہر بانی کرنا یا حقوق کا سا تھ کر و بنا ۔۔۔ والا بنا کرمعم وف مہر بانی کرنا یا حقوق کا سا تھ کر و بنا۔۔۔۔ اورای طرح کی چیز یں۔

ای میں ہے وہ بھی ہیں جو ختو و تھر عامت کے ہام ہے جانے جاتے ہیں، بیسے ترض، وصیت ، و تف، عاریت پر دینا اور بہد، ال لئے کہ بیسب نواب کے کام ہیں جولو کول کے درمیان واجمی تعاون کے لئے مشر و ش ہوئے ہیں۔

### تطوع كى شروعيت كى حكمت:

الله التطوع بنده کو ال کے پر وردگار سے قریب کرتا ہے اور ال کے اور ال ک

- (۱) شرح نشم الإرادات ام ۲۵۳س
- (٣) البدائع ام ٢٨٨م، الفواكر الدوائي عمر ١٨٨م الذخير ورد من الأوكار للووي مرد الاراسال

عبدي يتقرب إلى بالنوافل، حتى أحبه ..... (1) (اور مرا بندونو أنل كوز رايد براير مراقرب حاصل كرنا ربتا ہے يہاں تك كريل الى سے محبت كرنے لكنا بول .....) مشر وعيت تطوع كى حكمتيں بياتين:

### الف-الله تعالى كى خوشنووي حاصل كرنا:

ائی طرح اس کا تو اب حاصل کرنا اور نیکیوں کو دو گرنا کرنا اور انظوعا عبادت کرنے کے تو اب کے وارے ایس بہت کی احادیث وارد ہوئی ہیں ، اس ایس سے تی کریم میں الیوم و اللیلة بنی الله که انابر علی اثنتی عشوة و کعة فی الیوم و اللیلة بنی الله که بیتنا فی الیون الدینة الله که بیتنا فی الیون کرے گا افزان اور راحت ایس و راحت پر بداومت کرے گا افزان کی ہے ان کرکے گا افزان کی اور یہ اومت ارشا وزوی افزان کی گر تغییر من الدنیا و مافیها (۳) اور یہ ارشا وزوی بھی ہے ان کی گھر تغییر کرے گا) اور یہ ارشا وزوی بھی ہے ان کرکے گئے جنت ایس ایک گھر تغییر کرے گا) اور یہ ارشا وزوی بھی ہے ان کرکے گئے ہیں ایک گھر تغییر من الدنیا و مافیها (۳) اور یہ ارتبال کے لئے جنت ایس ایک گھر تغییر کرے گا)

نماز كى شاك يش الى كے علاوہ بھى يہت كى (احاديث) يل (١) اور يوم عاشوراء كروز و كے بارك يش تبى كريم عليقة فر ماتے يرن "إنى الأحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله "(٥) (يمن لند سے الى تو اب كى اميدركتا يول كرووال سے

- (۱) معدے قدیم ما یوال عبدی بعقوب دلی باللوافل ..... "کی روایت خاری (این ایرا ۳۲ طبع استانیه) نے کی ہے۔
- (۲) معرے "من ثابو على النبي عشوة و كعة في اليوم و الليلة بني
   الله له بيشا في الجعد" كى دوايت ترندي (۲/ ۲۷۳ طبح اللي) \_ في
   معرت ما مُثرَّ \_ كى سيشاو دائل كى اسل سنم (۱/ ۱۰ م ۵ طبح الحلى) يش
   حفرت ام حير "كى دوايت سيسد
- (۳) عدیث "ركاها الفجو خبو من الدلیا و مالیها"كی روایت مسلم
   (۳) ه طبح الحلی) نے صحرت ماكر شب كی ہے۔
  - (٣) فياية أكماع سراعه المكور سراان البدائع الرعمار
- (a) عدية "إلى الأحسب على الله أن يكفر المسلة التي قبله" كى روايت مسلم (١٩٨٣ هـ الله على الله أن يكفر المسلة التي المله" كى روايت مسلم (١٩٨٣ هـ الله على الله على الله على الله الله على الل

پہلے والے سال ( کے آتا ہوں ) کا کفارہ ہوگا)، اور مراد مغیرہ آتا و نیں، شرح مسلم میں اس کو خلاء نے نقل کیا ہے، اور اگر صغیرہ آتا و نہ ہوں تو کیوں شہوں تو کیوں آئی کیا ہے، اور اگر وہ بھی شہوں تو درجات بلند ہوں گے، اور آپ عظیم نے فر بلانا من صام رحضان، ثم انبعہ ستا من شوال کان کصیام الملعو ( ) جس نے رمضان کے روز مرکے بھر اس کے بعد شوال کان کصیام الملعو ( ) روز ہے کے بھر اس کے بعد شوال کے تیم روز ہے کئی رکھے تو میام دور روز ہے کے بھر اس کے بعد شوال کے تیم روز ہے گئی رکھے تو میام دور روز ہی گئی رکھے تو میام دائر ( زمانہ کر ) کے روز وال کی طرح ہوگا)۔ روز ہے گئی رکھے تو میام دائر ( زمانہ کر ) کے روز وال کی طرح ہوگا)۔ کردینا بھی کو خوال کے جو اگر کی اس کے بعد ہوجانا کردینا بھی کو امور وزیا ہے فارٹ کردینا بھی کو فات کے جو اگر ہو ہوگا کہ بند ہوجانا کردینا بھی کو اس کے درواز در جیٹی جانا ہے، حضرت بوجانا کہ ہو ہیں گئی ہی ہوں کا جہ میں گئی ہیں ہول کے جو اگر کی امیر سے حاجت رکھے والے اس شخص کی ہی ہی ہول کے درواز در جیٹر جائے اور کہا جب تک بر کی حاجت پوری حاجت پوری دکی جائے جو لگا ہیں ایس کے درواز در جیٹر جائے اور کہا جب تک بر کی حاجت پوری دیک جائے جو لگا ہیں ایس کے درواز در جیٹر جائے اور کہا جب تک بر کی حاجت پوری دیک جائے جو لگا ہیں ایس کے درواز در جیٹر جائے اور کہا جب تک بر کی حاجت پوری دیک جائے جو لگا ہیں ایس کے درواز در جیٹر جائے اور کہا جب تک بر کی حاجت پوری دیک جائے جو لگا ہیں ایس کے درواز در جیٹر جائے اور کہا جب تک بر کی حاجت پوری دیک جائے جو لگا ہیں ایس کو درواز در جیٹر جائے اور کہا جب تک بر کی حاجت پوری حاجت پوری کا جست کی بر کی حاجت پوری کا جست پوری کو درواز در جیٹر جائے درواز درواز در جیٹر جائے درواز در جیٹر جائے درواز در

ب-عبادت سے مانوس ہونا اوراس کے لئے تیارہوجانا:
۵-ابن و آئی العید کہتے ہیں دفر اکفی پر نوائل کومقدم رکھے ہیں ایک لطیف اور منا سب معنی ہے، اس لئے کہ اسباب و نیاش مشغول ہونے کی وجہ سے نفوس اس خشوع و خضوع اور استخضار ہے دور ہوجائے ہیں ، ابد اجب افر انتخار ہے دور ہوجائے ہیں ، ابد اجب افر انتخار پر نوائل کو مقدم رکھا جاتا ہے تو نفوس عبادت سے مانوس ہوجائے ہیں ، اور ایسے حال کی کیفیت حادی ہوجائی ہے جوشوع سے در و کیک کروہا ہے حال کی کیفیت حادی ہوجائی ہے جوشوع سے در و کیک کروہا

### ج فرائض كا في:

<sup>(</sup>۱) مديث: "من صام رمضان ثم ألبعه سنا من شوال كان كصيام المدهو"كل دوايت مسلم (۸۳۲/۳ هيم الله) في مشرت ايراي ب اضاري سكل ب

 <sup>(</sup>۲) شرح شتی الا رادات ایا ۵۷، ایم و طاح ۱۱،۵۱۱.

<sup>(</sup>m) مور کاتره ۱۹۸۵ (m)

<sup>(</sup>٣) حاشيرابن عابرين ١٨٦٠هـ

<sup>(1)</sup> المشرع أسفير اردة الطبح اللي

<sup>(</sup>r) الشرح أمير الره سال

<sup>(</sup>۳) مدیرے "کان النقص من فریضته شيء، قال الوب عزوجل:
الظووا هل لعبدي من نطوع" کی روایت تر ندی نے کی ہے اورائے
صرفتر اردیا ہے (۲۹۹۳، ۲۵۰ فی مستخی البالی) ورائن باجر(۱/ ۲۵۸ فی مستخی البالی) ورائن باجر(۱/ ۲۵۸ فی مستخی البالی) ورائن باجر(ار ۲۵۸ فی مستخی البالی) اورائید تا کرنے این ججرے اس کی تیجی نقل کی ہے (تر ندی تر ندی تیجی کی تیجی اس کی تیجی اس کی تیجی اس کی تیجی آنگا کی ہے (تر ندی تر ندی تر ندی تیجی اس کی تیجی نقل کی ہے (تر ندی تر ندی

كرديا جائے گا)۔

مناوی نے" اشرح الکبیر علی انباط اصغیر" میں آپ ﷺ كَتُول: "أول ما التترض الله على أمتى الصلاة ....." (ا) (الله نے میری امت پر جو چیز سب سے پہلے فرض کی وہ نماز ہے ....) کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے: جان لوک اللہ سمانہ وتعالی نے عام طور سے فر اُنفل میں سے جب بھی آسی بینے کو لا زم قر اردیا تو ال کے ساتھ ای کی جس سے کوئی نفل بھی رکھا، تاک بندوجب ال واجب كوانجام و اوراس ميس كوئي خلل جوتواس كي افي ال نفل ے ہوجائے جو ای کی جنس کی ہے ، ای لئے بندہ کے فریضہ پر تحور كرنے كا تكم ويا كيا ، تھر جب اس كو اس نے اى طرح انجام ويا ہو جیہا کہ اللہ نے اس کا تھم ویا ہے تو اس کا برا سطے گا، اور اس کے لئے نوائل باقی رکھے جائیں عے اور اگر اس میں کوئی خلل ہواتو اس کوفل ے کمل کردیا جائے گاہتی کی بعض نے کہا کہ تبیارے لئے باقلہ اس مورت میں برقر ارر بیں گی جب تمہار انر بینے محفوظ ہو (۴) کہ ای لئے مسلم ک شرح بی از طبی کتے ہیں: جس نے تطوعات ر ک کردی اوران میں سے کی کوئیں کیا تو اس نے اپنے اور تحقیم تقع اور بھاری تو اب کو نوت کردیا (۳) که

ے ۔ نیکی اور بھاائی میں تطوع کرنا لوگوں کے درمیان میڈ یہ تعاون

د-لوگول کے درمیان باجمی تعاون، ان کے درمیان تعلقات مضبوط كرنا اوران كى محبت حاصل كرنا:

ا کفر وٹ دیتا ہے، ای لئے اللہ تعالی نے اپنے اس قول میں اس کی رَّوت وَى ہے:"وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقُوٰى"(١) (ایک دومرے کی مدو نکی اور تقوی میں کرتے رہو)، اور نی کریم علیہ قُرِيائِے "یں:"واللہ فی عون العبد مادام العبد فی عون انعید" (۲) (الله ای وقت تک ایندے کی مروش رہتا ہے جب تھے ہندوا ہے بھائی کی مدوش رہتا ہے )، اور ''فقخ الباری'' میں تِي كَرِيمُ عَلَيْكُ كَالِي "الشفعوا تؤجروا" (٣) (مفارش كرواته یاؤگے ) کے بارے میں این جر کہتے ہیں: حدیث میں مل کر کے اور م طریقہ سے قبر کا سب بین کرنیز "کلیف دورکر نے اور کمزور کی مدد ا كرف كالمسلمان براء كالي مفارش كرف برايهار اجار با ہے، ال کئے کہ برشخص ذمہ دار کے ماس منتینے کی قدرت نہیں رکتیا (۳)

الكطرة تجاكرتم المنطقير ماتين التفافؤ التحاليوا (٥) (ایک دہمرےکوہ بیدیا کردیا ہم محبت ہو جائے گی)۔

## سب سے افضل تطوع:

٨-سب سے أضل تطول كے بارے يس فقهاء كا اختلاف ہے، ایک قول بیاے کر بر فی مباوات ش سب سے زیادہ الفتل تماز ہے،

<sup>-</sup> PA ALD (1)

 <sup>(</sup>r) مديث موالله في عون العبد ماكان العبد في عون أخياً كل روایت مسلم (مهر ۲۰ ۲۰ طبع الله می افتادی ) فاحدرت ابویری و سے کی ہے۔

<sup>(</sup>٣) عديث الشفيوا الأجووا الى دوايت بخاري (اللخ سر ١٩٩ فع التقير) فے حطرت الاہوی اشعر فات کی ہے۔

<sup>(</sup>٣) فق الباري الراه ٣ في مكتبة رياض العروب

<sup>(</sup>a) عديث: "نهادوا فحابوا" كي روايت يخاري ني "وارب المغرد" (رام ۵۵ طبع التاقير) عن كي إيادراين جرف الجيم (سم ١٥ مركة اطباعة الديم )ش الركوس أر الدايي

<sup>(</sup>۱) - عديث؛ "أول ماافتر ض الله على أمنى الصلاة" كَا نَبِسَتَ سِيرُ فَي فَ الجامع أسفرين" كمن سي حاكم كالرف كي بالودات صورتر ادوياب مناوی نے اس بر سکوت کیا ہے (فیش افقدیر سہر ہا طبع الکتیة الخار سر)۔ (r) فهایته اکتاع ۲۲ ۱۹۰۶ کثاف هناع ۱۸ ۱۱ س

<sup>120/5-</sup> Will (m)

جنانچ ال کافرض وہروں کے فرض کے مقابلہ میں انسل ہے، اور اس کا تطوع وہروں کے تطوع سے انسل ہے، اس لئے کہ عبادات کی پڑھ الیمی انسام کے جنج کر لینے کی وہرے جود وہری عبادات میں جنج نہیں ہوتی ، نماز قربات میں سب سے انہم ہے، مالکیہ اس کے تاکل میں، اور شافعیہ کے یہاں بھی کئی خرب مختارے، ان کے یہاں وہراقول روز دکی افضلیت کا ہے۔

صاحب "أجون" كتب بين، "ان كول بالماروزوك الفلل الم المراوزوك بين المراوزوك الفلل الم المراوزي المراوزي المراوزي المراوزول المراوزوو وركعتول المراوزوو وركعتول المراوزوو وركعتول المائل المراوزوو المروزوو المروزوول المائل المراوزوول بين كريس كرل في المراوزوو والول بين كالمراوزوول بين المراوزوول بين المراوزول المراوزول بين المراوزول المرا

ے دیسے کہ ایک داند ہے کہ ال سے سامت بالیاں آگیں)، پھرظم کا سیمت اور سلطانا، ال لئے کہ حدیث ہے: "فضل العالم علی العابد کفضلی علی آدنا کم"() (عالم کی عابر رانشیات ال طرح ہے جیسے تہارے دار ٹی فرور جھے نشیات حاصل ہے)۔

زرکشی کی" المحور فی التو اعد" بین ہے: اگر جائد او کاما لک جواء اور ال سے تھنے کا اراد و کیا تو انعل آیا ال کونوری طور سے صدرتہ کرنا

<sup>(</sup>۱) المشرع المسنير ارده ۱۲ طبع مجلى، المهدب اراه ادر المجنوع شرح المهدب ۱۲۵۳، ۵۵۷، ۵۵۷، ۵۵۷

<sup>146</sup> KIN (1)

\_871/0/20pm (M)

 <sup>(</sup>۱) مدیری "العدل العالم علی العابد کفضلی علی ادیا کم" کی روایت تر ندی (۵۰ ۵۰ طبح اللی) نے تعربت ایوا بامی کی ہے اور اس کوفریب قر اددیا ہے۔

<sup>(</sup>۲) مَرُح مُنْتِي الدراوات ار ۴۳۳، ۴۳۳، کشاف القاع ار ۱۳ ۱۳ ۱۳ ۱۳ الله الاثار الأشاء الأشاء والشار الاثار الاثار

ہوگایا وقف کرنا؟ اہن عبدالسلام کہتے ہیں: اگر شدت اور ضرورت کے وقت ایسا ہوتو ٹوری طور پر صد تا کرویتا افضل ہوگا، اور اگر ایسانہ ہوتو اس میں تو تف ہے، اور شاید فائدہ زیادہ ہونے کی وجہ سے وقف افضل ہوگا، اور این الرفعہ نے اس کے تطوعاً صدقہ کرنے کو مطاقاً مقدم رکھا ہے، اس لئے کہ وقف کے برخلاف اس میں ٹوری طور سے حظائش خم کرویتا ہے۔

اور المحور الين ميجى بك يكى كر التب متفاوت مورق ين، چنانچ بهدى تربت (نيكى) ترض وينى كى نيكى سے زيادو كھل به اور وتف كى نيكى بهدى نيكى سے زيادو كھل ہے ، ال لئے كہ ال كا نفع وائى اور محكر ربوتا ہے ، اور صدق سب كے مقابلہ بين زيادو كھل ہے ، ال لئے كرصد لذكر دوفئ ہے الى كے نفس كا قائد دفورى طور يہ منقطع ہو جاتا ہے (ا)۔

فر مایا: ال لئے کہ سائل الل حال میں سوال کتا ہے کہ الل کے باس بوتا ہے، اور قرض لینے والا کی ضرورت عی سے قرض لینا ہے )۔

اور فقیر کی تم خواری یا رشته دار سے صادری کرنے کے لئے قد ر
کنا میت سے زیادہ کما نافل عبادت کے لئے ظوت نشینی سے انطل

سے ، ال لئے کہ نفل کا فائد وائل کے ساتھ فائل ہوتا ہے ، اور کمائی کا نفتے اس کے لئے بھی ہوتا ہے ، اور نمائی کا نفتے اس کے لئے بھی ہوتا ہے ، اور نیبر کے لئے بھی (۱)، چنا نچ نبی کریم میں کئے ہی ہوتا ہے اور نیبر کے لئے بھی (۱)، چنا نچ نبی کریم میں کئے نے فر مایا: "خیر الناس تنفعہ مللناس " (۱) (لوگوں بیس میں ہوتا ہے جو الناس تنفعہ مللناس " (۱) (لوگوں بیس سے بہتر وہ ہے جو الناس تنفعہ مللناس " (۱) (لوگوں بیس سے بہتر وہ ہے جو ان بیل لوگوں کے لئے زیادہ لفح بخش ہو) اور معترت محر بین الخطاب سے مروی ہے ، وہ فر ماتے ہیں: "اِن الطام الله تنباهی ، فتقول الصدقة: آنا آفضل کم " (۱) ( اجمال الشحال تنباهی ، فتقول الصدقة: آنا آفضل کم " (۱) ( اجمال الشعال ہوں )۔
آئیس میں تفاقر کر نے ہیں، تو صدق کہتا ہے: بیس تم بیس سے افضل ہوں )۔

اور لائن کیم کی افا شاہ انٹی ہے: رہاط (سرائے) کی تغییر جس مصلمان قائد والتا تھی جج ٹائی ہے آصل ہے (۴)۔

### شرى تكم:

+ ا - تعلوت بن اصل بدے کہ وہ مندوب ہے (۵) مخواہ برعمادات

STATETONIA (1)

<sup>(</sup>r) منح الجليل سهرا سم، المبيدب امراه وس

<sup>(</sup>۳) حدیث از آیت لیلانهٔ آسری بهی علی باب الجعد .... "کی روایت این باجه (۲۲ ۸۱۲ طبع آلمان) نے کی ہے اور پیسر کی کئے جیل تا اس کی سندش خالد بن بیزیج جن کواجمد اور این صحن وغیر و نے ضعیف قر اروپا ہے۔

<sup>(</sup>۱) واهلاد ۱۷۲*۸ ا*داد

 <sup>(</sup>۲) مدیشته "حیو العامی الضعهم للعامی" کی دوایت تضائل نے مشدافیہا ب
 (۲) مدیشت میں معرف جار ہی دید اللہ ہے کی ہے اوروہ اپنے
 الرق کی وجہے شن ہے۔

<sup>(</sup>۳) عن حمو بن الحطاب قال: "إن الأحمال نتباهى فيقول الصدالة: أمّا المتشلكم" كى دوايت ابن أثر ير ( مهر 40 طع أكتب الاملائ) \_ في كل سيساودائي \_ كا يواول كى إنهالت كى وجدت المسمعل المعلل أروا منهد

<sup>(</sup>٣) وَاعْبَاءِ الرَّحْيَّةِ مِن الْكُورِ الْمُعْبِدِ السَّلِينِ الْمُعْبِدِ السَّلِينِ الْمُعْبِدِ السَّلِينِ ا

<sup>(</sup>۵) المؤاكر الدوالي ۳۱۲،۳۱۲ با الانتيار ۱۳۸۶ ما سر۵۵، امريرب ارده مدعه دره معشق الحتاج سر ۱۶۰۰ شرح نشتي الارادات ار ۲۲۲، ۱۳۳۰ شخ الجليل سر۲ ۲،۵۸۸

میں ہو جیسے نما زمروز دیا ای کے علاوہ نیکی اور بھاائی کی دومری انوائ میں ہو جیسے عاربیت پر ویتا، وتف کرنا، وصیت کرنا اور قائد دیکنچائے کی دومری انسام۔

اورسنت سے (اس کی ویکل) نجی کریم ملکی کے کا بیارتا و ہے:
"من صلی ثنتی عشوة رکعة فی یوم ولیلة بنی له بهن بیت فی البعنة" (۳) (ون اوررات بیل بوقش اردرکیتین پاحتا ہے اس کے لئے ان کے جالہ بنت بیل ایک کر بناویا جاتا ہے ) اسر بیل ایک کر بناویا جاتا ہے ) اسر بیل بیل کی طرف کا بیاتو لیا "من صام دمضان شم فیعه ستا من شوال کان کصیام المنظو" (۳) (جس نے رمضان کاروز درکیا، شوال کان کصیام المنظو" (۳) (جس نے رمضان کاروز درکیا، پھراس کے بورشوال کے تیوروز ہے رکھتے کا بینر بان: "اتقوا الناو روز ول کی طرح بوگا) اور آ ہے علی کا بینر بان: "اتقوا الناو ولو بشق تموة" (۵) (جبئم سے بچواگر چے کھور کے ایک کو ہے

- (۱) سورة باكرور ١٣\_
- (۱) سورۇيقرەر ۵ ۱۳۳
- (٣) عديث: "من صلى ثنني عشرة ركعة في يوم وليلة بدي له يهن
   بيت في الجدة" أن بدايت مسلم (١٩٣١ه ٥ طيم اللي) في حضرت ام حبراً بن كل بهد
- (۵) عدید: "انقوا الهار ولو بشق ثمر الا کی دوایت بخاری (التی سم ۱۸۳۳ میلی) فع استان الله مسلم (۱۲ سام ۱۸۳۵ میلی) فع مسلم (۱۲ سام ۱۸۳۵ میلی) فع مسلم کی ہے۔ کی ہے۔

( کوصد ق کر کے ) علی کیوں شدیمو ) اور آپ علی کیا بیارٹا رہ "الا یعنع أحد کم جارہ أن يغر ذخشبه في جدارہ "() (تم ش ہے کوئی لیتے پراوی کو ویوار ش کنزی ( کھوٹی) گاڑنے ہے نہ روکے )۔

اور مجھی قطوع کو وجوب الاقل ہوجاتا ہے، جیسے مفتطر پر کھانا صرف کرنا، اور جیسے ایک چیز کوجس سے خود مستنفی ہے اس شخص کو عارینہ ویتا جس کے ندہونے سے اس کی بلا کت کا اند ایشد ہو، اور جیسے ڈو ہے کو بچانے کے لئے عارینہ رس ویتا (۴)۔

اور مجمی قطوع حرام ہوجاتا ہے، جیسے وہ عبادت جوحرام کردہ اوقات میں واقع ہوں جیسے طاوع حمس باغر وب حمس کے وقت نماز، اور عبد بین و عام تشریق کا روزہ اور جیسے وین کی ادائیگی کا وقت آ جائے وال کامطالبہ بائے جائے اور کسی ایسی چیز کے تدبائے جائے کے اور جورجس سے وین اواکر کے ویدن کا صدق کرنا (۳)ک

اور بھی مَرہ و ہوتا ہے جینے نماز کا اوقات مکر وہا میں واقع ہوتا ، ای طرح اپنی اولا وکو عطیہ و بینے میں ہر ایری کا ترک کروینا بھی مکر وہ ہے (۴) یہ

### تطوع كى الإيت:

11- تطوع عبادات اور نیمر عبادات (دونوں) میں ہوتا ہے، رہیں عبادات نو ان کو تطوعاً کرنے والے میں دری ویل شرانط کا جونا ضروری ہے:

- (۱) عديث الايمنع أحدكم جاوه أن يفوذ خشبه في جدارة "كل روايت يخاري (التح هر ۱۱۰ طبح أشاتي) تورسلم (۱۲/ ۱۲۳۰ طبع أثلن) فاصرت الايم يرتب كل بيد
  - (P) المجلب الرعدة عدائح سرعه التواعدة بن روب الس ٢٢٨ -
    - (٣) كمحورتي القواعد سهر ١٤٧٨م كالجليل سهر ١٨٩٥.
      - (٣) جواير الإنكيل الرسمة فتى الحتاج سراه سمه

الف۔ ال كامسلمان ہوا، لبندا كافر كى طرف سے عبادات ميں تطوع سيح نبيس ہوگا، اس لئے كہ كافر عبادات كا اللّٰ بيس ہے۔

ب-ال کاعاتل ہوا، آباد انست سیح ند ہونے کی وجہ ہے مجتون کی عماوت سیح نہیں ہوگی ، اور بید جج کے علاوہ میں ہے ، ال لئے کہ جج میں ولی ال کی طرف ہے احرام ہاند ھے گا۔

ائی طرح بے شعور بے کی طرف ہے بھی ولی احرام باند ھے گا۔ نے تمیر ہونا ، لبند الخیر ممیز (تمیز ند کر پانے والے) کی طرف سے تطوع سیح نہیں ہوگا اور بلوٹ شرط نیس ہے ، اس لئے بچہ کا تطوعاً عما وت کرنا سیح ہے (۱)۔

خیر بمبا دات میں تعلوث کی شرطاتھرٹ کی اطبیت کا بایاجا ہے، یعنی عقل ، بلوٹ ارشد کا بھا ، چنا تی ما باقعی ، سفاست (بیرقونی) ، وین با اس علاو دکی وج سے مجور علیہ (ممنوث اتصرف ) ، وجائے والے کا تھر سے جونہیں بوگا (۲)۔

ال كالنعيل" البيت" بين يكمي جائه-

تطوع کے احکام:

17 - تطول کے پچھ ادکام عبادات کے ساتھ تنصوص ہیں، اور پچھ وو میں جوعبادات اور نیر عبادات دونوں میں عام ہیں، اور پچھ وہ ہیں جو غیر عبادات کے ساتھ تضوص ہیں، اس کا بیان ذیل میں آر باہے:

اول - عبادات کے ساتھ کھوس احکام: الف-وہ نماز لطوع جس کے لئے جماعت سنت ہے: سال - تمام مسالک کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نماز کسوف کے لئے

جماعت مسنون ہے، اور حقیہ مثافیہ اور حتابلہ کے فرد ویک تر اور کے لئے ہی مسنون ہے، اور مالکیہ کے فرد یک تر اور کے لئے جماعت مندوب ہے، اس لئے کہ اگر مجد یں ویران ند ہوری ہوں تو افر انسان ہے کہ تر اور کی مول تو انسان ہیں ہوں تا اور حتابلہ کے اس طرح نماز استانا ہ کے لئے بھی مالکید، شافعیہ اور حتابلہ کے فرد کیک بیا مال ہو کہ ہوں تو کیک بیا مال ہو کہ کرا دیک بیا ہوں تا بلہ کے جماعت مسنون ہے، اند حقیہ بی اور امام الوصنینہ کے فرد کیک بیا مال ہوں منظر داریا ہی جائے گی، اور مالکید و شافیہ کرنے کرنے دیک نرد کیک نرد کیک میں جماعت مسنون ہے، حقیہ اور حتابلہ کے فرد کیک نرد کیک اس میں جماعت واجب ہے، اور حتابلہ کے فرد کیک فرد کیک میں جماعت واجب ہے، اور حتابلہ کے فرد کیک فرد کیک مان جمسنون ہے۔ اور حتابلہ کے فرد کیک خرد کیک مان جمسنون ہے۔ اور حتابلہ کے فرد کیک خرد کیک مان جمسنون ہے۔ اور حتابلہ کے فرد کیک خرد کیک مان جمسنون ہے۔

اور بقیہ تطوعات بڑا نمیہ اور متابلہ کرز دیک جماعت سے بھی جائز ہیں اور منفر وا بھی ، اور منفر کرز دیک اگر تدائی کے طور پر جواتو جماعت سروہ جوائی ، اور مالکیہ کے بیبال شفع اور ونز بیس جماعت مسئون ہے ، اور فیل ہے ، اور الکیہ کے علاوہ مسئون ہے ، اور فیل ہے ، اور اس کے علاوہ (نمازیں) تو ان کو جماعت سے پراھنا جائز ہے الایہ کہ جماعت بز ہے جائے یا جگہ کا شروہ ہوجائے تو ریا کے خوف سے جماعت مکروہ بوگی گ

اور تنصيل اصلاق الجماعة "اورا انقل" مين رئيمي جائے۔

نماز تطوع کی جگه:

۱۳ - تطوع کی نمازگر رس میں اُنفل ہے، اس لئے کہ نبی کریم علیائیے کا تول ہے: "صلوا آبھا الناس فی بیوتکم، فإن آفضل

<sup>(</sup>۱) الأشاه لا بن مجيم رص ١٥٠٠ من الأشباه للسيوطي م ٢١٩٠١٠ م

<sup>(</sup>r) المشرح المنفر ۱۲ ساملي المعالي المعالية المرسمة بالية الحاج ١٠٥٥ عدا ١٠٥٠

<sup>(</sup>۱) البوائح الر ۲۷۳، ۱۳۸۰ ۱۳۹۰ الشرح الهنير الر ۱۵۲ ادجوام الإكليل الر ۲۸۰ الاستان الر ۲۸۰ المثل الر ۲۸۰ المثل الر ۲۸۰ المثل الر ۲۸۳ المثل الر ۲۸۳ المثل الر ۲۸۳ المثل الر ۲۸۳ المثل المثل الر ۲۰۳ المثل ال

صلاق المعره في بيته إلا المعكتوبة "() (ا \_ لو كوابية كرول مين نماز بردهو، الله لخ كرسوائ فرض نماز كرة وى كى أفضل نماز المنه أخر مين بماز بردهو، الله لخ كرسوائ فرض نماز برمته وي بي بين بي الوراس سے وو نماز برمته وي بين بين بي المراس سے وو نماز برمته في بين بين بي اور الله المنا بي الور الله بي الله بي المنا من كروان بي الله بي من اواكر الفضل بي الوران كام بي والله روان (سنن مؤكرو) بي الله ي منهم بين اور الن كام بيد بين بي اور الن كام بيد بين بي الوران كام بيد بين بيا الوران كام بيد بين بيا الوران كام بيد بين بيا الوران كام بين بيا الوران كام بين بيا المنا مستقب بين المنا مستقب بين المنا كرية المستجد بين بيا المنا كرية المستجد بين بيال المنا كرية المستجد بين بيا المنا كرية المستجد بين بيا المنا كرية المستجد بين بيال المنا كرية ا

اور جمبور کن ویک نماز پر صنے والے کے لئے مستخب بیہ کہ جس جگر برض نماز پرجی ہے ہیں کے طاوہ جگہ جس نقل پرا ہے (۹)،

منفیہ جس جگر فرض نماز پرجی ہے ہیں: امام کے لئے کوئی سنت ہی جگہ

منفیہ جس سے کا سافی کہتے ہیں: امام کے لئے کوئی سنت ہی جگہ

پر صنا مکرو وہے جہال فرض پر صابور ہی لئے کہ نجی کریم مقلط فی مروی ہے کہ آپ نئے فر مایا: "ایعجو المحد کے افدا صلی ان یعقدم او بتا نعو "(۳) ( کیاتم جی ہے کوئی نماز پر جتے وقت مقدم یا مؤثر ہوجا نے سے عاجز ہے )اور مقدی کے لئے ای جگہ سنت پراھنا مکرور نیس ہے وقت مقدم یا مکرور نیس ہے اس لئے کہ کراہت امام کے فتی جی اشتباد کی وجہ

(۱) مدیث: الصلوا أیها النامی فی بیونکم کی دوایت بخادی (انتخ ۱۲ ۱۲ ۴ فع استفیر) نے معرت ذیب بمن تابت کی ہے۔

(۴) المفواكد الدوائي المراه المهاجة المطالب الرعامة الكافى الدين حبوالبر الراءات المعادلة الدوائي المراهة المعادلة المعادلة

(٣) مدين المهمجنو أحدكم إذا صلى أن يعقدم أو يعاشو "كى دوايت الن بادر (١/ ١٥ م الحق عبر الدواي) الورايوداؤد (١/ ١٥ م الحق عبر الدواي) المن باجر (١/ ١٥ م الحق عبر الدواي) الورايوداؤد (١/ ١٥ م الحق عبر الدواي) من كي منه وروا فق في في الرك (١/ ١٥ م ١٣ في المشاقير) عن المن عديث كو منوز أثر ادوايت كي من المرك عبر الوايت المن كو المطرع المن الجافظ كي منوكوان الفاظ كم ما تحد المن الدوايت المناقل عبد المن المناقل المن المناقل عبد المن المناقل المن المناقل المن المناقل المن المناقل المناقل

ے ہے، اور یہ اشتبا و مقتدی کے حق میں ڈیس بایا جاتا ہے، لیکن اس کے لئے ہی ستقب ہیں ہیں ہونے والے ہے اس کے لئے ہی ستقب ہیں ہونے والے ہر ہر اعتباد ہے اشتباد زائل ہوجائے (۱) اور اداخل ہونے والے ہر ہر اعتباد ہے اشتباد زائل ہوجائے (۱) اور اداخل ہونے والے ہر ہر اعتباد ہے اس جگدفل ڈیس پڑھے گا جہال اس فی فرش پڑھا ہے ہو مارے بھی بن ابی طالب نے اس طرح کا جہال اس فی فرش پڑھا ہے ہو امام کے پیچھے نماز پڑھے آئ ای جگہ فر ایا ہے، امام احرفر اس نے بین ہوامام کے پیچھے نماز پڑھے آئا اور افل ہی سال پڑھے ہیں اور اور کرنے اپنی سندے معرف کی کیا تھا، اور احد ہی ای کیا تھا، اور حدیث کی روایت کی ہے، اور اپنی سندی سے معرف کی روایت کی ہے، اور اپنی سندی سے معرف کی روایت کی ہے، اور اپنی سندی سے معرف کی روایت کی ہے، اور اپنی سندی سے معرف کی روایت کی ہے، اور اپنی سندی سے معرف کی روایت کی ہے، اور اپنی سندی سے معرف کی روایت کی ہے، اور اپنی سندی سے معرف کی روایت کی ہے، اور اپنی سندی سے معرف کی روایت کی ہے، اور اپنی سندی سے معرف کی روایت کی ہے، اور اپنی سندی سے معرف کی روایت کی ہے، اور اپنی سندی سندی سے معرف کی روایت کی ہے، اور اپنی سندی سندی ہے معرف کی ایک اس جگد ہے میں فیصلی فیصلی فیصلی کی مقامله اللہ پی بصلی فیصلی فیصلی کی مقامله اللہ پر معرف ایس اپنی اس جگد ہی سندی سندی ہے کو اپنی اس جگد ہی سندی ہے کو اپنی اس جگد ہی سندی ہے۔ مقامله اللہ پر معرف اجبال و وفر ش نماز پڑا صالے کی اس جگد ہی سندی ہے کو کر ایس کو اپنی اس جگد ہی سندی ہی سندی ہی سندی ہی سندی ہی اس کو کر سندی اس کو کر ایس کو کر سندی اس کو کر ایس کو کر سندی کر ایس کو کر ایس کو کر سندی کی ہو کر ایس کو کر سندی کی کو کر ایس کو کر ایس کو کر ایس کو کر سندی کو کر سندی کو کر ایس کو کر کر ایس کو کر کر کر کر ایس کو کر کر ایس کو کر ک

### چو پاید پرتمازتطوع:

10 - با تفاق مسالک سفریش تفل نمازچو بائے پر جائز ہے ، این قد امہ کہتے ہیں ہطویل سفریش جو بائیے پر جائز ہے ، این قد امہ درمیان جمیں کسی الل علم کے درمیان جمیں کسی اختاہ ف کا علم نہیں ہے ، تر ندی کہتے ہیں ، سرعام الل علم کا مسلک ہے ، این عبد البر کہتے ہیں ، علماء کا ال بات پر اجما گ ہے کہ ہر ال جمعی کے جو ایسا سفر کر رہا ہوجس ہیں تماز ہیں تھر کیا ہے کہ ہر ال جمعی کے لئے جو ایسا سفر کر رہا ہوجس ہیں تماز ہیں تھر کیا

(t) أَشَىٰ الراالاهـ

اور ورجه به المستحقوع الإمام في مقامه الله يصلى فيه المستحقوبة " كل دوايت الن عركيات "الكافل (٥/ عه ١٥ فيع وارافكر) من كل به البر اليواؤو (ار ٩ ٥ ٣ فيع عبير الدعائي) اورائن باجر (ار ٩ ٥ ٣ فيع عيس ألملي) الحال كرش كل دوايت كل ميه و يجهن الرشة عديث كرفز المياه المين شواج كل وجهت بيشن الاستا وميد

<sup>(</sup>۱) البرائخ اد ۱۸۵۵، ۲۹۸\_

جاتا ہے اپنے چو باید پر جدھ بھی وہ رخ کرے رکوئ وہو و کا اشارہ کرتے ہوئے نقل پڑھنا جائز ہے اور تجدول کو رکوئ سے پست رکھے گا۔

اور حنا بله کے نز ویک مخصر سفر میں بھی سواری رنفنی پرا همنا جائز ب، الله كذر الله تعالى كاقول ب: "وَ لِلَّهِ الْمُشُوقَ وَ الْمُغُرِبُ فَأَيُّنَمُا تُوَقُّوا فَكُمْ وَجُهُ اللّهِ (١) (اورالله ي كايت شرق (يمي) اورمغرب سوتم جدهر کوبھی مند پھیر وہس ادھری اللہ کی ڈات ہے )، حضرت ابن عمرُ كرُ مائة ميں: ميآيت خاص طور سے ال رجّ يفض نمانه یر سے کے لئے ما زل ہوئی ہے مدھر تنہارا ابنت رخ کرے ، اور ائے اطلاق کی وج سے میل فزائ کو شامل ہے، اور مفرت این عمرٌ ہے مروی ہے : "أن رسول الله ﷺ كان يوتر على بعيره" (رسول الله علي الية اونت يروز ياحة تق) اورايك روایت ش ہے:"کان یسمع علی ظهر راحلته حیث کان وجهه، يوميء بواسه" (آپ ﷺ ابي ابني کينيز پر سے انٹارہ کرنے ہوئے جس طرف ہی کاچ ویوای رخ میفل با ھے تھے)، اور حفرت این مربھی یمی کرتے تھے(۱)، اور بخاری میں ے: "إلا القوانص" (سوائے لر أَنسَ سے ) اور مسلم اور اوو اؤو ش ہے: "غیرانه لا بصلی علیها المکتوبة" (البترآب ال رِكْرُ الْفَلِّ نَبِيلِ رِاحِتَ تِنْ ) اور جِهو في اور عو يل سفر كي تفريق نبيل ہے، اور ال لئے بھی کر مواری رخماز راصنے کی الاحت تقل میں ایک تخفیف ہے، تاک ال کے قطع کروینے اور کم کروینے کا حب ندین

با<u>ے</u> (۱)۔

اور حنیہ کے بڑ ویک ویز واجب ہے، ای وجہ سے اتر نے ک قدرت کے وقت وہ سواری پڑیں اداکی جائے گی، ای طرح حسن فرام او ای جائے گی، ای طرح حسن نے امام ابوطنیفہ سے روائیت کی ہے کی جو خص الحرک ورکعتیں بغیر مغرر کے چو باید پر پڑا ھے اور وہ اتر نے پر تا در ہوتو نا جائز ہے، ای لئے کہ فجر کی دور کھا ت مز یے تا کید نیز ای کے کرنے کی ترخیب اور چھوڑ نے پر تر بیب اور تخدیر کے ساتھ تخصوس میں ، لبلہ اوہ واجبات جینے وہ رکھا ہے۔

اس كالنعبيل" نقل" اورا افله" مين ديمس جاسكتى ب-

### پين*ه کرنفل نم*از:

۱۹ - تعلول کی نماز سیالک کے اتفاق کے ساتھ بیٹے کر جانز ہے،
این قد امد کہتے ہیں ، بیٹے کرظل پڑھنے کی اباحث کے بارے ہیں
ہیں کسی اختابا ف کا لم نہیں ہے ، اور اے گھڑے ہوکر پڑھنا انشل
ہے ، نجی کریم علی کا لم نیس ہے ، اور اے گھڑے ہوکر پڑھنا افھو افضل ،
ومن صلی قاعدا فلہ نصف آجو الفائم "(۳) (جو گھڑے ہوکر نماز پڑھے تو الفائم "(۳) (جو گھڑے ہوکر نماز پڑھے وال کو گھڑے ہوکر نماز پڑھے والے گا آ دھائو اب ملے گا ) اور اس لئے بھی کی بہت ہوکر نماز پڑھے والے گئا وال سے نماز شوار ہوتا ہے ، لبذ ا اگر تعلول ہیں تیام ہواجہ ہوتا ہے ، لبذ ا اگر تعلول ہیں تیام واجہ ہوتا ہوتا ہوتا ہے ، لبذ ا اگر تعلول ہیں تیام واجہ ہوتا ہے ، نوشارٹ نے اس کی تعلیم واجہ ہوتا ہے ، نوشارٹ نے اس کی تعلیم واجہ ہوتا ہے ، نوشارٹ نے اس کی تعلیم

<sup>(</sup>١) سورة يقرم ١١٥

 <sup>(</sup>۲) عدیث: "کان یونو علی بعیرا" اور لیک روایت ش: "کان یسبح
علی ظهر راحاته حیث کان وجهه ، یوسی ، برأسه و کان ابن
عمر یفعله" کی روایت بخاری (فتح الباری۲۸۸۸۵ طبح اشانی) اور سلم
(۱/ ۸۵۸ طبح الباری) فی بید

<sup>()</sup> ہی منز کے تمام عدوما کل بیسے کا ڈیوں مور میا دوں کو ہمی اس تنصیل کے ساتھ منا کل ہے۔ ساتھ منا کل ہے جس کا وجد یو مسائل کے ضمیمہ شک دیکھا جائے۔

<sup>(</sup>۲) البدائع الرائد ۱۹۰۱، ۱۹۰۹ اوراس کے بعد کے مقالت، الہداریہ ار۱۹۰، جوابر لوکلیل ارسیم مثنی الکتاع الرسیمان المتنی الرسیمی ۱۹۳۸۔

 <sup>(</sup>۳) عدے: "من صلی قانما فہو الصل، و من صلی قاعدا فلہ لصف أجو القانم" كى روایت يخاري( فلم المباري ۵۸۲/۲۵ فلم المئلم) نے معرب عراق بن صبح فلے ہے۔

ک رخبت ولائے کے لئے ہی میں ترک قیام کو کوار اکیا 10۔

فرض نماز او رنفل نماز کے درمیان قصل کرنا:

21 - نمازر الصفر والم مر لنظر ض نماز اوراس كربعد كي نفل نماز اوراس كربعد كربا مستحب مي جمهور كرفز و يك به اور دنني كرفز و يك فرض اور سنت كربان فعل كربا كروه ب بلكسنت بين مشغول اوجائ كالالاك

### نفل کی قضا:

نہیں پراجا کرتے تھے تو فر مایا: میرے پاس کھے مال آگیا، اور ال نے جھے ان دورکعتوں سے مشغول کر دیا جن کو بیل ظہر بعد پراجا کرتا تھا تو جی نے ان کو اس وقت پراھ نیا، جی نے کہا: یا رسول اللہ اکیا جب بید دونوں رکھتیں جھوٹ جا کی تو ہم بھی تضا کیا کریں؟ فر مایا: شہیں )۔

اور سال بات رائس ہے کہ امت رائضا واجب نیس ہے، اور ا سے نی کریم علی کے ساتھ خصوص ہیز ہے، اور آپ علی کے ساتھ خصوص ہیز ہیں ہے، اور اس صدیت ساتھ خصوص ہیز ول میں ہماری کوئی شرکت نیس ہے، اور اس صدیت کا قیاس سے ہے کہ تجرکی دور کھتوں کی سرے سے تشا واجب شہو ا البتہ ہم نے اس صورت میں اتحسان سے تشا ٹا بت کی ہے جب وو فرض کے ساتھ چھوٹ جائیں، اس لئے کہ "آئی اللہی خلیجی ا فعلم ما مع الفوض لیلة التعریس "(۱) (آپ علی اللی فیلے نے تحریس کی رائے فرض کے ساتھ ان دونوں کو بھی پڑھا تھا) تو ہم بھی تحریس کی رائے فرض کے ساتھ ان دونوں کو بھی پڑھا تھا) تو ہم بھی مرفلاف ہے، اس لئے کہ حقید کے فرد کی ور واجب ہے، اور محل کے فرد میں واجب فرض سے میں ہے۔

اور شانعید بین سے نووی کہتے ہیں: اگر مؤفت نقل تیسے عید اور چاشت کی نماز چھوٹ جائے نو قول اظہر بین اس کی تضا کر لیما مستحب ہے، اس لئے کر مسیمین کی حدیث ہے: "من نسبی صلاق أو نام عنها فکفار تھا أن بصليها إذا ذكر ها" (۱) (جوكوئي نماز بحول

<sup>(</sup>۱) البراب ار۱۹، البرائع ادرعه ۱۳۹۸، جوایم الاکلیل ادرعه، مثلی اکتاع ا اد۱۵۵، اکنی ۱۲۳۳ س

<sup>(</sup>۱) معتبه العلهما مع الفوطن لبلة التعويس" كي دوايت مسلم (۱/۲۵۳ طبح لتلي) في معرب ايوفجاً وقات كي سيد

<sup>(</sup>۲) عدی ۳ امن المسی صالاتا أو امام عدیا فی کفار لها أن يصلها إذا فی کو ها کی دوایت مسلم (ابر ۱۳۷۲ طبع الحلی ) نے دوارت الس سے اور برواری (اللّی ۱۳ می طبع المثانیہ ) نے مونے کے ذکر کے بغیر اس کے دوایت کی ہے۔

جائے یا اس سے سوجائے تو اس کا کفارہ پیے کہ جب یا وا نے اسے

پڑھ لے ) اور اس لئے کہ نبی کریم علیجے جب وادی میں سوری طاوع

ہونے تک نمازش سے سو گئے تو آپ نے بجر کی دونوں رکعتوں کی تھنا
فر مائی تھی ، اور سلم میں ای سے مثل ہے ، اور ظهر کی بعد والی دور کعتوں
کی عصر کے بعد تضافر مائی ، اور اس لئے بھی کہ بیر فوقت نمازیں ہیں،
لہذ افرض می کی طرح ان کی بھی تضا ہوگی ، اور جیسا کہ این المقری

قول ووم: فیرمؤفت بی کی طرح مؤفت کی بھی قضائیں کی جائے گی۔

قول سوم: اگر وہرے کے ناہج ند ہو بیسے حاشت کی نماز تو مستقل ہونے میں فرض کے مشابہ ہونے کی وجہ سے اس کی تفنا کی جائے گی ، اور اگر وہم ہے کے تاہج ہو، جیسے سنن رواتب تو اس کی تضا نہیں کی جائے گی،" شرح المنہائ" میں خطیب شریخ ان تے ہیں: ان (نووی) کے کلام کا تقاضا یہ ہے کر مؤقت کی تضا بمیشد کی جائے گ اور يمي اظهر ب، اور دوسر الول يدب ك دن كي فوت شد وتماز كي تفنا کی جائے گی جب تک مورٹ غروب ند بوجائے اور رات کی فوت شدہ تمازی تفنا اس وقت تک کی جائے گی جب تک طاوع فجر تہ ہوجائے، تیسر اقول بہ ہے کہ اس وقت تک تضا کرے گاجب تک اس کے بعد والافرض ندیر صلے ، اور مؤفقت سے وہ تمازیں بکل کئیں جن كالمب بوتا م بيت كسيد اور كوف كي تماز، ال الخ كراس بن النا کاکوئی دخل نیس ہوگا ، ہاں اگر اس کا تماز کا ور دچھوٹ جائے تو اس کے لنے اس کی تضامتحب ہے، جیما کہ اذرق نے فر مایا ہے اور منابلہ کے یہاں امام احرار ماتے ہیں: ہم کو یہ بات بیں بیٹی ک ہی کریم سلام نے سوائے جم کی دورکھتوں اورعصر کے بعد دورکھتوں کے کسی بھی نقل کی تضا کی ہو۔

قائشی اور بعض اصحاب کہتے ہیں ہسوائے فیمر کی دور کھتوں اور ظہر کی دور کھتوں کے قضائیں کی جائے گی۔

اور این حامر (ماتے ہیں: تمام سنن روانب کی تضا کی جائے گی، اس کئے کہ نی کریم علی ہے ان میں بعض کی تضا کی ہے، اور باقی کونم نے اس پر قیاس کر لیاہے۔

اور'' شرح منتی الا راوات' میں ہے: روات کی تضا کرنا مسئون ہے اسوائے ایس کے جوفر ش کے ساتھ چھوٹ گئی ہوں اور بہت ہوں تو انصل ان کامر کے کردیتا ہوگا اسوائے لیمر کی سنت کے ک ان کے مؤکر کر ہونے کے سب ان کی تضا کر سکا (۱)ک

واجب كاتطوع من برل جانا:

99 - بھی ممبادات کا واجب تطوع سے بدل جاتا ہے، خواد تصد سے ہویا بغیر تصد کے، ای میں سے مثلا این تحیم نماز کے بارے میں کہتے جیں: اگر فرض کی نبیت سے نماز شروع کی، پھر نماز میں اپنی نبیت بدل دی اور اس کوتطوع کر دیا تو ووقطوع جوجائے گی۔

اور" شرح منتی الا راوات" بی ہے: اگر کسی مصلی نے کسی فرض چینے ظہر کا اس کے نیز دومرے کے لئے وسعت رکھنے والے وقت بی تجر کھر ایں کو با یں طور نقل سے بدل دیا کہ بجائے مماز کی نیت فٹح کردی، تو بینیت مطلقا سی محاز کی نیت فٹح کردی، تو بینیت مطلقا سی موجائے گی، خواوال میں سے اکٹر کو پڑھ چیکا جو با اقبل کو پڑھا جو اور خواد اس میں سے اکٹر کو پڑھ چیکا جو با اقبل کو پڑھا جو اور خواد کسی سے خواد کسی سے خواد کسی سے خواد کسی سے جو انہیں ، اس لئے کر ش کی نیت میں نقل و اگل جو جاتی ہے ، اور بغیر کسی سے خواش کے اس کو قبل سے بدلنا مکر وہ بوگا، پھر فر ما یا: اور وہ (فرض نماز) نقل سے بدل جاتی ہے جس کا عدم موجائے ، چینے کہ کی قوت شدہ نماز کو اپنے اور لا زم گمان کر کے موجائے ، چینے کہ کی قوت شدہ نماز کو اپنے اور لا زم گمان کر کے موجائے ، چینے کہ کی قوت شدہ نماز کو اپنے اور لا زم گمان کر کے موجائے ، چینے کہ کسی قوت شدہ نماز کو اپنے اور لا زم گمان کر کے موجائے ، چینے کہ کسی قوت شدہ نماز کو اپنے اور پر لا زم گمان کر کے موجائے ، چینے کہ کسی قوت شدہ نماز کو اپنے اور پر لا زم گمان کر کے موجائے ، جینے کہ کسی قوت شدہ نماز کو بے اور پر لا زم گمان کر کے موجائے ، جینے کہ کسی تو سے میں کو سے موجائے ، جینے کہ کسی تو سے میں کسی تو سے موجائے ، جینے کہ کسی تو سے میں کو سے موجائے ، جینے کہ کسی تو سے موجائے کی موجائے کی کسی تو سے موجائے کی کسی تو سے موجائے کی کسی تو سے موجائے کی دو سے کسی تو سے موجائے کی کسی تو سے موجائے کی کسی تو سے موجائے کی کسی تو سے کسی تو سے کسی تو سے کسی تو سے موجائے کی کسی تو سے ک

<sup>(</sup>۱) البدائع الروح و ۱۸۵ معنی الجلیل الروات الدسوتی الروات الم مغنی المحال مغنی المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحرح المحتمل المحل المحرك المحال المحرك المحال المحرك المحال المحرك المحال المحرك المحال المحرك المحال المحرك المحرك

ال کاتح بید باندها ہو پھر ظاہر ہوا کہ اس کے اور کوئی فوت شدہ نماز خیس تھی میا کسی ارض کاتح بید باندها پھر اس پر ظاہر ہوا کہ اس کا وقت خیس آیا ہے ، اس لئے کافرض سیج خیس ہوا ، اور نقل کو باطل کرنے وال کوئی چیز بائی خیس تی ۔

اور ای جی ہے روز و ہے " شرح منتی الا راوات" میں آیا ہے روز و کی نیٹ تو تروے چرنفل کی نیٹ کرے تو ان کرنے تو اس کانفل (روز و) سیح جوگا، اور روز و وار تذریا تھنا کی نیٹ کو اگرنفل ہے بدل و ہے تو فرض نماز کونفل ہے بدل و ہے کی فرح میں گوا ، اور تو کا ، اور تو کی کی فرح میں گوا ، اور تو اور تو کی کی فرح میں گوا ، اور تو اوی نے " الاقتال" " میں تفتا کے بدل و ہے کے مسئلہ میں اختا اف کیا ہے ، اور بغیر کسی مقصد کے اس کے لئے ایسا کرنے کو میں اختا ان کرے کو ایس کے لئے ایسا کرنے کو میں دولتر اروپا ہے ، اور بغیر کسی مقصد کے اس کے لئے ایسا کرنے کو میں کر ولتر اروپا ہے (اک

اورای بیل سے زکا ہ ہے، '' برائی الصنائی'' بیل آیا ہے؛ بب کسی آ وی کوزکا ہ و سے دے، اور دیے وقت ال کویہ خیال ندآ ہے کہ یہ ان لوگوں بیل سے نیس ہے جن پر زکا ہ صرف کی جاتی ہے اور ال کے معاملہ بیل شک نیس بوا، تو جب ایجی خور سے ظاہر بوجائے کہ وو بخص مصارف زکا ہیں ہے نیس ہے تو اس کی زکا ہ اوا تد بوگ اور ال مختص مصارف زکا ہیں ہے نیس ہے تو اس کی زکا ہ اوا تد بوگ اور ال کی وابا رو اوا کرنا منر وری بوگا، اور جو کھی اسے ویا ہے اس کے واپس لینے کا اختیا رئیس بوگا، اور وہ تھوئ کے خور پر واقع بوجائے گ، واپس لینے کا اختیا رئیس بوگا، اور وہ تھوئ کے خور پر واقع بوجائے گ، پیر وجمری جگہ کا اس فی فریار کا ہ واقع نہ بوق اس کا تھی ہے کہ جب وہ تھی ہے باتھ بیس بیکٹی واپس کے باتھ بیس الک کے جب بعور زکا ہ واقع نہ بوق اور اس کے باتھ بیس الک کے باتھ ہیں اس کے باتھ ہی اس کے باتھ ہی اس کے باتھ ہی اس کے باتھ ہیں اس کے باتھ ہیں اس کے باتھ ہی اس کے باتھ ہیں اس کے باتھ ہی اس کے کہ اس کے باتھ ہی اس کے باتھ ہیں اس کے باتھ ہی اس کے کہ اس کے باتھ ہیں اس کے باتھ ہی اس کے کہ اس کے باتھ ہی درجوں کا اختال نہیں رہتا ہے۔

اور" المبذب" میں بھی ہے کہ جو تحض غیر اشہر کے میں کے کا احرام باند ہے، اس کا احرام عمر و کے لئے منعقد ہوجائے گا، ال لئے کہ بیا ایک مؤقت عبادت ہے، ابد اجب اس کے وقت کے علاوہ میں اس کو باند ہے گا تو اس کی وجس کی وجس کی عبادت منعقد ہوجائے گی، اس کو باند ہے گا تو اس کی جبس کی وجس کی عبادت منعقد ہوجائے گی، وجس کی بادت منعقد ہوجائے گی، وجس کی باند ہے تو اس کا جیسے تروال سے پہلے تحریمہ باند ہے تو اس کا تحریمہ باند ہے تو اس کا

اور ایان نجیم کی الله شیاد' میں ہے : اگر حج کا احرام نذر اور نقل کے لئے باند صافو نقل ہوگا ، اور اگر حج کا احرام فرض اور تطوع کے لئے باند صافو قول اسم کے مطابق صاحبین کے زویک و وتطوع ہوگا (ا)۔

فرض کی اوا یکی سے تطوع کا حسول اور اس کے برتکس :

• ۲۰ – پجی صورتیں ایس جی جن جن جن فرض کی اوا یکی سے تطوع ،

عوتا ہے الیمن تطوع کا تو اب اس کی نیت کے بغیر حاصل نہیں بوتا ،

ابان کیم کی ' الا شباہ' میں وہ مباوتوں کو تیج کرنے کی بحث میں آیا ہے ،

فقہا پنر ماتے جیں ، اگر جنبی جمعہ کے دن جمعہ اور جنا بت وور کرنے کے سختماں کرے تو اس کی جنابت وور بوجائے گی اور اس کو جمعہ کے سے شناس کرے تو اس کی جنابت وور بوجائے گی اور اس کو جمعہ کے شناس کا تو اس کی جنابت وور بوجائے گی اور اس کو جمعہ کے شناس کا تو اس کی جنابت وور بوجائے گی اور اس کو جمعہ کے شناس کا تو اس کی جنابت وور بوجائے گی اور اس کو جمعہ کے شناس کا تو اس کی جنابت وور بوجائے گی اور اس کو جمعہ کے شناس کا تو اس کی جنابت وور بوجائے گی اور اس کو جمعہ کے شناس کا تو اس کی جنابت والی کی جنابت کی اور اس کی جنابت کی دور بوجائے گی اور اس کی جنابت کی دور بوجائے گی اور اس کو جمعہ کے سے شناس کا تو اس کی جنابت کی دور بوجائے گی اور اس کی جنابت کو سے شناس کا تو اس کی جنابت کو دور بوجائے گی اور اس کی جنابت کی دور بوجائے گی دور اس کی جنابت کی دور کرنے گیا ہوں کی دور بوجائے گی دور کی جنابت کی دور کی جنابت کی دور کی جنابت کی دور کی دور کی جنابت کی دور کی دور کی جنابت کی دور کی دور کیا ہو کی دور کی دور کی جنابت کی دور کی دور کی دور کیت کی دور کی

اورائن عابدین لکھتے ہیں: جس کے اوپر ایک جنابت ہوجس کو وہ بھول جائے اور مثالا جمعہ کے لئے شمس کر سے تو اس کا صدے ضمناً وور ہوجائے گا، اور فرض بعنی شمس جنابت کا تو اب اس وقت تک نیس بات کا تو اب اس وقت تک نیس بات کا جب کہ اس کی نیت نہ کر ہے، اس لئے کہ نیت کے اپنیر تو اب مناب تک کہ نیت کے اپنیر تو اب مناب ہوتا۔

اور'' الشرخ السفير'' ميں ہے: فرض نماز سے تحية السجد اوا عوجاتی ہے، لبذ افرض نماز اوا کر لینے سے تحید کا مطالبہ ساقط

<sup>(1)</sup> البدائح عر • هه ۲ هه المبلاب ار ۲۰ ۴ ۴ ۴ وا شباه لا بن کیم رص اس

<sup>(1)</sup> الأشاه لا بن تجيم على الشيشر حضى لإ راولت الرملال ١٩٩١ م ٢٥٠٠

### تطوع ۲۱–۲۲

ہوجائے گا، اور اگر افراض اور تحید کی نبیت کی میوقو دونوں حاصل ہوجا کمیں گے، اور اگر تحید کی نبیت جمیں کی ہے تو اس کا تواب حاصل جمیس ہوگا، اس لئے کہ اتحالی کا دارومد ارتیقوں پر ہوتا ہے۔

اورای کے مثل جمعہ اور جنابت کا عسلی اور اسپینے اوپر **لا**زم تعنا روز ہ کے ساتھ بحر فیرکاروز درکھنا ہے۔

اورابن رجب کی '' القواعد'' میں ہے: اگر مکہ سے تھتے وقت طواف زیارت اورووال کی نیت کرتے ہوئے طواف کرے ہو ق اورصاحب'' المغیٰ 'فر ماتے ہیں کہ بیطواف دونوں کی ظرف سے کافی ہوگا(ا)۔

دوم - وه احکام جوعمادات اور نیم عبادات دونول میں عام میں:

الف-شروع كرنے كے بعدتطوع كوتو ژوينا:

۱۱ = اگر تطوی عماوت ہو دیسے تماز اور روز وقر حذیہ اور مالکیہ کے نزویک جب ال کوٹر وی کرد ہے تو پوراک الازم ہوگا، اور جب قاسد ہوجائے تو تضا واجب ہوگی، اس لئے کہ کرگز رفے اور تشا کرنے کے اعتبار سے تطوی شروی کرد ہے سے لازم ہوجاتا ہے، اور ال لئے بھی کہ افزام ہوجاتا ہے، اور ال لئے بھی کہ اواکر وو بڑ عماوت ہے اور عماوت کا باطل کی حرام ہے۔ اس لئے کہ الشرقالی کا ارتباد ہے: "وَلَا تَعْبَطَلُوا الْفَصَالُكُمُ " (اور ایٹ کردو) اور نبی کریم ہے۔ اور عمال کی کہ دوتوں نے تطوی کے انتشا اور حضرت مالٹی اور حضرت کردو) اور نبی کریم ہے۔ اور حضرت مالٹی اور حضرت کردو) اور نبی کریم ہے۔ اس مال می کہ دوتوں نے تطوی کے مالٹی اور حضرت مالٹی اور حضرت مالٹی اور حضرت مالٹی اور حضرت مالٹی کی دوتوں نے تطوی کے دوتوں نے تطوی کے دوتوں میکاند " (ایر دوتوں کوٹوں کو

(٣) عديث: "اللطبا يوما مكاله"كي روايت "مَثْلُول (١١٣/٣) على أَنْ

وونوں اس کی جگد ایک دن کی تضا کرو)۔

البت مالکید سوائے اس صورت کے جب نساد عمدا ہو، تضاکو واجب نبیل قر اردیتے ہیں، چانچ اگر کی عذر سے ہوتو تضائیں ہوگی، اور شافعی وحتا بلد کے زردیک جب تطوی شروی کرے تو اتمام مستحب ہے، واجب نبیل ہے، ای طرح فاسد ہوجائے تو تضامستحب ہے، سوائے کچ اور محر و کے قطوی کے کہ جب ان کوشروی کردے تو اتمام واجب ہوگا، ال لئے کہ و وقوی کی فل نیت اور فعہ بیو فیروی ان کے فرانس کے فرانس کی طرح ہے (ا)۔

اوراتمام كمدم ويوب كے لئے ثا أنديا ورتنا بلد نے أبی كريم مُنظِيَّة كرال ارتاء سے استدلال كيا ہے:"الصائم المعنظوع أمير نفسه، إن شاء صام، وإن شاء أفطر"(") ( تطوع كے طور يروز در كھتے والا اله تقس كاليم ہے، جاہے روز در كے، جاہے افغار كرے )۔

تفليلات "نقل" "صلاة" " صلام" اور" هج " ميس وليمين جائمتي بين -

۳۳-رین ان کے ملاوہ وجمری تطوعات تو ودیا تو معروف تعرعات جیت بید، عاریت، وقف اور دہیت کے قبیل سے جول کی یا ان کے ملاوہ عول گی۔

<sup>(</sup>۱) الأشباه لا بن مجيم رهي و سمه ابن عليه بين الرحاصة الشرح المنظير الراساة. القواعد لا بمن وجب برص ٢٣٠

\_ TT /28/29 (T)

<sup>=</sup> حفرت ما تكرَّ على ب ووافقال كي وجدت الت معيد الراول ب

<sup>(</sup>۱) - البدائع امر ۱۹ تا ۱۹ تا ۱۹ تا ۱۹ تقیار امر ۲۹ فیلشر را به ۱۳۰۸ تا افطاب ۲ مر ۱۹ ه الکاکی لاین عبد البر ۱۸ مرد تشتی انحتاج تام ۱۸ تا ۱۵۳۳ تا ۱۸ مرد ب امر ۱۹ آمنی سهر ۱۹۵ تا ۱۹ تشتی الا واولات امر ۱۶ سی

<sup>(</sup>٣) عديث "الصائم المعطوع الميو عنسه: إن شاء صام و إن شاء العلو" كل روايت ترتدي (سهره و الحيم الحليم) عورالحاكم (امه ٣٣ طبع والرة المعادف العثماني) في عند الورائن تركما في في اللي كل سند اور مثن عن العطراب كي وجد من المع ضعيف قراد ولم عبد (الجويرائن بهامش المبتمل سهر ٢٨٨ طبع والرة المعادف العثماني).

اگروہ عقو قتر عات میں سے جون تو رجون کے جوازیاعدم جواز کے بارے میں ہر مقد کا الگ تھم ہے، جنانچ مثال کے طور پر وہیت میں جب تک موصی (وہیت کرنے والا) زند دہو بالا تفاق رجون کی جب اور عاریت کرنے والا) زند دہو بالا تفاق رجون کرنا جائز ہے، اور عاریت اور ترض میں بقند کے بعد فوری طور پر عاریت پر دیتے ہوئے مامان کے وائی کرنے کا مطالبہ کرکے اور بد بال ترض فورائے جائز ہے، اور بد بدل ترض فورائے جائز ہے، اور بد فیر مالکید کے بہاں ہے، بلکہ جمہور کہتے ہیں کارش ویتے والے نے فیر مالکید کے بہاں ہے، بلکہ جمہور کہتے ہیں کارش ویتے والے نے جب ترض کی اجل مقرر کی ہوئو تا ذیل اس پر لازم نیس ہوگی، اس لئے جب ترض کی اجل مقرر کی ہوئو تا ذیل اس پر لازم نیس ہوگی، اس لئے کہا کہ اس میں اجل لازم ہوئو تھر کے نیس دی گا۔

اور قبضہ سے پہلے بہدیش رجوں کہا جائز ہے، پھر جب قبضہ کمل ہوجائے تو بٹا نعیہ اور حنایلہ کے نزویک رجوں نبیس ہوسکتا، سوائے اس چیز کے جس کو باپ اپنے بینے کو بہدکرے، اور حنفیہ کے نزویک اگر بہداجنی کو بوتو رجوں کریا جائز ہوگا (اک

اور ان بل سے ہر ایک بیں پھے تنعیل ہے جس کو ان کے ابواب اور "تری "بیں دیکھا جا سکتا ہے۔

ان کے ملاوہ وہمر ہے تھر عات جٹاؤ سرتے ، انفاق (فری کر) اور اس سے مشابتھر عات ، اگر وہ جاری ہو چکے میں تو اس میں رجو گ نیس ہوگا جبکہ بیتھر گ کی نبیت سے تصل ہو چکے ہوں۔

ابن عابدین کہتے ہیں: صدقہ میں رجون میں بوگا، ال لئے کا اس کے اس کے اس میں مقصود اُو اب ہے ، ند کر عوض ، اور ابن قد الد کہتے ہیں : تمام فقتها و کے قول کے مطابق صدقہ کرنے والے کے لئے اپنے صدقہ میں رجون کرنا یا جائز ہے ، اس لئے کر حضرت عمر نے اپنی حدیث

شی رہوں ہے: جو صدق کے طور پر کوئی جیز بیدکرے وہ اس میں رجو گ نہیں کرے گاء اور ای کے مثل الفاق (شریق کرما) بھی جب تمر گ کے قصد سے ہوتو اس میں رجو کی ٹیس ہے۔

الان عابد ين فر ما تح ين : جب وصي خود البية مال مين سے يجد برِ شریٰ کرے، حالا تک بحیر کا کوئی ٹیمرموجود مال ہوتو انتصا نا شریق آ کرنے میں ووقطوع کرنے وہلا ہوگا ، الا بیک کو ادبینا لے کہ ووٹرض ے یا بیاک وہ بچہ سے اس کو یصول کر لے گا، اور این القیم کہتے ہیں: مقاصد تفرقات کے احکام برل دیتے ہیں، چنانج تضرفات میں نیت مؤثر ہوگی، اور ای میں سے بیاہے کہ اگر وہ تھرٹ اور بیدکی نیت کر کے بوئے وجس ہے کی اطر ف سے کوئی ویں او اگر ہے، یا اس پر کوئی واجب ا فنقة مسرف كريديا الحاطري كي كوفي الدر تيز كرية توبدل كي مطالبه كا ا سے اختیارتیں ہوگا، اور اگر تھرٹ اور بید کی نیٹ ندکرے تو ا ہے مطالبہ کا اختیار ہوگا، ماں اس السلہ کی بعض فروٹ میں مسالک کے ورمیان کچھ انتاا فے ہے مثال کےطور پر ای میں سے بیکی ہے ک اٹنا قعید باپ اور تمام اصول کے لئے لا کے پر تطوع کے طور پر کئے بوئے صدق میں رجوٹ کرتے کو جائز قر ار دیتے ہیں، رہا واجب صدقہ تو اس میں رجو ہے تیں ہوگاء اور والد کے لئے اور کواس کے ویں ہے بری آرو ہے تی رجو ٹاکونا جائز تھیر اتے ہیں ، جبکہ تنابلہ والد کے لئے اپنے بینے کوجن وہوں سے پری قر اروپا ہوال میں ر ہوں کر نے کوجا بڑھر اردیے ہیں (ا)۔

ال کی تنصیل "تمریق"، "صدقه" از ایرانی" بها اور "فقه" میل دیمهی جاسکتی ہے۔

٣٣- كسى مال ين سے صدقة شروت كيا مواور كي هند مدقة تكالاتو

<sup>(</sup>۱) البوائع ۵ م ۱۱۱۱ ۱۲ ۱۳ م ۱۸۸۵ ۱۳ البوالي سر ۱۳۳۱ ۱۳۳۵ مه ۱۳۳۵ مه ۱۳۳۵ مه ۱۳۳۵ مه ۱۳۳۵ مه ۱۳۳۵ مه ۱۳۳۵ م ۱۳۳۵ م ۱۳۳۵ م ۱۳۳۵ م ۱۳۳۵ مه ای از ۱۳۳۵ مه ای از ۱۳۳۵ مه ای از ۱۳۳ مه ای از ۱۳۳ م

<sup>(</sup>۱) ابن عليه بي سر ۲۳ م، هر ۱۸ س أمنى هر ۱۸ م، اعلام المؤهبي سر ۹۸ اکنی المطالب سر سه سه الاتنج دلت التعميد رص ۱۸ س

یا تی کاصد تہ کرنا ال کے اوپر لازم بیس ہوگا۔

ائن قد امد کتے ہیں: الل پر اجمال منعقد ہو دیکا ہے کہ آدی جب کی مال مقدر (منتھین مقدار کے مال) کوصد قر کرنے کی نیت کرے اور ال کوصد قر کرنا تار وال کرے، اور پچھصد قر تکال دیق باقی کاصد قر الل پر لازم بیس ہوگا، اور باظیر ہے اعتکاف کی، الل لئے کہ اعتکاف بھی تاریعت کے ذراید مقدر نیس ہے، لبذ اود صدق کے مشابہ ہے، البتہ این رجب نے الل بیس انتقاب فرکر کیا ہے۔

اور الحطاب نے ان اشیاء کو شار کیا ہے جو شروت کرنے سے لازم ہوجاتی ہیں اور وہ سات ہیں: نماز، روز د، اعتکاف، جج ہمر د، انتظاف، جمر ان ہیں اور وہ سات ہیں: نماز، روز د، اعتکاف، جج ہمر د، انتظاف اور طواف، بھر ان ہیز وں کو بیان کیا ہے جو شروت کرنے ہے لازم نہیں ہوتی ہیں اور جن کے قو زنے سے تضاوا جب بیس ہوتی ہے۔ وہ صدات ، تا اوت ، اذکار، وقف، جہاو کا سفر اور اس کے ملاو دو وہری قربات ہیں (۱)۔

ال كالنصيل" تعرب اور" صدقة "مين ديمي جاعتى ب-

### ب تطوع كي نيت:

۳۵ - عبادات کے اندر آفلوں میں سے پھی تو مطلق ہیں جیسے تبجد اور روزہ، اور پھی مقید میں جیسے نماز کسوف، اور فر اُنف کے ساتھ سنن رواتب اور جیسے عرفی اور عاشو را وکا روز د۔

جہاں تک مطلق تطوع کا تعلق ہے تو تمام فقہاء کے زویک نبیت کے ذر مید ستعین کئے بغیر اسے ادا کرنا جائز ہے اور مطلق نماز یا مطلق روز دکی نبیت کافی ہے۔

جبال بحک مین تطوی کی بات ہے جینے روائی، ویز ایز اوتی میں نہیت ہے خینے روائی، ویز ایز اوتی میں نہیت ہے ان کی تعیین ترط ہے ، اور بیما قالیہ بیٹا قعیہ ، منا بلہ اور بعض مشائخ حفیہ کے فز ویک ہے البت مالکیہ نے اپنے بیبال تطوی میں کی حد بندی کردی ہے البت مالکیہ نے اپنے بیبال تطوی میں کی حد بندی کردی ہے کہ مین تھلوں ، ویز ، عمید بن ، نماز کسوف، نماز استشقاء اور رفعیہ فیجر (سنت فیجر ) ہے ، جبال تک ال کے علاوہ کا تعلق ہے تو وہ ان کے مینا وہ کا تعلق ہے تو وہ ان کے مینا وہ کا تعلق ہے تو وہ ان کے مینا وہ کا تعلق ہے ، اور حفیہ کے بیبال تیجے اور معتمد تول ہے ہے ، اور حفیہ کے بیبال تیجے اور معتمد تول ہے ہے ، اور حفیہ کے بیبال تیجے اور معتمد تول ہے ہے کہ مین یا مقید تطوی تیسی کے بیبال تیجے ہوجا تا ہے ، اور مطلق تطوی کے میں بارہ مطلق تطوی کے ایک اللے کے میبال تیجے ہوجا تا ہے ، اور مطلق تطوی کے میں یا مقید تطوی تیسی کی بیبال تیجے ہوجا تا ہے ، اور مطلق تطوی کے میں یا مقید تطوی تیسی کے میں یا مقید تطوی تعین کے بیبار کی تھے ہوجا تا ہے ، اور مطلق تطوی کیا ہے ، اور مطلق تطوی کے میں یا مقید تطوی تیسی کے میبار کے ، اور مطلق تصویر کی تیسی میں یا مقید تطوی تیسی کے میبار کی تعین یا مقید تطوی تیسی کے میبار کے ، اور مطلق تطوی کیسی کی میبار کیا ہے ، اور مطلق تطوی کیسی یا مقید تطوی کیسی یا مقید تطوی کیسی کی تطویر کی تھی کیسی کی کیبار کیسی کی کیبار کی کیبار کی تطویر کی تعین کیبار کی کیبار کیبار

<sup>(</sup>۱) المغنى سهر ۵ ۱۸ او القراعد لا بمن وجب المرموایب الجليل ۴ مرمو

<sup>(</sup>۲) مورهٔ البیزم ۵\_

<sup>(</sup>۱) والشباء لاين كيم برص الاستان الترفيره للترعفي برص الاستان أمينور سهر عدم المتني الرسلاس

عی کی طرح ال (معین) میں مطلق نبیت کافی دوگ اور آکٹر مشاکنے حفیہ کی یکی رائے ہے(ا)۔

۲۲ - بہاں تک عبادات کے علاوہ دومری تعلومات کا تعلق ہے تو اسکا میں ہیں۔ کا اس میں شیت کا کوئی وظل نہیں ہوتا ، البتہ تر بعت کے ان ادکام کی اطاعت میں جو بھائی پر ابھا رقے ہیں ، تو اب کے استحقاق کے لئے ان میں تر بہت کی شیت مطلوب ہوگی ، کیونکہ اس نیت کے بغیر وہ فالص تر بہت نہیں بن پا نہیں گی ، شاطبی کہتے ہیں، تھرفات لینی عبادات اور عادات میں مقاصد کا انتہار کیا جاتا ہے پھر فر بایا ہ رہ عادی اٹنیال (اگر چمان سے عبددی آ ہوئے کے لئے نیت کی داجت نہیں ہوتی )، تو امثال کے تصد کے بغیر نہ وہ عبادت ہوں گے ، نہ تو اب میں معتبر ہوں گے ، اور ادین نجیم کی '' لا شاد 'میں ہے ، وقت بھر کی نہیں ہوتی کی اور ادین نجیم کی '' لا شاد 'میں ہے ، وقت بھر کی نہیں ہوتی ہوگا ہور نہ وہم تو سے کو اور وہم تو سے ہوگا ہور نہ وہم تو سے کو اور تو اس کو اور اس کو اور اس کو آ اب ہوگا ہور نہ وہم تو سے کی اور اور اس کے مطابق تمام تر بات میں نیت ضروری ہے گئی ان پر وقت ہی اس کے مطابق تمام تر بات میں نیت ضروری ہے گئی ان پر وقت ہی کہ اس کے مطابق تمام تر بات میں نیت ضروری ہے گئی ان پر اس کے مطابق تمام تر بات میں نیت ضروری ہے گئی ان پر اس کے مطابق تمام تر بات میں نیت ضروری ہے گئی ان پر قاب مل کے مطابق تمام تر بات میں نیت ضروری ہے گئی ان پر اس کے مطابق تمام تر بات میں نیت ضروری ہے گئی ان پر اس کے مطابق تمام تر بات میں نیت ضروری ہے گئی ان پر اس کے اند تعال کی تر بت حاصل کر نے آئیں کیا گیا ہو۔

(۱) قاشباه لا بن تجمع مهم مسه البدائع الرحمة عالية الدموق الرحاسة الطلب الرهاه ، فأشباه للمع في مرس ها ، عداء المنفور سهر ۲۵ م، المبدب الرعد المنفق الر ۲۱ سمتر حشمي الإرادات الرعلاا

وینا ایک قربت ہے جس میں نیت کے بغیر او اب کا انتخفاق نہیں ہونا (ا)۔

### ج - تطوع مين نيابت:

ے ۱۹ - تعلق آگر بدنی عبادات جیسے نماز روزہ میں ہے ہوتو اس میں المحلہ عبارت با جائز ہے ، اس لئے کہ اس کے فرض میں نی الجملہ عبارت جائز اس کی نقل میں بھی با جائز ہوگی، اور اگر ان دونوں شہیں ہے ، لبذ اس کی نقل میں بھی با جائز ہوگی، اور اگر ان دونوں (بر ٹی تجادت اور مالی مبادت) ہے مرکب ہو جیسے جج تو حنفہ اور منابلہ کے فرز و یک اس میں نیابت سی ہوگی، اور شافعیہ کے یو حنفہ اور منابلہ تو کے قول اور مالکید کے ریباں دومعتد آقو ال میں سے ایک بہی نیادہ تو کی قول اور شافعیہ کے ایس میں نیابت میں جو بھی مالی مبادات اور نیکی و جمال فی کی اتوا می کی اتوا می کی اتوا می کی اتوا می کے قطوعات میں صدق ، جدی ، آئر او کرنا ، وقت ، وصیت ، کی اتوا می کے قطوعات میں میں نیابت جائز ہے۔

کی اتوا می کے قطوعات میں میں نیابت جائز ہے۔

ای طرح حقیہ اور منابلہ کے فزویک بیرجا فزیج کہ انسان اپنے عمل جیسے نماز دروزہ وہ جج ، صدقہ ، حتی ، طواف ، تمر وہ تا اور دومری چیز ول کا تو اب دومر ے زند دیا مروہ کے لئے کرکے بہطور تطوع کے وے دے ، کیونکہ ان اضحی بمکمشین الملحین ، آحله ما عند ، والانحو عن المت الله الله کی ایک ایسی علی تھیں تا میں دیا درگ کے مینز حول کی قرب ایک ایسی طرف سے دومرا اپنی امت کی طرف سے کا دورتم دورات کرتے تیل ک

<sup>()</sup> الموافقات للعاطبي الرسمة ۴ من الأشباء لا بن كيم رص ۴ م، ۱۳ الشرح المنظير الرسمة المنظمي للجن كيمة تعرف كيرياتي المنصور في القواعد مهر ۱۲ م

<sup>(</sup>۳) عدیث "ضحی بکیشین املحین: أحدهما عدد، والآخو عن أسه "كی روایت "مجلی (۹/ ۱۲ مطلع دائرة شعارف احمائی) اور ابو بعلی فی جیما كر مجمع افزولك (۱۳/ ۳۳ طبع الفتری) می سه محفرت جار بن عبدالله سي محدود شخی فرا مال عبل الله كی محمد من در در كی سهد.

رسول الله عليه في حضرت محمر وبن العاص سے جب انہوں نے اپنے والد كے سلسلم فاعظتم عند العام كان مسلما فاعظتم عند أو تصدفتم عند بلغه ذلك (اگر وو مسلمان) و تحجمتم عند بلغه ذلك (اگر وو مسلمان) و و تا اورتم ان كی طرف سے آز اور سے اورتم ان كی طرف سے آز اور سے اسلان كورني تا ) و

این قد امد کیتے ہیں ہید تج تعلوب اور فیر تعلوب اور فیر الله ہے۔
اور الل لئے کہ یہ بیکی اور طاحت کا محل ہے تو الل کا فق اور تو اب صدق ، روز ول اور تج واجب کی طرح پہنچ گا، اور دھ رہ ائی ہے مروی ہے ، انہوں نے عرض کیا ہیا رسول الندا ہم اپنے کم دول کی طرف ہے صدق ، تج کر نے ہیں اور الن کے لئے وعا کر نے ہیں تو طرف سے صدق ، تج کر بالا "انعم ، انع لیصل البہم ، وابھم کیا ہیا ہی الله الله البہم ، وابھم نیو سے الر بالا "بہ بیان کو کہنچ اہے ، افر بالا "انعم ، انع لیصل البہم ، وابھم نیو سے مون به کما یفوح احد کم بالطبق افا العلی البه "(ع) کیفو حون به کما یفوح احد کم بالطبق افا العلی البه "(ع) بور تے ہیں جسے تم میں ہوئے نی اور اور اس سے ال طرح فوش ہور تے ہیں جسے تم میں ہوئے ہو اور نی کریم علیا تھ ہے ہو اللہ الله میں البو بعد الموت ان تصلی الابویک مع صلا تک ، من البو بعد الموت ان تصلی الابویک مع صلا تک ، وان تصوم فیما مع صومک "(اس) (اموت کے بعد والدین

(۱) مدیری "او کان مسلمافاعنفیم عبد او نصدانیم عبد او حججهم عبد بلغد ذاکت" کی بدایت ایرداؤد (۱۲/۳ می تحقیق مزت میردهای) فال ب

- (۲) مدین "(له لیصل بنیهم، والهم لیفر حون به کما یفوح أحدكم بالطبق إذا أهدى إلیه" كی دوایت ایر مقص تمیر كی نے كی بے جسما كرائن عابد بن ۲ م ۳۳۵ ش وارد مواسعہ
- (٣) مديئة "إن من البر بعد الموت أن نصلي الأبويك مع صلانك، وأن نصوم لهما مع صومك" كل روايت والتلق في المان ماني تها مع مومك عليم المان ماني تها مع مومك عليم المان ماني تها مع مومك عليم المان ماني ماني تها مع مومك عليم المان ماني تها مع مومك المان ماني ماني تها مع مومك المان ماني تها ماني تها ماني تها مانيك مانيك

کے ساتھ حسن سلوک جس سے بیائی ہے کہ اپنی نماز کے ساتھ تم اپنے وقد بن کے لئے نماز پراھو اور اپ روز و کے ساتھ ان کے لئے روز ہ رکھو)۔

مالکید اور شافعیہ کے تز دیک نماز اور روزوں کے علاوہ میں تیابت جائزے (1)۔

ال کی تنعیل "نیابت"، "والت" الانقل"، "صدق"، "سلاق" اور اصوم میں دیکھی جاسکتی ہے۔

### و آطوع پر اجرت ليما:

۱۹۸ - ایسل بید ہے کہ ہر اس طاعت پر اثرت لیا جو مسلمان کے ساتھ مخصوص ہے جیت اماست، اؤ ان، تج ، جبان اور قرآن ان کی تعلیم ما جائز ہے ۔ اس لئے کی حضرت خان ہی ابی العالم کی روایت ہے ، وہ فر بارتے ہیں: "ان اتعالم مؤلانا لایا تعلی اڈانہ آجو ان (۱) فر بارتے ہیں: "ان اتعالم مؤلانا لایا تعلی اڈانہ آجو ان (۱) لئے ک (ایبا مؤؤن بناؤ جو اپنی اؤان کی اثرت ند لے) ، اور اس لئے ک قربت جب حاصل ہوگی تو عال (کرنے والے) کی طرف ہے واقع ہوگی ، ای لئے اس کی الحیت کا اعتبا دکیا جاتا ہے ، کہذ اور سرے واقع ہوگی ، ای لئے اس کی الحیت کا اعتبا دکیا جاتا ہے ، کہذ اور سرے مختص ہے اثرے لیا جائز جیس ہوگا ، جس طرح روزے اور تمازیش و درسرے سے اثرے لیا جائز جیس ہوگا ، جس طرح روزے اور تمازیش

بید طفیہ کا مسلک ہے ، اور حنابلہ کے بیبال بھی ایک روایت کبی اے (ا)۔ ہے (ا)۔

اورمالکیہ کے بہاں کراہت کے ساتھ سیجے ہے۔" اشر ح السفیز' میں آیا ہے: جو اتحالی دنند کے لئے کئے جائے ہیں خواد تج ہوا السفیز' میں آیا ہے: جو اتحالی دنند کے لئے کئے جائے ہیں خواد تج ہوا فیر حج مثالا تا اوت ، اما مت ، للم کی تعلیم ، ان میں اپنے کومز دور بنانا مکر وہ ہے ، اور کر اہت کے ساتھ وہ سیجے ہوجا آئی گی ، اتی طرح افران کی کر وہ ہے ، امام ما لک فر ماتے ہیں: آ دی کا اپنے آ ب کو بھی اجمعت بنائے ، لکڑی کا نے اور اونت بنگانے کامز دور بنانا میر سے فرو کی ایٹ اور اونت بنگانے کامز دور بنانا میر سے فرو کی ایٹ میں بات سے فیادہ ایستد ہے ہے کہ وہ اثر ت برکوئی ایسامل کر سے جو صرف اللہ کے لئے کیا جاتا ہے۔

یوں، اس کے کہ ان میں مال کا شائیہ ہے اور ان تمام جیڑوں کے کئے اجارہ سیجے ہے جن میں نیت واجب نہیں ہوتی، اور میت کی جمیئر و عظیمن اور مدفیے ن قرآن کی تعلیم اور قبر کے پاس و عالے ساتھ تا اوت قرآن کے لئے بھی سیجے ہے (ا)۔

اور این جید کی الاختیارات الفقهید "ش ہے: اشان کے لئے آئی شخص ہے اس کا الاختیارات الفقهید "ش ہے اسان کی سفارش کرنے کے لئے یا اس کے سارش کرنے کے لئے یا اس کے باس اس کا حق ہے اس کے یا اس کے باس اس کا حق ہی جائے یا گوئی دیسی فرمد داری سونینے کے لئے جس کا وہ مستحق ہیں اس کی فد داری سونینے کے لئے جس کا وہ مستحق ہیں اس کی فد مات حاصل کرنے کے لئے جبکہ وہ اس کی فد مات حاصل کرنے کے لئے جبکہ وہ اس کی فد مات حاصل کرنے کے لئے جبکہ وہ اس کی فد مات حاصل کرنے کے لئے جبکہ وہ اس کی فد مات حاصل کرنے کے لئے جبکہ وہ سے توجہ رہ اولی اللہ سے کی ممالعت ہوگی۔

"الافتيارات التقبيد" من سيكى آيا ہے: وہ المال بن كے كرنے والمال بن كے كرنے والمال بن كے كرنے والمال بن كے كان المال كور بت كے ملاوہ طريقہ برواتع كرنا جائز ہے؟ توجو كہتے ہيں كہتے ہيں كر بيا جائز ہے؟ توجو كہتے ہيں كر بيا جائز تين ہے وہ ان پر اجارہ كى بھى اجازت تين و عارق و يہ ہے وہ ان تر اجارہ كى بھى اجازت تين كور ہے فارق و يہ ہے وہ كان ہے وہ كان ہے ہائے كے وہ ہے ہے ہو ہائے كے وہ ہے ہو ہائے كے دو ہائے كے

<sup>(</sup>۱) البدائع سهر ۱۹۳۳، البدار سهر ۲۳۰، أمثنى سهر ۲۳۱،۵۸۵،۵۵۵،۵۵۵، الانتهارات المعبر برمی ۵۵

<sup>(</sup>۱) اشرح أمثير الر ۲۲۳ من أكل منهاية المتاع هر ۱۸۲۱،۲۸۸ اله

ہوجائے گا، اور انحال کا وارو مدار نیتوں پر ہوتا ہے اور اند تعالی انحال اس ہے مرف ای کو تبول کرتا ہے جس کے ذریعہ اس کی خوشنووی چائی جائے ، اور جو اجارہ کی اجازت و ہے ہیں ، اور کہتے ہیں کہ اس پر ملا وہ طریقہ پر کرنے کی بھی اجازت و ہے ہیں ، اور کہتے ہیں کہ اس پر اجارہ کرنا جائز ہے، اس لئے کہ اس ہیں متاثہ کا قائد دہ اور جو بگھ ہیت اجارہ کرنا جائز ہے، اس لئے کہ اس ہیں متاثہ کا قائد دہ اور جو بگھ ہیت المال سے لیا جاتا ہے وہ کوش اور انتہ ت نہیں ہے، بلکہ صاحت براعانت کرنے کے لئے وگھیا ہے، بلند اان ہیں سے جو انتہ کے لئے مقت مل کرے گا اے ثبا ہے ہوگا اور نئی کے کامول کے لئے وقت مال اور ان کے لئے وصیت کروہ مال اور نئر رہانا ہوا مال بھی ای طرح اگرت کی طرح نہیں ہوگا اگر آئی گئے ہیں: وظا انف کا باب سلوک اثر سے کی طرح نہیں ہوگا اگر آئی گئے ہیں: وظا انف کا باب سلوک ور رہ ہوگئی اور معاوضہ کے باب سے زیادہ "تعلق ہے رہ کا کہ ہوگڑ ہوگر ہے گر ہے تیں، وظا انف کے جواز پر اجمائے ہے، اس لئے ک بیاسوک بھائی اور ادارہ اور اجارہ کا باب سے زیادہ "تعلق ہے ک بیاسوک بھائی اور ادارہ اور ایک ہور از پر اجمائے ہو، اس لئے ک بیاسوک بھائی اور ادارہ اور ایک بھر تر ایک اور ادارہ ایک بیاسوک بھائی اور ادارہ ایک بھر تر ایک اور ادارہ بھائی اور ادارہ اور اجارہ (۲)کہ بھر تر ایک بھر تر اور ایک بھر تر اور اجارہ (۲)کہ بھر تر اور اجارہ اور اجارہ کے ایک بھر تر اور اجارہ (۲)کہ بھر تر اور اجارہ اور اجارہ ہو تر اور اجارہ ہو تر اور اجارہ کیا ہور اجارہ ہو تر اور اجارہ ہو تر اور اجارہ ہور اور ایک بھر تر اور اجارہ ہو تر اور اجارہ ہو تر اور اجارہ ہور اور ایک بھر اور اجارہ ہو تر اور اجارہ ہور اور

تطوع كاواجب عديدل جانا:

٣٩ - متعدد اسباب كى منار تطوع واجب يس بدل جاتا ج، ان يس الصحة من المراجع الله عن المراجع الله المراجع المراجع الله المراجع المراجع الله المراجع الله المراجع المراجع المراجع الله المراجع ا

### الف-شروع كرنا:

- ٣٠ في كاتطوع ثروية يعتمام فقهاء يحزو يك واجب
- (۱) "مكايد" كامتى بية أيك دومر مدي خليه إنا (عالية الدموتى سهر م) اور سائد الى كى مد ب
- (۲) لا تقيارات المعيد رص ۱۰۱۰ الفنى سرا ۲۳۰ افروق للتراقي سرسه ۲ اورهدين: "إلما الأعمال بالليان ...." كَاكْرُ تَحَ (فَقر الْمِير ۲۳)م.

  الرود ين: "إلما الأعمال بالليان ...." كَاكْرُ تَحَ (فَقر الْمِير ۲۳)م.

یوجاتا ہے، اس انتہار ہے کہ جب فاسد بیوجائے تو اس کی قضا واجب بیوتی ہے۔اور منفیہ اور مالکیہ کنز دیک نماز اور روز دیکھی اس کے شکل ہے ()۔

ب- ایسے شخص کا نقلی حج کرنا جس نے حج اسام (فرض حج ) نبیں اوا کیا ہے:

اور حنفیہ و مالکیہ ال طرف کئے جی کہ اگر نقل کج کی نہیت کی ا اگر چد کج اسلام نہ کیا ہوتو جس کی نہیت کی ہے اس کے لئے واقع ہوگا ، اس لئے کہ کج کا وقت تماز کے وقت (ظرف) اور روز و کے وقت ( معیار) ووٹول سے مشابہ ہے ، لہذ السے ووٹول کا تھم وے ویا گیا ہے ، چنا نچ کج فرض مطاق نہیت سے اوا ہوجائے گا ، اور جب نقل کی نہیت کی ہوتو نقل کج کی ہوتا ہے ہی ہوتا ہے۔

<sup>(</sup>۱) البدائح الر۲۲۱، ۱۲۲۳، ۱۳۵۸، عال الشرح المنظر الر۲۳۸، ثنى الحتاج الر۲۳ من التني سرس

ابن نجیم کہتے ہیں ،اگر ایام نحر میں تطوع کی نیت سے طواف کرے توطواف فرض کی طرف سے دوجائے گا۔

اور البدائع من ہے: اگر کی فقیر پر اپنا سارا مال صدقہ کو اس اور زکاۃ کی نیت نہ کرے تو اسخسانا زکاۃ کی طرف ہے کا کا تابیت کر کا قادان ہو، اس لئے کہ کفایت کر کا قادان ہو، اس لئے کہ ذکاۃ عبادت مقدودہ ہے، قبلہ اہی کے لئے نیت شروری ہے، اور اسخسان کی ولیل ہے کہ نیت واللہ پائی گئی ، یہی تکم اس صورت میں ہوگاجب پور انساب فقیر کو بہدکر وے یا تطوع کی نیت کرے اور آگر زکاۃ کی نیت کرے اور تطوع کی نیت کرے اور آگر کی نیت کرے اور تطوع کی نیت کرے اور تطوع کی نیت کرے اور تطوع کی نیت کرے اور آگر کی نیت کرے اور آگر کی نیت کرے اور تطوع کی نیت کرے اور تطوع کی نیت کرے اور تھوی ہوگی ، اور کا قالم اور بیسف کے فرد کی اور آئیس ہوگی ، اور اس کی زکاۃ اہم اور بیسف کے فرد کی اور آئیس ہوگی ، اور اس کی زکاۃ اس می زکاۃ اس می دکھ ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہو گئی ، ایقید کی زکاۃ اس می زکاۃ اس می ما تھ ہو جائے گی ، ایقید کی زکاۃ اس می ان قادہ و جائے گی ، ایقید کی زکاۃ اس می ان قادہ و جائے گی ، ایقید کی زکاۃ اس می ان قادہ و جائے گی ، ایقید کی زکاۃ اس می ان قادہ و جائے گی ، ایقید کی زکاۃ اس می ان قادہ و جائے گی ، ایقید کی زکاۃ اس می ان قادہ و جائے گی ، ایقید کی زکاۃ اس می زکاۃ اس میں ان قادہ و جائے گی ، ایقید کی زکاۃ اس می زکاۃ اس می ساتھ ہو جائے گی ، ایقید کی زکاۃ اس می ان قادہ و جائے گی ، ایقید کی زکاۃ اس می زکاۃ اس می درائے ہو ہو ہو ہو گی ، ایقید کی زکاۃ اس می درائے ہو ہو گی ، ایقید کی زکاۃ اس میں درائے ہو ہو اسے گی ، ایقید کی درائے ہو گیا کی درائے ہو گی درائے ہو کی درائے ہو گی درائے ہو گیا کی درائے ہو گیا کہ درائے ہو گی درائے ہو گیا کہ درائے ہو گیا کی درائے ہو گیا کہ درائے

ج - نيت اورقول سے التز ام ياتعين:

۳ اس المراح الدراح المراح الم

پھر این عابر بینار ماتے ہیں: اور بیات مطاق صورت شن ہیں۔
ہے، اس لنے ک' البدائی'' میں ہے کہ اگر بید کہا کہ اللہ کے واسطے

(۱) البدائع ۲۲۰ میں المغنی سبر ۳۳۱، لا شاہ لاین مجمع مرص میں جوابر لاکلیل
ام ۵۵ ایسلم المثورت ۲۶ عدمائیۃ الدروتی مح شرح الدروی جرف

میر ے اوپر لا زم ہے کہ ال مسکین کو ایک جیز دوں بفقیر کانام ال نے لیا مواور جیز متعمین ندگی ہوتو ضروری ہے کہ وہ جیز ای شخص کو دے جس کا اس نے مام نیا ہے، اس لئے کہ جب نذر کروہ جیز کو اس نے متعمین نہیں کیا تو فقیم کی تعمین مقدسوں ہوئی، لہذ ادوسر ہے کودیتا جائز نیس ہوگا۔

اور" الاختیار "عیں ہے فقیر کے اور تر یا فی تیں واجب ہوتی ،

الیان آر ہے اری کرنے سے واجب ہوجاتی ہے اور جو جانور تر یہ اتفا وہ

قر یا فی کے لئے متعین ہوجاتا ہے ، اور اگر قر یافی کے دن گزرجا کیں

اور قر بانی نے کرے تو اسے زند وی معدق کرد ہے گا، اس لئے کر قر یا فی فقیے پر واجب تیں تھی ، ابد اجب اس کوتر یا فی کی نبیت سے ٹر یہ اتو فقیے بر واجب تیں تھی ، ابند اجب اس کوتر یا فی کی نبیت سے ٹر یہ اتو ور (جانور) قر یا فی کے لئے متعین ہوگیا، اور یا راق (خون بہانا یعنی قر یا فی کرنا) ایک معلوم وقت میں قر بت کے طور پرمعر وف ہے اور وہ وقت ہو جانور وہ مقر وف ہے اور وہ وقت ہو جانور وہ سے اور وہ وقت ہو جانور وہ کردے گا۔

اور تربانی کرنے والا اگر مال دار ہوا در تربانی کا وقت توت ہوجائے توقر بانی کے جانور کی قیمت صدقہ کرے گا، اسے ٹربید اہمویا تہیں ، اس لئے کہ تربانی اس پر واجب تھی، لبند اجب تربانی میں تربت کا دفت فوت ہو گیا تو اپنے کو مجد دیر آ کرنے کے لئے قیمت صدقہ کردے گا۔

اور" نبایت الحنات" میں آیا ہے الربانی سنت ہے کیلن النز ام سے تمام دوسری قربات کی طرح واجب جوجاتی ہے جیسے کیے: ال بحری کو میں نے قربانی کے لئے کردیا۔

اور العطاب كي "تحرير الكام في مسائل الالتزام" بيس ہے: جب تحك و مع اليدند بهوجائے يا مرندجائے يا يتار ند بموجائے ال وقت تك التزام مطاق كا التزام كرنے والے ير فيصل كياجائے گا۔

اور این رشدانی "نوازل" میں کتے بین: جو کسی مسکین کے اپنے وائی بین ایک کے ایک میں مسکین کے لئے کوئی بیز علا صدر کرے اور تول یا نیت سے اس کے لئے عبد اکرے تو

ال کے لئے ال مسکین کے علاوہ یہ اس بینے کا صرف کریا جائز جیس ہوگا اوراگر کرتا ہے تو وہ اس مسکین کا ضامن عوگاء اور اگر اس کودیے کی نہیت ك اورال كے لئے نبھول سے جداكيان نيت سے تو غير يراس كاسرف كرنا ال كے لئے كروہ جوگا، اور بتله (ال كے لئے مداكر في كا مطلب بیدے کہ ای وقت سے اس کے لئے کرویا ہو۔

اور'' القواك الدوافي''ميں ہے; جس نے ( روٹی كا) كوئي كرا سن سائل کے لئے تکالا بھر بایا کہ وہ جا آلیا ہے تو اس کے لئے اس (رونی ) کا کھاما جائز خیں ہے اور ہی پر واجب ہے کہ دوم ہے ہیں اس کوصد ق کروے امام ہا لک نے بی کیاہے واور دوسروں کا کیٹا ہے ک اس کے لئے اس کا کھانا جائز ہے ، این رشد کہتے ہیں: امام مالک کے ملاوہ حضرات کے کلام کوہی صورت محمول کیاجائے گا جب ال الكرے كوكسى معين مسكين كے لئے تكالا ہوتو اس كے موجود زر ہونے یا قبول شکرنے پر اس کے لئے اس بھو ہے کا کھایا جائز ہوگا اور امام ما لک سے کلام کونیر معین سے لئے ہیں کے تکا لئے برجمول کیا جائے گا، چناتے اس کے لئے اس کا کھا ا جائز تیں ہوگا بلکہ وہرے یر اے صدر آکردے گا، اس لنے ک اس نے اس کے لینے والے کو تعین

اور ابن رجب کی" المقو الدر التعبید" میں ہے: ہری اور قر باقی بغيرتسى اختلاف كي ول سي متعين بوجائ بين اورنيت سيان کے متعین ہونے میں دواتو ال میں انو اگر پیکیا ہوک پیصد تا ہے تو وہ متعین ہوجائے گا اور تزریر کے تھم میں ہوجائے گا۔ اور جب اپنی نیت سے ال كومداز كرنے كے لئے متعين كرے اور اسية مال سے علا عدد كردے تو وہ اليے على بو كا جيساتر بانى كى نيت كرتے بوئے كوئى بحرى فریدے(ا)

#### シズラ

المماحة إن اورطاعات كى تذران كوواجب كرديق ب، كاسانى فر مات ين عبادات ومقصوفر بات كانذرك وجوب كاسباب میں ہے ہے، اور "فتح العلی المالک" میں ہے: نذر مطاق الربت کی نیت سے مشتقال کی ما حت کا انتر ام کرا ہے (۱)۔

#### ھ-جاجت کا تھاضا:

یں سے جس سے انتقاب کی حاجت متقاضی ہو اور مہیا ہونے اور کشوت ہے اس کے موجود ہوئے کی وجہ ہے اس کے صرف کرنے ين كوني ضرر تدبويا اليسة منافع جن كي حاجت بوقول أظهر بين بغير مسي توش کے ان کا مفت بسرف کرنا واجب بہوگا ، اس کی مثالوں ہیں یراوی کی و مواریر ا**ی طرح لکڑی رکھنا ہے ک**و استصرر تدہوہ اور بعض فقہا ، نے مامون (فانتی سامان) کے سرف کردیے کے وجوب کو مختار قر ار دیا ہے، اور ماعون وہ ہے جس کی مقد ارمعمولی اور آسان ہو (اورال كرفر فركر في كاعرف بو)، اى بن بيب كرم صحف كوسى ا پیے مسلمان کو عاریت مر وینا واجب ہے جس کو اس میں تااوت کرنے کی حاجت ہو، اور'' الشرح السغیر'' پر صاوی کے حاشید میں ے: عاریت (اصافی) متحب ہے، اور بھی کسی (عارش) کی وہد ہے واجب بوجاتی ہے جیتے ایسے خص کاجس کو کسی خاص جیز کی ضرورے نہ بودود تیز ایسے تھی کو عاریت ہر دینا جس کے بارے پیل خوف ہوک ال بیز کے شاملے سے وہ بلاک بوجائے گاء اور قرض کے بارے ٹیل فرماتے ہیں، فرض متحب ہے اور بھی ال کو واجب کرنے والی

<sup>(</sup>۱) اين عابرين ١٩/٣ ته الإختياره/١٩، نهايت أكمان ١٩٠٨، في أكل الرائح ١٩٢٣، في أكل الما الك الرابع.

الما كسام ٢٣٠٨ ١٠٠٠ النواكه الدواقي ٢٠٠١، القواعد العلمية الابن رجيه كالم التي ١٨٧٨.

صورت فیش آ جاتی ہے، جیسے کی بلاک ہور ہے فض کو نجات والانے کے لئے قرض وینا (۱)۔

#### وسلكيت:

تطوع كى ممانعت كاسهاب: ٢ ٢ - يعدد اسباب كى وجه عاقطوع منوع عوجاتا ب، ان يس عن مجهدية إلى:

### الف-اس كاممنونداو قات ميس والتح بهونا:

ک ۱۳۰۱ او تا ت بی آفلی مراحت ممنوع یه آن بیل مراحت کرنے می شریعت نے روکا ہے بیسے موری آفتے موری ڈو جنا اور موری کے گئے موری آفتے موری ڈو جنا اور موری کے گئے موری آفتے موری ڈو جنا اور موری کے گئے اس بیل مونے کے وقت تماز پرا حیا، اس لئے کہ معنوت مقید بن عامر آئی کی صدیعت ہے ، ووٹر یا تے ہیں: "فلات ساعات کان رسول الله نائی نہانا ان نصلی فیھن، او ان نقیر فیھن موتانا: حین تطلع الشمس بازغة حتی ترتفع، فیھن موتانا: حین تطلع الشمس بازغة حتی ترتفع، وحین یقوم قائم الظهیرة حتی تمیل الشمس، وحین تضیف الشمس، وحین تضیف الشمس کلفروب حتی تغرب" (می او تا او

(٣) عديث: "للاث ساعات...." كي روايت مسلم (١/ ١٩٥٥ ١٩٥ طبع الحلي) نـــ كي بيد

ایسے ہیں جن بھی نماز پر سے یا مردہ دئن کرنے سے رسول اللہ اللہ بھاتے ہم کوشع فر استے ہے اسورج طاب کی ہوتے وقت یہاں تک کہ مورج جنگ ہو جائے ، اور تحیک وویہر کے وقت یہاں تک کہ سورج جنگ جائے ، اور سورت کے وقت یہاں تک کہ سورج جائے ، اور سورت کے فروب کے لئے مائل ہوتے وقت یہاں تک کہ کرور وقت یہاں تک کہ کرور ویٹ کے لئے مائل ہوتے وقت یہاں تک کہ کرور ویٹ کے اگل ہوتے وقت یہاں تک کہ کرور ویٹ کے داول میں نفل روز ہ کہنا ہے (ا)، اس لئے کہ حصرت اور تریز تا سے رواجت ہے اس نفل روز ہ رسول الله منتیج تھی عن صیام ہو میں: ہو م الفطر، وہو مولام النعور اس کر روز ہے ہے تا النعور اس کر روز ہے ہے تا ہے اللہ منتیج اللہ کا کہنا ہے اللہ کا اللہ کا اللہ کا کہنا ہے اللہ کا اللہ کا کہنا ہے کا کہنا ہے کہنا ہے کہنا ہے کا کہنا ہے کہ کہنا ہے کہن

ال کی معت اور تنصیل کے سلسلہ بین" او قات الصلوات"، "صااة"،" تفل" اور" صوم" کی اصطلاحات دیکھی جاسکتی ہیں۔

### ب غرض نمازی ا قامت:

۸ سونفل نماز پر هناال وقت ممنوع بروجانا ہے جب مؤون نمازی الآ است شروع کر دے یا وقت ال طرح تنگ بروجانا ہے جب مؤون نمازی الآ است شروع کی کر دے یا وقت ال طرح تنگ بروجائے کہ کسی بھی نفل کی اوائیکی کی مخوائش ند ہو (۳) رہ تھی کر ہم المنطق نے فر مایا: "الا المسحمت الصلاق فلا صلاق الا المسحمت وبیت (۳) (جب نمازی الآ المسحمت بوجائے تو سوائے فرش کے کوئی نماز نیس ہوگی کہ وکھنے: "اواتات الساق قام اور "فقل"۔

<sup>(</sup>۱) القواعدلا بن رجب برص ۱۳۳۵، أشرح أسفيره حامية المهاوي ۱۳ م ۱۰۵، ۱۰۵ م طع الحل على التي \_

 <sup>(</sup>۲) المشرح المسفير ۲ د۵ ۳۵ الم ي بسيره ر۵

<sup>(</sup>۱) - الانتيار الراسم الدسوقي الرائد الماماً من المطالب الرسمة الدائم الرعوال

 <sup>(</sup>۴) مدین همی هن صیاح بو مین : بوح الفطر و بوح الدهو "کی دوایت احد (۴/ ۱۱۵ طبع ارائی دوایت احد (۴/ ۱۱۵ طبع ارائی الاسلال) اور آگی ( ۱۳/ ۱۵ ۲ طبع دار امر قد ) نے کی سیاور ال کی آسل شیخین کے بنیال سیال مینی بخاری اور سلم می )۔

۳) جوایر الونکیل ار ۷۵ بشتی الو دادات ار ۷۳۴ مر اتی انفلاح ۱۹۳۰ دار.

 <sup>(</sup>٣) عديث إذا أليب الصلاة اللا صلاة إلا المعكوبة" كي دوايت مسلم (١/١٣٠١ الحيالي ) في مطم (١/١٣٠١ الحيالي ) في مطم (١/١٣٠١ الحيالي ) في مطم (١/١٣٠١ الحيالي ) في مناح المياري إلى المياري المياري

ج - جواجازت وی کے مختار ہیں ان کا اجازت نہ ویتا:

الم اس جس کا تطوع وہم سے کی اجازت پر موقوف یوال کے لئے الطوع کرنا صرف اس کی اجازت کے بعدی جائز ہوگا، اس بنیا وپر جوی کے اجازت کی اجازت کے بعدی جائز ہوگا، اس بنیا وپر جوی کے لئے بطور تطوع روزہ اعتقاف یا نج کرنا شوہر کی اجازت می سے بطور سے جائز ہوگا، اور اس صورت میں اجر مستاجہ کی اجازت می سے بطور تطوع روزہ رکھے گا جب روزہ سے مستاجہ کوشر رہوتا ہو، اور بالغ الوے کے لئے قبل جج یا بحر دکا احرام یا نہ حستا ایک کوشر رہوتا ہو، اور بالغ الرے کے لئے قبل جج یا بحر دکا احرام یا نہ حستایا تھی جباد کرنا والد میں کی اجازت می سے جائز ہوگا (۱)۔

میداجمالی تکم ہے اور اس کی تنعیبل " نفل "" صلا ق"" صوم"، موم"، معلی تنعیبل " نفل "" صلا ق"" صوم"، مد جج "" اجار دا اور" الل "میں دیجھی جاسکتی ہیں۔

تمیاری وفات کے سبب تمہارے تیائی مال کوتم پر صدقہ کیا ہے )۔ اور ان تصرفات کا گناؤ مورث کی وفات کے بعد ورثاء کی اجازت پر موقوف ہوگا۔

اور بوکوئی مستقل وقف کرے پھر ظاہر ہوک اس پر دین ہے اور و ما این کی اور این ہے اور و ما این کی اور این کی معربی وقو با تفاق ملا علا وقت کے اس حصر کو ) جیا جائے گا ، اور اس شخص کو جائے گا ، اور اس شخص کو بھی تھر ت والے تصرف سے روک دیا جائے گا جس پر نیم رکا فققہ اس طرح کا زم ہوک فققہ او اگر نے کے ابعد اس کے بات اس کی کھی نہ ہے۔

"المنفور" میں ہے کہ مالی تریات بیت میں ، ونف مدق اور بید بہت ایسا شخص کرے جس پر وین ہویا ایسا شخص کرے جس پر وہر ہے کا نفقہ الازم ہوجو اس کی حاجت سے فاصل نہ ہو، تو تول اس کے مطابق اس کے مطابق اس کے لئے مالی تر بہت والاعمل کرنا حرام ہوگا ، اس لئے کہ ووروی بی واجب حق ہے ، قبند اسی سنت کے لئے اس کا جو (وین یا فقتہ) ایک واجب حق ہے ، قبند اسی سنت کے لئے اس کا ترک کرنا حاول تیس ہوگا ، اور این دجب کی المتو اعد ایس ہے ، جنبل کی روایت بیس امام احمد نے اس شخص کے یا دے بیس جس کے والد ین محات ہوں اور دو اپنا مال وقت یا صد قد کردے بیسراحت کی والد ین کو وقت اور صد قد کو روکر دینے کا اختیار ہوگا۔

اور ایک دومری روایت شی اسر احت کی ہے کہ جو تحص این ہوں کے لئے وصیت کرے اور اس کے پچھو مختات امر اء جول تو وسیت ال مرافعا وی جائے گی (ایعنی وصیت کروہ مال مختات امر اء کو وے دیا جائے گا)۔

تو ال سے بیات کلی ہے کہ جوتھرٹ کرے اور ال پر کی والم کا فقد و اجب یا دین ہو جس کے پور اگر نے کے لئے ال کے یال کھی نہ ہوتو ان دونوں ( نفقہ و اللاء دین واللا ) کو ال تمر گ

<sup>(</sup>۲) حدیث الله نصدق علیکم بولادکم بطث بالوالکم "کی حدیث الله نصدق علیکم بولادکم بطث بالوالکم" کی جاور روایت این ماجر (۲ م ۱۹۳ ملی آلی ) فرصوت ایم رید این کام المرق شیف این کام المرق شیف این کی ایم المرق شیف جیل ایم کی المرام می ایم ایم کانتویت و دے دیے ایم (یوش المرام می ۱۳۱ ملی عبر المحمد المرخ کی ک

کے روکرنے کا اختیار ہوگا() پیسب اجمالی احکام ہیں، تنصیل ''جر''، ''تیمر ٹ'''' بہہ''' وتف''اور'' وصیت'' میں دیکھی جائے۔

ے کوئی الی قربت بطور تطوع کرنا جس میں معصیت ہو: اسم کی الی چیز کاتیر باکرنا جائز نیں ہے جس میں مند کی معصیت اس کی چندمثالیں یہ ہیں:

الله المستحمل هج کے احرام پائد ہے والے کوصید (شکار کیا ہوا جا تور ) عاریت پر وینا جا نز جیس ہے (۴)

بین سیسی ایک چیز کے لئے وصیت کرمائی جی نبیس ہے جو حرام ہو، فیص کر جا گھر کے لئے وصیت کرمایا حریوں کے لئے ہتنمیاری وہیت کرما، ندی گرجا بنانے ، بیت النار( آکش کدد) ،نانے ، ان کوآ باء کرنے یاان بر قریق کرنے کی وصیت کرما (۳)۔

تر موسیت پر واقف کریا سیح ہے اور زیدائی پیز پر جوجرام ہو ہیں۔
کلیسا اگر جا گھر اورات اورائیکل ، اور جور بزن پر وقف کر ہے تو باتف
سیح نیس ہوگا ، اس لینے کہ واقف کا مقصد قربت ہے اور ان چیز ول پر
واقف کرنے میں معصیت پر اعالت ہے (۳) میسب اجمالی تکم ہے۔
اور اس میں اختال ف اور تنصیل ہے جس کے لئے '' وقف'' ،
اور اس میں اختال ف اور تنصیل ہے جس کے لئے '' وقف'' ،
اور اس میں اختال ف اور تنصیل ہے جس کے لئے '' وقف'' ،

سوم تطوع کے وہ احکام جو غیر عبادات کے ساتھ مخصوص ہیں: ایجاب، قبول اور قبضہ:

۳۳-بعض تطوعات وہ بین جن ایجاب اور قبول کی ضرورت ہوتی ہے اور میتر عاتی محقود میں ہوتا ہے، جیسے عاربیت، بہداور کسی معین شخص کے لئے وصیت کرا، اور فقہاء کے اختلاف کے ساتھ میں ہر وقف کرنا، اور قبضہ کی شرط قرار دینے میں بھی فقہاء کے اختلاف کے ساتھ ، اور ای کی تفسیل فیل میں آری ہے:

#### الغب-نياريت:

سوس - با تفاق فقباء ایجاب وقبول مقد عادیت کے ارکان ہیں اور کبھی آئیس کالیما ویتا ایجاب وقبول کے قائم مقام ہوجا تا ہے۔
اور قبقہ حقیہ مثافیہ اور متابلہ کے نزدیک عادیت میں رجوت کرنے ہے افغانیں ہوتا ہے، ال لئے کہ ان حفرات کے یہاں یہ ایک فیر لازم حقد ہے اور عادیت و لئے دائے کہ ان حفرات کے یہاں یہ واپنی فیر لازم حقد ہے اور عادیت و لئے والا جب چاہے عادیت کا مال واپنی فیر لازم حقد ہے اور عادیت لینے والے نے اس پر قبضہ کیا ہویائیں، واپنی فیر ان تا تعدہ کے متافع مستعیر کے باتھ میں حاصل نیس ہوئے و اور تا تعدہ کے متافع مستعیر کے باتھ میں حاصل نیس ہوئے موقعہ وزائد و اگر کے حاصل کے جائے ہیں، توجب بھی پھی حاصل کرتا ہوئی ایک رجوت ایسے حال میں ہوجس کی ایک رجوت ایسے حال میں ہوجس کے ایک رجوت ایسے حال میں ہوجس کے مستعیر کوشر رہیتے، جیسے زراحت یا میت کوؤن کرنے کے لئے زمین عادیت ہو دیتا، اور یہ این فقیاء کے نزدیک ایمالی تکم ہے، اور اس کی عادیت ہو دیتا، اور یہ این فقیاء کے نزدیک ایمالی تکم ہے، اور اس کی عادیت ہو دیتا، اور یہ این فقیاء کے نزدیک ایمالی تکم ہے، اور اس کی تنصیل نا عادیت میں ویکھی جائے۔

مالکیہ کے نزدیک عاریت ایک لازم عقد ہے، چنانچ (عاریت کا) ایجاب و آبول منفعت کی تملیک کا فائدہ ویتا ہے اور متعین مدت سے پہلے، اور اگر مطلق ہوتو مستعاردی گئی چیز سے نفع

<sup>(</sup>۱) البدائع عام ۱۲۵۰ المشرع أستير ۱۲ ساطيح أنس والطاب ۵ م ۱۳ دالا ينهاييز أكتاع مهم ۵ ۳۵ مثن أكتاع مهم ۱۳۰۰ أمنى ۵ مر ۱۳۳۳ دامر اعد الانتهارات التعليم رمن اعداد أمنتو رقى القوائد مهم ۱۳۵۸ القوائد لا بمن د جسيدتن سحا

<sup>(</sup>۲) - البدائع ۲ م ۳۱۵،۳۱۳، الفتاوی البندیه ۱۳۸۳ سے اکثر ح آسٹیر ۱۲۳ سے طبع کولی ، گھنی ۵ م ۲۳۵\_

<sup>(</sup>m) المهدب الرموسية أمنى الرووار

<sup>(</sup>٢) التلاب ٥/ ١٣٠٨ في التي التي ٥/ ١٣٠٥ ألتي ٥/ ١٣٠٥ م

اٹھانے کے امکان سے پہلے اس ٹس رجوٹ جائز ندیوگا(<sup>()</sup>، اور بیہ بھی اجمالی ہے۔

#### ب-بيد:

اور مورهر حنفیہ اور شافعیہ کئے تین بعض حنابلہ کی رائے بھی میں ہے۔ ہے ہیں بعض حنابلہ کی رائے بھی میں ہے ہیں۔ ہے ہیں المبدایہ کی شرح میں لکھتے تین، قبضہ کے بغیر ہے۔ ہیں روی میں لکھتے تین، قبضہ حنبلی نے ہیں کروہ مال میں ملایت ٹابت تیس بوتی ، ای طرح این تعین حنبلی نے صراحت کی ہے کہ قبضہ ووسرے مختو و میں ایجاب کے ماند ہیں۔ کے

سراحت کی ہے کہ قبضہ دوسرے عقود میں ایجاب کے مائند ہیں کے۔ (۱) البدایہ ۳۲۰ البرائی ہار ۵ سام ترزی شمی الا دادات ۴۲۰ ۱۳ مواہر

ارکان میں سے آیک رکن ہے، اور قرقی کا کلام ال پردلالت کرتا ہے۔
اور حتابلہ کی دومری رائے یہ ہے کہ عقد سے بہد کی ملابت
حاصل جوجاتی ہے، لبند اسو جوب ف (جس کو ببد کیا گیا ہو) کے لئے
جند سے پہلے اس میں تعرف کرنا سیج جوگا، المنتبی" اور اس کی شرح
میں ای طرح ہے اور الانساف میں ای کومقدم کیا ہے۔

اور حفیہ وشافیہ (نیز حابلہ میں ہے جن کی رائے آئیں کی طرح ہے) کی رائے آئیں کی طرح ہے) کی رائے گئیں کی طرح ہے) کی رائے کے مطابق قبضہ ہے پہلے اس میں رجو ہ جائز ہے، اس لئے کہ مقد بہر تھمل نہیں ہواہے، لیکن حنا بلہ میں ہے جن کی بیدرائے ہے ان کے فر دیک ان الوکوں کے افتالاف ہے آئلئے کے لئے جو کہتے ہیں کہ بہر مقد سے لازم ہوجاتا ہے درجو ت کا جواز کراہت کے ساتھ ہے۔

اور مالکیہ کے زویک مشہور تول کے مطابق قبول کرنے سے بہہ پر طلبت ٹابت ہوجاتی ہے اور جس کے لئے بہہ کیا گیا ہے اسے بہہ کرنے والے کی طرف ہے (حواتی ہے) انکاری صورت میں بہہ کی ہوئی چیز کے مطالبہ کا اختیا رہے ، تو او قاضی می کے یہاں مطالبہ کی ہوئی چیز کے مطالبہ کا اختیا رہے ، تو او قاضی می کے یہاں مطالبہ کرنے پر مجبور کر ہے ، لیان ایس کرنے والے کو بہہ کردہ چیز اسے حوالہ کرنے پر مجبور کر ہے ، لیان ایس عبد السام کہتے ہیں ، بہد میں قبول اور تبخد و بول کا اختیا رہے ، البت قبول رکن ہے اور قبضہ شرطے ، لینی اس کی تبکیل کے لئے ، چتا نچ اگر قبضہ نہ بایا جائے تو بہد لا زم نہ ہوگا۔

اگر چیسے ہوگا۔

علاوہ از یں بہدآر قبضہ کی وجہ سے کمنی بوجائے تو آر وہ کسی اینے بعنی بیعنی فیروی جہ میں ہوجائے تو آر وہ کسی این اینے بیعنی فیروی جم ترم کوکیا گیا بہوتو حضہ کے نز ویک اس سے رجو گ جائز برگاء ال لئے کہ تبی کریم علی کا ارتبادے:"الوجل احق بھیشہ مالیم یشب منہا"() (بب تک بدلدنہ وے ویا جائے آ دی

الوكليل ١٣٩/٣. (٣) أَنِّى كُرِيمُ عَلَيْكُ كَى زُودِ عَلَيْهِ الْقَرْبُ كَيْ عِلِيةً اللهِ اللهِ الكو الصديق كان تحلها جادً عشوين وسقا من ماله "كى روايت الم الك نے این كمب موطا (١٣/٣هـ عَلْمِي أَرِّسُ ) ش كى بيد

 <sup>(</sup>۱) عديث "الرجل أحق بهيئه مالم يقب منها" كي روايت ابن باجر

اپنے بہدکا زیادہ کل دارہ وتا ہے ) جمہور کے فرد کے قفتہ کے بعد ال میں رجو تا جائز نہیں ہے اللہ بیاک باپ نے بیٹے کو بہد کیا ہوتو رجو ت کرسکتا ہے (۱) مال لئے کہ نبی کریم علیجے کا ارشادے :"المعاقد فی ہینتہ کا لمعاقد فی قینہ " (۲) (اپنے بہدیں رجو ت کرنے والا اپنی نے واپس لینے والے کی طرح ہے )۔ الی کے تفصیل ' بہہ' میں دیکھی جاسکتی ہے۔

### ج - سىمعين ك لن وصيت:

۳۵ = وصبت کے ادکان جی ہے موصی (وصبت کرنے والے) کی طرف ہے ایجاب اور معین موصی لد (جس کے لئے وصبت کی جائے) کی طرف ہے ایجاب اور معین موصی لد (جس کے لئے وصبت کی جائے) کی طرف ہے تبول ہے الیمان تبول کا اختبار موصی کی موت کے بعد بی کیا جائے گا اور اس کی موت ہے پہلے تبول مفید تبین ہوگا ۔ اس کئے کہ وصبت ایک فیر لا زم حقد ہے اور موصی کواہے زند ور بہنے کل وصبت کی تبی کا اختیا ربونا ہے ، اور تبول ہے موصی لد (جس کے مصب کے تبی ہو) کا اختیا ربونا ہے ، اور تبول ہے موصی لد (جس کے مالک ہوجائے گا اور ملایت تبند پر موقو ف تبین ہوگی میں امام زفر کو چھوڑ کر اختید حقید ، مالک ہے ، امام زفر کے مالک ہوجائے گا اور ملایت قبند پر موقو ف تبین ہوگی میں امام زفر کے ناز کیک تو وصیت کار کن صرف موصی کی طرف ہے ایجاب ہے ، اور وراث ہو وصیت کار کن صرف موصی کی طرف سے ایجاب ہے ، اور وراث ہو وصیت کار کن صرف ہوئی کے موصی لا کے موصی لا کے لئے ملیت ڈابت وراث ہو والے کے موصی لا کے لئے ملیت ڈابت وراث ہو والے کے موصی لا کے لئے ملیت ڈابت

= (۱۲ ۱۸ ۵ فع الحلق ) نے دھرت ابدیری ڈے کی ہے، بدیر کیار ماتے ہیں۔ اس کی مند میں ابراہیم ہن اسامیل ہیں جو میں بوضعیف ہیں۔

(۱) لواخل رسم ۱۳۸ البدار سمر ۱۳۲۰ ، ۱۳۷۵ ، الدروق سمرا ۱۰ المشرح أمثير ۱۳۸۳ مع محلي ماكني المطالب عمر ۱۳۵۸ مه المبتدب امر ۲۵۳ كذاف القناع سمر ۱۳۹۸ ، ۱۳۵۰ مه ۱۳۳۵ شرح شتى الا داوات سمر ۱۹۹۹

(٢) حديث: "العائد في هينه كالعائد في البنه" كي روايت يخاري ( حُرَّ الباري ١٥ م ٣٣٣ طَع التقير) اور شمام (سهر ١٢٣ طَع اللي) في حظرت عبد الله بن عباس ك يسيد

### یوجائے گی(ا)۔ اس کی تفصیل" وصیت' میں دیکھی جاسکتی ہے۔

### ويستسي معين بروقف كرنا:

الاسم - ایجاب وقف کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، خواد مین پر وقت ایک رکن ہے، خواد مین پر وقت ایک وقف ہونے کے در اور ایک کا فقول کو وقف اگر میں شخص پر ہوتت ایک میں فقص پر ہوتت ایک فقول کرنا شر طاہوگا۔ بید حنفیا مالکید اور شافعید کے زو یک ہے مااور منابلہ کے نزویک میں ہم مین پر وقف کرنے میں بھی قبول کی حاجت نہیں ہے، اور ہیں گئی کے در ایک کا دین کے ایس طرح ز اکل کرنے کا ک ہے، ایس بین بیز کی فر وقف مام ہے اللیت کے ایس طرح ز اکل کرنے کا ک ایس بین بیز کی فر وقف ایس میں بین کا میں بین کے فر وقف کا میں بین کا میں بین کا امتیار میں ہوگا، ر با انجند تو شافعید، منابلہ اور امام ابو بوسف کے نزویک بیشر ط کے در ویک بیشر ط کے ایس کے بیشر ط کے در ویک بیشر ط کے ایس کے بیشر ط کے ایک کرد ویک بیشر ط ہے۔ اور مالکید نیز امام محمد کے نزویک بیشر ط ہے۔ اور مالکید نیز امام محمد کے نزویک بیشر ط

ال كالنصيل" وتف"يس ويمحى جاسكتى ہے۔



- (۱) البرائع عمرا ۳۲۲ شده ۱۳۲۸ هفتی ده ۱۵۸ الهرای ۳۲۳ ساله ۱۳۳۳ می ۱۳۳۳ ساله ۱۳۳۳ ساله ۱۳۳۳ ساله ۱۳۳۳ ساله ۱۳۳۳ ساله ۱۳۳۸ ساله ۱۳ ساله ۱۳۳۸ ساله ۱۳۳۸ ساله ۱۳۳۸ ساله ۱۳۳۸ ساله ۱۳۳۸ ساله ۱۳۳۸ سال
- (۲) این ماید ین سر ۱۰ سه ۱۳ سه ۱۵ شه ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ سر ۲۸ سه این ماید ۱۵ سه ۱۵ سه ۱۵ سه ۱۳ سه کشاف القتاع میر ۱۳ سه کشاف القتاع ۱۳ سه ۱۳ سه کشاف القتاع ۱۳ سه ۱۳۵۳ سه کشاف القتاع ۱۳ سه ۱۳۵۳ سه کشاف القتاع ۱۳ سه ۱۳۵۳ سه ۱۳۵ سه ۱۳ سه ۱۳۵ سه ۱۳ سه ۱۳۵ سه ۱۳۵ سه ۱۳۵ سه ۱۳ سه ۱۳ سه ۱۳۵ سه ۱۳۵ سه ۱۳ سه ۱۳ سه ۱۳

ہے جس سے زینٹ اختیار کی جائے ، توٹزین وہے جس سے انسان کامنظر حسین ہوجائے (1)۔

# تطيب

#### تع رف :

ا الفت على طبيب: تطبيب كالمصدر بي يعنى عطر لگانا اور " طبيب" كے معنی میں بعطر الگانا اور " طبیب" كے معنی میں بعطر البعنی وہ زیز جس كی لذت بخش خوشبو ہو جیسے مشک ، كانور، گلاب بيتمهيلي ، ورس (ايك گھاس) اور زعفر ان (ا) ۔
اس كا اصطلاحي معنی لغوی معنی ہے باہر تیں ہے ۔
اس كا اصطلاحی معنی لغوی معنی ہے باہر تیں ہے ۔
اس كا اصطلاحی کی دوشتریں ہیں : نہ كر اور مؤنث ہے۔

نذکرہ وہ ہے جس کا الر یعنی جس چیز کو و دلکائی جائے جیسے کیڑ ایا جسم ، اس سے اس کا الر یعنی جس چیز کو و دلکائی جائے جیسے کیڑ ایا جسم ، اس سے اس کا تعلق مجنی ہوا و راس کی یو ظاہر ہو ، او راس سے مراو خوشہو دار بود ہے ، گلاب، اور جمہیلی جیں، جبال تک ندکور و اشیاء سے نیچوڑ ہے جانے والے عرق کا تعلق ہے تو وہ مؤنث کے قبیل سے نیچوڑ ہے جانے والے عرق کا تعلق ہے تو وہ مؤنث کے قبیل سے نیس ہے ۔

اور مؤنث : ووہ بے جس کار تک اور الر تعنی جس تینے ہرا سے لگایا جائے ال سے اس کا تعلق بہت زیادہ ظاہر ہوجیسے مشک ، کا قور اور زعفر ان (۲)

#### متطقه الفاظ:

#### رزين:

ساستزین کے محتی بیں: زیشت اختیا رکنا اور بیبر آل بیز کا جا مع لفظ (۱) لمان العرب، العمباح الممير ، اسحاح مادة "طیب"، دوانحا دکل الدوافقار ۱۲ م ۲۵، الجموع شرح المهرب سرح محتی انتخاع ام ۵۳۰ (۲) حاصیة الدموتی علی اشرح الکیر ۲ مراه ۵ طیختی الحلی بمعرب

### شرعی حکم:

سم - خوشبو کا استعمال کرنا اصالاً مستون ہے اور حالات کے اعتبار ہے۔ آنے والی تفصیل کے مطابق تھم مختلف ہوجا تا ہے۔

#### مرداورعورت كالخوشيو لكاما:

۵-نوتبور لگانا مستون ہے، ال لئے کر حضرت او ایوب کی مرفوث روایت ہے: "أو بع من سنن الموسلین: المحناء، و التعطو، و التعطو، و السواک، و التعطو، (۲) ( چار چیزیں رسولوں کی سنتوں بش ہے ہیں: مہند کی اطرافکا مسواک اور تیا ہی اور تیا کہ اور تیا کہ میلینے کا اور تی کریم میلینے کی السماء و الطیب، و جعلت قرة عینی فی الصلاح (۳) ( تمباری دیا کی چیز وں بش سے ان چیز وں کوریر ہے ول بش ڈیل دیا گیا ہے : عورتیں اور علم، اور میری تیز وں کوریر کے دل بش ڈیل دیا گیا ہے : عورتیں اور علم، اور میری آئے کور کی خوت کی جو تیسے غیر آئے کا در راور با پر مستحب ہے جس کی توثیبو کی ایم دوری کی خوت کی جو تیسے غیر ایم کے اند راور با پر مستحب ہے جس کی توثیبو کی ایم دوری کے میا وہ بش ایک اور میں ایک

- المان العرب العجائ المعسيات للمير بالدة " ذينا".
- (۲) عديث الربع من سعن الموسلين: العماد، والعطو، والسواك، والسواك، والمكاح كي روايت تردي (۱۳ ۸۳ فيع مستخل ملي) اجر (۱۳ ۸۲ الم ۲۵ مستخل ملي) اجر (۱۳ ۸۵ الم ۲۵ مستخل ملي) اجر (۱۳ ۸۵ الم تفع المكتب الاملائ) في المد الاملائ ) احد بنوى في (شرت المد ۲۹ ه فيع المكتب الاملائ) من كي سيد اود اداؤوكل في المركز الروا سيد (شرت المد ۲۹ ه فيع المكتب الاملائ) د
- (٣) حديث: "حبب إلى من دليا كليد الدماء والطب ....." كى روايت احد (٣٨ /١٣٨ طبع أمكتب الاسلائ) أورها كم و يتلق نے كى ہے وحا كم كتے عيل: يد سلم كى شرافط كے مطابق مجتمع ہے ورحافظ حراتی كتے عيل: اس كى سند جديد ہے اين جركتے عيل: يد من ہے (قيش القدير سم ٢٤٠)۔

خوشہومسنون ہے جس کا رنگ ظاہر ہواور مبک مختی ہو، اس مدیث کی وہ ہی مدیث کی وہ ہے۔ جس کی روایت تر ندی اور نسائی نے حضرت اور بریز ڈے ک النساء ماخفی ویحه و خفی کونه، وطیب النساء ماخفی ویحه و ظهر کونه "() (مروول کی خوشہو وہ ہے جس کی مبک ظاہر ہواور رنگ نخی ہو، اور کورتول کی خوشہو وہ ہے جس کی مبک ظاہر ہواور رنگ نخی ہو، اور کورتول کی خوشہو وہ ہے جس کی مبک نظام ہواور رنگ نخی ہو، اور کورتول کی خوشہو وہ ہے جس کی مبک نظام ہو اور کورتول کی خوشہو وہ ہے جس کی مبک نظام ہواور رنگ نے جس کی مبک کھیے، رسول آئرم مالیا ہے کہ کا اربا اور ہی خوشہو نہ کا اربا اور ہی خوشہو نہ کا اربا اور ہی خوشہو نہ کی مبک جیلے، رسول آئرم مالیا ہے کا اربا اور ہی خوشہو نہ کی خوشہو نہ کی تو وہ زانیہ ہو اور کسی تو م کے ایس جو موار ہی ہو کے اور کسی تو ہو اور کسی خوشہو نہ کسی تو وہ زانیہ ہو اور کسی خوشہو نہ کسی تو وہ زانیہ ہونے والے عظر ہیں سے ماضی ندہ و نے کے سب جو عظر جا ہے اور کسی خوشہو نہ کسی تو مورت ہو ہے کہ سب جو عظر جا ہے اور کسی خوشہو کی اور خوالم ہو ہے کا اربا ہے کہ دولوگ ہی کی خوشہو نہ کسی تو مورت ہو ہے کہ اور خوالم ہونے والے عظر ہیں سے ماضی ندہ و نے کے سب جو عظر جا ہے گا اور خالم ہو ہے گا اے۔

#### تماز جمعہ کے لئے خوشبولگا):

٣ - تما زجود كے لئے بوشبولگا البغير كى اشآلاف كے ستحب ب (٣)، الله الله كل حديث ب ، وہ قربا . قد بين ك الله الله الله عبد جعله الله للمسلمين، فعن جاء منكم إلى الجمعة، فليفتسل، وابن للمسلمين، فعن جاء منكم إلى الجمعة، فليفتسل، وابن

- (۱) مدیث: "طیب الوجال ماظهر ریحه و خضی ....." کی دوایت احمد (۱/۱۱ فاطع آسکب الاسلامی) اور ایر داؤد (۱/۵ ما فلع جید الدهامی) اور از ندی (سهر ۱۵ ما طع مستخی الله) نے کی ہے الفاظ آر ندی کے جیل انہوں نفر بلیا: بیددیت مستخی اسم
- (۲) مدین شاه این امر آنا استعمار نشد.... کی دوایت احد (۳۸ ۱۳ ۱۳ ۱۵ ۱۵ ۱۵ ۱۵ اطع مستخی آلی)
  طع آمکنب الا ملاک ) نے اور ای کے شم آر ندی (۱۵ ۱ ۱۵ طبع مستخی آلی)
  نے کی ہے اور فر بلا: بیروزیت مستخی ہے۔
- (٣) روانجار على الدرائقاراء ٧٥ مع واراحاء الرائ الرائي بيروت، جواير الإنكان الرائع الدرائقاراء ١٦٠ مع المع معتقل الني يمسر، أحتى لا بن الأمل الرائع ١٩٠١ مع المعتمل المع

کان طیب فلیمس منه، وعلیکم بالسواک (الرائم بید عیدکا دن ہے جس کو فلہ نے مسلمانوں کے لئے مقرر قرطا المبارة اتم علی ہے جو جو کے لئے آ ہے شمل کرے اور اگر فوشیو ہوتو کھے نوٹیو ہوتو کھے نوٹر مایان فاری اللہ مایان نازی الله میروی ہے، وفر ماتے ہیں مرول اللہ مالین نے نوٹر مایان الایفوق بین من دھند او بیمس من طیب بیته، ثم یخوج لایفوق بین اکتین، ثم یصلی ماکتب له ثم ینصت افا تکلم الامام کون شمل کرے اور اپنا ٹیل یا کے دان شمل کرے اور اپنا ٹیل یا ایٹ گھر کی ٹوٹیو لگائے ، پھر دوآ دمیوں کو درمیان علا صد کی کے بغیر الی بی تھے ، پھر جب امام خطید دے تو فاموش رہے تو اللہ اللہ خطید دے تو فاموش رہے تو اللہ اللہ کو اور دوم سے جود کے درمیان والے گنا و فاموش رہے تا اللہ کی درمیان والے گنا و معافی کردے گا۔

#### نمازعید کے لئے خوشبولگانا:

 خاز عید کے لئے نکلنے سے پہلے مرد کے لئے ایسی فوشیو لگانا مستحب ہے جس میں میں میک ہوں رنگ شاہوں جمہور ای کے قائل ہیں (۳)۔

 <sup>(</sup>۲) عديث الا يعدسل وجل يوم الجمعة و ينطهرهما استطاع اس طهر.... "كا يوايت تخاركي (۲۵۰/۳ في استقب) نے كى بيد

<sup>(</sup>۳) روانستاری الدوافقار ۱۲۸ المی مصطفی آنامی ) وجاهید الدسوتی علی الشرح الکیبر امر ۱۳۸۸ المین ۱۳۸۳ اوراس کے بعد کے مقوات، المغنی لابن الکیبر امر ۱۳۸۸ میل ایس کے بعد کے مقوات، المغنی لابن قد الد ۱۳۸ میرانس کے احد ۲۸ میرانس کے قد الد ۲۸ میرانس کے المین کے اللہ میرانس کے المین کا میرانس کے اللہ المین کا اللہ میرانس کے اللہ میرانس کے اللہ اللہ کا میرانس کے اللہ کے اللہ میرانس کے اللہ میرانس کے اللہ کے اللہ میرانس کے اللہ میرا

بغیر خوشبولگائے اور بغیر زینت اور شہت کے کیڑے ہیں۔

عورتوں کے لئے نمازعید کے واسطے نگھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس
لئے کہ آپ علی کا ارشا و ہے: "الا تعنعوا إماء الله مساجد
الله، و فیمخوجی تفلات " () (الله کی بندیوں کو النہ کی مسیدوں
ہے نہ روکواور الن عورتوں کو چاہئے کھل کی حالت میں تنگیل) اور
تعل ہے مراویہ ہے کہ خوشبوندلگائے ہوئی ہوں۔

#### روزه دار كاخوشبولگانا:

(\*) حنین کے فراد کی روزہ دار کے لئے خوشبولگایا مہاڑ ہے (\*) اور مالکید کہتے ہیں: اعتکاف کرنے والے روزہ دار کے لئے خوشبولگایا جائز ہے اور فیر معتلف روزہ دار کے لئے مکروہ ہے، دردیر کہتے ہیں: اس لئے کر معتلف کے ساتھ ایک یا فع ہے جو اس کو اعتکاف فیاسد کرنے والی چیز وال سے روزہ کیا ہور فیا اور کے ایک کامیجد کولازم پکڑیا اور فورہوا (\*)۔

اور بڑا فعید کہتے ہیں ؛ خوشہو وار پودول کو سو تھنے اور چھونے کو کر کر دیناروز و دار کے لئے مسئون ہے ، مراوشنگف ہم کی خوشہوی ہیں جیں بھیل مشک ، گلا ب اور زائس جبکہ آبیں دن ہیں استعمال کرے اس لئے کہ ان شریح فیر راحت لینا ہے ) اور بیرات ہی اس کے لئے جانز ہوگا اگر چداس کی خوشہو وان تک یا تی رہے جیسے تحرم (احرام والا جانز ہوگا اگر چداس کی خوشہو وان تک یا تی رہے جیسے تحرم (احرام والا محت ) کے سالمیا ہیں ہے (ایم)

(۱) مدیث الانسلوا إماء الله مساجد الله.... کی روایت ایرواؤر (ام ۱۸۱۱ طبع عبیروماس) اورائد (۱۲۸۳ طبع الآل) الدلای) نے کی سبعه اور الفاظ احمد کے جی ہ<sup>یش</sup>می کیتے جیلا اس کی سند حسن ہے (جیم افرواکہ ۲۲ سسطع داراکتاب الرئی)۔

(۲) حاشیداین جابزین ۱۸ ماهیداین

(٣) - حافية الدمولي الرام ١٩٥٢

(٢) شرح المنج والاشيد عروم المنحقة المتناع شرح المنج والاشيد عروم المنحقة المتناع شرح المنج المناهد

حتابلہ کا کہنا ہے کہ ایسی جیز کا سونگھنا مکروہ ہے جس کے بارے میں پیاطمینان نہ ہوکہ سافس اس کوشلق کی طرف تھینچ لے گی جیسے گسسا ہواسٹنگ اور کافور رہنیل ، ای طرح صندل اور عنبر کی دھو ٹی (۱)۔

#### معتلف كاخوشبولكانا:

9 - جمہور فقہا و کے بزویک معتلف کے لئے دن یا رات میں فوشیو کی معتلف کے لئے دن یا رات میں فوشیو کی معتلف اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ روایت ہے کہ انہوں نے فر مایا ہ جھے پہند نہیں ہے کہ وہ عطر لگائے ، اس لئے کہ اعتفاف ایک جگہ کے ساتھ فائس عیادت ہے ، ابلا الحج کی طرح عطر سرک کرویتا اس میں مشر وئ بوگا (۱)۔

جواوگ معتلف کے لئے خوشیودگائے کو جائز متر اردیتے ہیں ان کا استدلال اس ارتا دریائی سے ہے: "یا بندگی آخم خوکمؤ ا راینگلیم عند نحل مسجد" (۳) (اے اولاد آ دم امر نماز کے دفت اینالہاس چکن لیا کرد)۔

### مج بين نوشبولگانا:

ال وال برفقها بشفق بن ك احرام كے دوران برن یا كرا ہے بہ خوشہوں گا منو ت ہے بر اور اس برن یا كرا ہے بر فقہا منو ت ہے بر اور ام كے لئے اس بن واقل ہوتے ہے بہا احرام كى تيارى كے دوران خوشہوں لكا ماتو جمہور فقہاء كے نزويك مسئون ہے اجرامام ما لك نے ال كو كرو دائر اد دیا ہے (۳) مال لئے كے دعفرے این عمر اور تا اجبین كى ایك

- () كثاف القاع الرواحة الماضي المرافعة و
- (۲) عِدائع الصناع الرااا، عالم ، حامية الدروقي ارا ۵۴، موادب الجليل المحالات المعنى لا بن قد المد المحالات المعنى لا بن قد المد المحالية المحتاج المحتاج
  - (۲) سولا الساك
  - (٣) عولية الجعجد الرا٣٣ طبع الكليات الأزي يباعم س

جماعت ہے اس کی کراہت منفول ہے۔

اور احرام کے لئے برن میں فوٹیو لگانے کی سنیت کی والیل معنوت کی والیل معنوت کی والیل معنوت کی والیل معنوت کا الله خالی کا دوایت ہے، وفر ماتی ہیں: "کشت اطلب رصول الله خالیہ کا الله خالیہ کے درول الله خالیہ کا احرام کے لئے اور آپ کے بیت الله کے طواف کرنے ہے پہلے حالی ہونے کے لئے اور آپ کے بیت الله کے طواف کرنے ہے پہلے حالی ہونے کے لئے خطر لگائی تھی ) اور معنوت عائز شی ہے مروی حالی ہونے کے ایکن ہیں: "کانی افظر اللی و بیص (۲) المطیب فی مفار فی رسول الله و هو معنوم " (۳) ( کو یا احرام کی حالت میں مفار فی رسول الله و هو معنوم " (۳) ( کو یا احرام کی حالت میں درول الله خالیہ کی ماگوں میں خوشو کی جانہ میں و کچے رسی خوش اللہ اور معنور کے درجات کی وجہ ہے ان معنو اللہ کے خوال اللہ خالیہ کی درجہ کے این محرام اللہ کے خوال اللہ خوا

مالکید نے احرام کے بعد ہوشیو کے جسم کی بنا ، کوممنو ی قر ار دیا ہے اگر چداس کی ہوشیو چلی جائے۔

11 - احرام کے لئے کیڑے بیں خوشیوں کا جمہور کے زو یک ممنوں کے اور تو ل معتمد بیں ٹا فعید نے اس کی اجازت دی ہے، لبند اکیڑے کو جران پر قیاس کر ہے ہوئے بالا تفاق کیڑے پر عمرو خوشیو کا بائی رو جانا معترفین ہوگا، لیمن فقیاء نے صراحت کی ہے کہ اگر احرام کا کیڑ التا رڈ الے یا اس (ے جسم) سے گرجا نے توجہ بیک اس بی

(۱) مديث: "كلت أطبب رسول الله المنظم الإحوامه...." كل دوايت المناري (سر ۱۱ ساطع التقب) اورسلم (۱/۲ سام طبع عن الحلق) في كل سب اور الفاظ سلم كے جي

خوشبوسو جودے ال کو دوبارہ پہننا جائز نہیں ہوگا، بلکہ اس سے خوشبو زائل کرے پھر پہنے، پیدھنرت سعد بن ابی وقائل جعنرت این الزہیر، حضرت عائش جعنرت ام جید بڑاور تو ری وغیر د کا قول ہے۔

اور شافعیہ نے حضرت عائش کی مُدکورہ دونوں صدیثوں سے
استدلال کیا ہے ، یہ دونوں سیجے حدیثیں ہیں جن کی روایت بخاری
مستم نے کی ہے ، یہ حضرات فر ماتے ہیں، معنوی طور سے خوشیو سے
دوام مقندود ہوتا ہے، لبند انکاح کی طرح اس کا دوام احرام سے ما نع شبیں ہوگا ()۔

اور مذکورہ بحث میں وہ عظر جس کا جسم احرام کے بعد یا تی رہتا ہے تیز جس کا یا تی تبین رہتا ہے ، دوتوں برابر میں اور مرد، جوان عورت اور یوزھی محورت برابر میں (۲)۔

حقیہ کا اسی قول ہیں ہے کہ احرام کے لئے کیڑے بی فوشیوں کا ما جائز تیں ہے کہ خطر لگا ہوا احرام کا کیڑ ا پہنے، جائز تیں ہے کہ خطر لگا ہوا احرام کا کیڑ ا پہنے، اس طرح وہ کیڑ کو استعال کر کے اپنے احرام بی خطر کا استعال کرتے وہ اور ٹرق ہیں ہے گا اور یچرم پر ممنوب ہو اور ٹرق ہیں ہے کہ حال کر ہے ہا اور ٹرق ہیں ہے تو وہ اس کے خطر کیڑ ہے جس الگ ہوتا ہے، جہاں تک بدن کا تعلق ہے تو وہ اس کے خالج ہوتا ہے اور خوشیو لگانے کی مستونیت بدن بی عمر طرافات سے حاصل ہوجاتی ہے ابر قرار ال سے کا ٹرائر ار سے حاصل ہوجاتی ہے البند اہی نے کیڑ ہے جس اس کے جائز اتر ار سے حاصل ہوجاتی ہے البند اہی نے کیڑ ہے جس اس کے جائز اتر ار

مالکہ ال طرف کئے ہیں کہ اگر احرام سے پہلے فوشبولگایا تو احرام کے وقت ال کا از الد ضروری ہے، فواد بدن میں لگایا ہو یا کپڑے میں، چنانچ احرام کے بعد ال عظر کے جسم میں سے پھھ اگر بدن یا کپڑے میر باتی رہ جائے جس کوال نے احرام سے پہلے لگایا تھا

<sup>(</sup>٢) الايم: چک دک

 <sup>(</sup>۳) حدیث: "کالی الطوبانی و بسص الطیب...." کی دوایت نادی (۱۳۸۳) طع استان کاری (۱۳۸۳) معنی شدند." کی دوایت نادی اور ۱۳۸۳ می استان کاریس...

<sup>(1)</sup> المجهور عمرح أم يحب عرا ٢٢٢ مع المكتبة التقير المديمة الموره

<sup>(</sup>٢) ما يتيم الح ١٨ م ١٨ منهاية التاع ٢ ٢ ٢ من الكتبة الاسلامية

<sup>(</sup>٣) حاشر دوالحارث الدوافقار ١٨١٨ م.

تو ال پر فعد میہ واجب ہوگا، اور اگر کپڑے میں اس کی خوشہو ہوتو کپڑا اٹا رہا واجب نبیل ہوگا، لیکن اس کاستنفل (جسم پر) رہنا تحروہ ہوگا اور فعد مینیس ہوگا۔

خوشبو کے رنگ کے بارے میں مالکیہ کے بیباں دواتو ال تیں اور بیسب النصیل معمولی اثر میں ہے، ربازیادہ اثر تو اس میں فعربیہ ہوگاء اور مالکید نے حضرت یعلی بن اس کی حدیث سے استدلال کیا ہے، ووائر مائے ہیں: "أتني النبي نَائِئِكُ رجل متضمخ بطيب وعليه جبة فقال: يا رسول الله. كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة، يعنما تضمخ بطيب؟ فقال النبي عَلَيْكُ : أما الطيب الذي يك فاغسله ثلاث مرات، وأما الجبة قانزعها، ثم اصنع في عمرتك ماتصنع في حجک" (۱) (ای کریم ملی کے پاس ایک صاحب فوشبو سے الت بہت بوكر ال حال ميں آئے كه ان ير ايك جباتها اور وش كيا: اے اللہ کے رمول اس محص کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جس نے خوشبو سے است بہت ہوئے کے بعد ایک جب می عمر د کا احرام بالدها مو؟ تو ای کريم علي في في في مايا: جهال تک اس مطر كاتعلق ب جوتمها رے اوپر ہے تو اس کو تین مرتبہ وحود الور رہا جباتو اس کو اتا رووہ چر این عمره میں وی کرو جو اپنے تمج میں کرتے ہو) چنانچ ان حضرات نے اس حدیث سے بران اور کیڑے میں تحرم کے لئے عطر کی ممانعت راستدلال کیا ہے (۱)۔

الن قد امد كتيم بين : اگر الهيئة كيتر مديد فوشيوا كائى تؤجب تك المان المارند الله الى كويراير مينية ريخ كالن كوافتيار يوگا، چرجب

اتارد نے آوال کوروبارد پہنے کا اضیا رئیس ہوگا، اور اگر پہن لیا تو قد ہید و سے گا، ال لئے کہ احرام دیتد اور خوشبو لگانے سے مافع ہوتا ہے اور معطر کیڑ ہے کا پہنا ہی کوستفل پہنے رہنے کے علاوہ ہے، ای طرح اگر خوشبو کو اپ بہنا ہی کوستفل پہنے رہنے کے علاوہ ہے، ای طرف شفل اگر خوشبو کو اپ بہنا ہی فوشبو لگائی این خوشبو لگائی کے ایک مقام سے دومر سے مقام کی طرف شفل کی یا تو فد مید دیے کا اس نے اپنے احرام میں فوشبو لگائی ہے اس کے ایک میں غوشبو لگائی این اس کے ایک اس کے اپ اس کی جگہ سے مید ایک طرح ویس لگائے ( ایک بھی ہیں ہوگا ) اور اگر فوشبو پہیند آلوں کی جگہ سے مید ایک کر کے بھر ویس لگائے ( ایک بھی ہیں ہوگا ) اور اگر فوشبو پہیند آلوں کر بھر کی جگہ سے دومری جگہ بہرگئی تو اس بھر کی تو اس کی جگہ ہے دومری جگہ بہرگئی تو اس بھر کی تو اس کی جگہ ہے دومری جگہ بہرگئی تو اس بھر کی تو اس کے کہ میدس کے دومری جگہ بہرگئی تو اس بھر کی تو تو سے کہو گئی اور ایک جگہ سے دومری جگہ بہرگئی تو اس بھر کی تو تو سے کہو گئی اور ایک جگہ سے دومری جگہ بہرگئی تو اس

النبي النبي المنتخذ ا

11 - احرام کے بعد تحرم کے لئے اپنے کیڑے یابران پر فوشیو لگانا ممنوع ہے، ال لئے کا حضرت این عمرا کی صدیت ہے کہ نبی کریم ایک نے فر مایا: "ولا تلہ سوا من الشیاب مامسہ ورس أو

<sup>(</sup>۱) عدیث: "أما الطیب الملی یک فاغسله ثلاث موات...." کی روایت بخاری (سهر سه سوطح المثلی) ورسلم (۸۳۷/۳ طیخیسی الحلی) نے کی ہے ورالغاظ مسلم کے جیل۔ (۲) میزان الجمید سم ۱۳۳س

<sup>(1) -</sup> المُعْنَى لا بين قد الدير "الراسمة عام معالب ولي أنبي الرسمة عنه "المسال

<sup>(</sup>۱) میخی بیم اس کو اپنی پیشانیوں پر دکھ بلیتے میٹے، مدیرے اثرام کے واٹ سر دکی طرح محدت کے محکم عطرانگ نے کے استجاب پردکس ہے۔

<sup>(</sup>٣) عديث "كنا المخوج مع الدي المجافية إلى مكة العضمة جباها بالمسك .... "كل دوايت اليوداؤد (٣/ ١٣١٣ فيع البير دواي) اور المسك .... "كل دوايت اليوداؤد (٣/ ١٣١٣ فيع البير دواي) اور المبيئ (۵/ ١٨ فيع دار أسر ق) في يه اور اداؤو فر ما في باره الهيئ كل مند "مند" ودويك براها "الله المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ بالمبيئ بالمبيئ بالمبيئ بالمبيئ بالمبيئ المبيئ المبيئ

زعفوان "()( كيروس على عيد من من ورس يا رحم الكاءوال كوند كابنو) اورال لخ كر وارو دوا ب ك بني كريم علي المحتم المحالية كريم علي المحتم المحتم

(۱) مدیده اولا نلبسوا من الغیاب مامسه ورمی .... کی دوایت بخاری (سهر ۱۰ م طبح التقیر) مسلم (سهر ۱۰ مه طبح عیدی الحلی) اور احد (۱۲ م ۱۳ طبح التلب الاملاک ) نے کی ہے اور الفاظ مشداحد عی کے جی۔

(۱) اس من کو رہے ہیں جس کی اور تی نے اس کی گرون و ڈوک تھی آپ سیکھی ہے۔ کے ارشا دہ الا تبعید و بطیب میں اور ایک دوایت کے مطابق الان معملوں میں کے ارشا دہ الان معملوں میں کی دوایت بھادی (سهر ۱۳ میں میں میں استریب) اور مسلم (سهر ۱۹ میں میں میں استریب) اور مسلم (سهر ۱۹ میں میں میں استریب کی دوایت کی ہیں۔

(۳) مدیث: "البحوم الأشعث الأخبر ..... "كا ذكر این قدام نے أختی (۳) مدیث: "البحوم الأشعث الأخبر ..... "كا ذكر این قدام نے أختی (۳) (۳) معین الأخبر "کے الخاظ کے ماتھ کی المحوم الأشعث الأخبر "کے الخاظ کے ماتھ کہا ہے ورقعے ان الخاظ می بدوایت كی كے بيال فی کی ایم المحق لا نہ کی المحتم المحتم کی ا

اور صفیے نے اس خوشہولگانے اور اُس خوشبولگانے بیل تفریق کی ہے مفر مانے بیں: اگر تحرم ایک کال عضو پر خوشبو لگائے تو ایک

<sup>()</sup> جامية الدسوقي وأشرع الكبير ١٠/١٢، ١٣/شرع الزركا في ١١/ ١٨ م ١٩١٠ م.

<sup>(</sup>٢) المجموع عمر ٢١٩ م ٢٥٢ فيم الكتبة التنتير إلمندعة أموره نهاية التناخ سهر ٢٥ سن ٣٣٣ فيم مستني الكوية التنتير إلمندعة أموره نهاية التناخ

٣ مطالب اولى أثن ٣ ١/٣ س.

\_1996/m/ (°)

 <sup>(</sup>۵) عدیث الجیو ذیب عوام رئسک است کی روایت بخاری (۷۷ مدین محمد التحقید) نے کی ہے۔

ہری واجب ہوگی جیسے مر، ہاتھ، پنڈلی میا جو جی کرنے پر ایک کالل عضو تک پہنے جائے اور مجلس اگر متحد ہونو پر راہران ایک عضو کی طرح ہوگا، اور مجلس اگر متحرق ہونو سرخوشہو کے لئے الگ کفارہ ہوگا، بشرطیکہ ایک پورے عضویا اس سے زیاوہ پرخوشہولگائی گئی ہو، خواہ پہلے کا گفارہ دیا گائی ہو، خواہ پہلے کا گفارہ دیا ہویا تھی، بیام اور حفیظہ اور امام اور بوسف کے فرو کیک کا گفارہ دیا ہویا ہویا تھی، بیان اس پر ایک گفارہ ہوگا، اور اگر فد بیدے ویا اور افر شور کا از الرقیم کیا تو اس پر دوسر افد بیان دم ہوگا، اور اگر فد بیدے ویا اور خوشہو کا از الرقیم کیا تو اس پر دوسر افد بیان دم ہوگا، اس لئے ک اس کے کا متو اس کی ابتداء کی ابتداء کی ابتداء کی ابتداء کی کا متو تھم ہوگا۔

خوشبولگالينے ہے جز اوواجب بوگی (ا)\_

جبال کے کیڑے میں خوشبو لگانے کا تعلق ہے تو حفیہ کے مزو کیانے دوشرطوں سے اس میں فعد میدواجب ہوگا:

مہلی شرط سے سے کہ عطر زیادہ ہوں اور زیادہ وہ ہے جو یا گشت ور بالشت سے زیادہ کی مساحت کوڑھا نب سکے۔

دوسری شرط بیہ کے دن یا رات بھر نگائے رہے۔ چنانچ اگر ان دوتوں شرطوں بیس سے ایک کی ہوجائے تو صدق واجب ہوگا اور اگر دونوں شرطیس نہ پائی جائیں تو ایک محمی گیبوں کاصد قر کرنا واجب ہے (۲)۔

اور احرام کے بعد کیڑے میں ٹوشیو لگائے اور اس کے پہنے کی العت میں اصل تی اکرم میں ٹوشیو لگائے ۔" لا تلبسو اشیانا من النیاب مشد الزعفر ان و لا الورس" (") ( ایسا کیڑ اندی بڑو جس میں رائفر ان اور وری لگاہو )۔

اور قرم كوخودهم و برویا غیر مرد این گئی ، جاد را تمام كیر ول ، بستر اور جو تے بیل خوشیو لگانے كی ممالعت ہے ، بیمال تک كه ال كے جو تے بیل آر خوشیو لگ جائے تو ال كے اوپر ال كوجلدى سے اتا روينا واجب بوگا ، اور وہ لہنے اوپر كوئى ايسا كير انہيں ركھے گا جس بیل ورس ، وعفر ال یا ال كی طرح كاكوئى خوشیو وار رنگ لگا بوا بو (۳)۔

اورخوشبوکا استعمال ہے ہے کہ ال کو ال خوشبو کے معتاد ومعروف طریقہ کے مطابق لیے بدن یا کپڑے میں ال طرح لگا لے جس سے

<sup>(</sup>۱) دولکتاریکی الدوالحقار ۱۲ و ۲۰۴۰ ههراید بهاش ننج القدیم ۲۲ ۳۸ ۱۳ م ۲۳۳۹ طبع داداحیاء اتر اشدالسرلی دیروت ..

<sup>(</sup>٢) عِرابُع لِمنا أَمَّ ١٩/١ ١٨، ٩٥ الحَمِّ اولِي.

 <sup>(</sup>٣) عديث الا تطب واشينا من النباب مشه الزعفوان ولا الورس"
 كا دوايت (هُر وُير ۱۳) ش كُرْر كَل يهد

<sup>(</sup>٣) - الاختيار الره ١٣ النبع واوالعرف فيهايية المتناع الر٢١٠ فيع مصطفى اللهي بمصر ..

عام طور سے اس کی خوشہو کا تصد کیا جاتا ہے جا ہے دور سے سے آل کر اس کی کوس نہ کیا جاتا ہوہ قیصے مشک ، سندل ، کافور ، وری ، زعمر ان ، ریحان ( ایک خوشہو وار پووا) گلاب جمہیلی ، نرس ، آس (ایک خوشہو وار پووا) گلاب جمہیلی ، نرس ، آس (ایک خوشہو وار پوٹی کا نام )، منثور (ایک تیز خوشہو وار پوٹی کا نام )، منثور (ایک تیز خوشہو وار پوٹی کا نام ) منٹور (ایک تیز بیز یں جن سے خوشہو لی جاتی ہے اور خوشہو ، نائی جاتی ہے یا بینتصد اس میں غالب ہوتا ہے (ایک

الله = قرم کے لئے فوٹیو سوٹھنا کروہ ہوگا، یہ دختے وہ تا فعیہ کے فردو کیا ہے، مالکیہ کہتے ہیں ، لگائے بغیر نہ یا مادہ فوٹیو سوٹھنا کروہ ہوگا(۱) دنا بلہ کا کہنا ہے ، جان ہو جو کہ فوٹیو فیت مشک اور کافور وفیر دالی چیز وال کا سوٹھنا حرام ہوگا جن کوٹھا ہے اور تمہیلی کی طرح سوٹھ کر فوٹیو واصل کی جاتی ہو، اور قرم اگر ایبا کرے گا تو ال پر فدید واجب ہوگا ہاں لئے کہ جو چیز اس سے تکالی جاتی ہے اس (کے سوٹھنے) پر فدید یہ واجب ہوٹا ہے، قبد اس کی اصل ہی گا ہا کہ مال ہی گا ہا کہ موالی ہوگا، اور امام احمد سے گا ہے ہی برفد یہ بیش ہوگا، اور امام احمد سے گا ہے ہی برفد یہ بیش ہوگا، اور امام احمد سے گا ہے ہی برفد یہ بیش ہوگا، اس لئے کہ وہ ایک موالیک ہوگا، اور امام احمد سے گا ہے ہی برفد یہ بیش ہوگا، اس لئے کہ وہ ایک ہولیک ہولی ہے، ای اعداز پر اس کو سوٹھنا ہے، قبد اور قرام ورفتوں کے کہول جیسا ہے، اور اولی اس کا حرام ہولا ہے، اس لئے کہ اسے فوٹیو کی سے اور اولی اس کا حرام ہولا ہے، اس لئے کہ اسے فوٹیو کی سے اور اولی اس کا حرام ہولا ہے، اس لئے کہ اسے فوٹیو کوٹیو ان کالی جاتی ہے، (لبد ا) وہ کے لئے اگلیا جاتا ہے اور اس سے (خوٹیو) انکائی جاتی ہے، (لبد ا) وہ کوٹر ان اور فیز جیسا ہے، اور اولی اس کا حرام ہولا ہے، اس لئے کہ اسے فوٹیو کران اور فیز جیسا ہے، اور اولی اس کا حرام ہولا ہے، اس لئے کہ اسے فوٹیو کران اور فیز جیسا ہے، اور اولی اس کا حرام ہولا ہے، اس لئے کہ اسے فوٹیو کران اور فیز جیسا ہے، اور اولی اس کا حرام ہولا ہے، اس لئے کہ اسے فوٹیو کران اور فیز جیسا ہے اور اس سے (خوٹیو کی انکائی جاتی ہے، (لبد ا) وہ کران اور فیل جیسا ہے اور اس سے (خوٹیو کیا گیا جاتی ہے، (لبد ا) وہ کران اور فیز جیسا ہے اور اولی ہی کا حرام ہولیا ہے اور اولی ہی کا حرام ہولیا ہ

(۱) الجموع شرح المردب عراده ودال كے بعد كم مقات، في الكتية الكتية الاسلاميد إلمديد إلى ود الخرش كل الاسلاميد المديد المورد الخرش كل الاسلاميد المديد المديد المورد المراق المديد المديد

(m) - مطالب اولي الجن جراسه طبع أمكنب الاملاي بيشش، أختى لا بن قد امه

محرم کے لئے کون می خوشبومباح اورکون می غیر مباح ہے: ۱۲۰ - ابن قد اللہ کہتے ہیں بخوشبود اربع دے تین تشم کے ہیں:

ایک و و بو در تو تو تو تو تو کے لئے اگائے جائے ہیں، ندان سے خوشہ بنائی جاتی ہے جیسے جنگی گھا میں لیعنی شخ (ایک گھاس) ہیں تی تو فرار کے گھاس) ہیں تاریخی کی اس بیا ہو تھا م تھی جیسے ارگی ہیں ہیں اور تھا م تھی جیسے ارگی ہیں ہیں و نیم و ۔ اور جے لوگ خوشہ و کے علاوہ و میر ہے مقصد کے لئے اگائے ہیں جیسے مہندی اور تھم ، ان وولوں (اسم کے لاووں) کا سوگھتا مہاتی ہے اور بغیر کی اختاباف کے اس عمل فدینی ہے ، البتہ حضرت دین گر ہے ۔ ووایت ہے کہ و تھم م کے لئے شخ اور تیصوم (ا) و فیر و کی بھی ذریع کے پودے کے سو تھے کو کم و دائر اروپیتے تھے ، وابیت ہے کہ این کریم مینائی کی اروائی "و وی ان از واج و سول الله منتیج کی معمومان فی الدوائی مطبر الت مسلم الت مسلم الدور میں گولوگ فوٹیو کے لئے اگائے ہیں اور اس سے اطر اللہ عند میں اور اس سے اطر اس سے اطر اللہ عند میں اور اس سے اطر اللہ عند میں اور اس سے اطر اس سے اطر اللہ عند میں اور اس سے اطر اس سے اطر اللہ عند میں اور اس سے اطر اللہ عند میں اور اس سے اطر اللہ عند میں اور اس سے اطر اس سے اطر اللہ عند میں اور اس سے اطر اللہ عند میں میں اس سے اس سے اللہ میں میں اس سے اس سے اللہ میں میں اس سے اس سے اللہ میں میں میں اس سے اس سے اللہ میں میں اس سے اس

تبین نکا لئے فیسے فاری ریحان ، ترکس اور برم (۱) اور اس کے بارے بھی دکا لئے فیسے فاری ریحان ، ترکس اور برم (۱) اور اس کے بارے بھی و فقط نظر بین ، ایک بید کہ وہ قد سے کے بغیر می مباح ہے ، اس کے جائبہ امراسیاتی بین مغنان ، حفر ہے این عبائی ، حضر ہے اور اگر سوگھا تو اس پر امبر اسیاتی بین ۔ وجمر اید کہ اس کا سوگھنا حرام ہے اور اگر سوگھا تو اس پر فید ہیں ۔ وجمر اید کہ اس کا سوگھنا حرام ہے اور اگر سوگھا تو اس پر فید ہیں کا سے توشیو کے لئے اختیا رکیا جاتا ہے ، لبد اور گا ب

تيسراود جوخوشبوك لئے اكالاجاتا ہے اورال سےخوشبو بنائی

<sup>(</sup>٢) رد الخرار على الدر الخوار ١٨٥ مرد من ووم مستن الحلى بمعر، الحجوع شرح المرد الخواج شرح المرد الحجوج شرح المردة في ١٩١٦ ملي ١٩١٦ ملي وارافقر

<sup>=</sup> سرا اله ۲۴۲ ملي مكتبة رياض المدهد

<sup>(</sup>۱) تىموم ئى كىلرج ايك فۇئيودار يودار

<sup>(</sup>٢) يريوالي الدوافة المروال يودل

<sup>(</sup>٣) المُعَنِّلا بن لَمُرامر ١٣٨هـ الس

جائی ہے جیسے گلاب بنفشہ اور ٹیری (۱) میں کو جب تحرم استعال کرے گا اور سو تھے گا تو اس میں ند بیہ ہوگا ، اس لئے کہ اس سے نکال جانے والی پیز میں ند بیہ واجب ہوتا ہے ، ابغہ اس کی اصل میں بھی اس طرح ہوگا کا اور خرم اگر ایسی خوشبو کو چھوئے جو ہران سے چیک جائی ہے جیسے عظر مجموعہ اور عرق گلاب اور ہیں ہوئی مشک جو اس کی الگیوں میں چیک جائے تو اس پر ند بیہ ہوگا ، اس لئے کہ وہ عظر کا استعال کرنے والا ہے ، اور اگر ایسی پیز چھونے جو ہاتھ ہیں چیکی ٹیمی استعال کرنے والا ہے ، اور اگر ایسی پیز چھونے جو ہاتھ ہیں چیکی ٹیمی وہ خوشبو کا استعال کرنے والا ہے ، اور اگر اور گزر تو فد بیٹیں ہوگا ، اس لئے کہ وہ اس لئے کہ ای طرح وہ استعال کی جائی ہیں ، اور اگر استعال کرنے والا تیں ہے ، اور اگر اے سو تھے تو اس پر فد بیٹیسی ہوگا ، اس لئے کہ اس سے خوشبوئیں حاصل کی جائی (۳)۔

# جول يا نا والفيت مع مرم كانوشبو لكانا:

10 = اگر ترم بجولے سے خوشیو لگائے تو شاخید اور شاہلہ (۱۰) کے بیال ان کے مشہور تول میں اس پر فعد بیشیں ہوگا، کی عصاء، تو ری، اسحاتی اور اس المبئد رکا تدب ہے، نہی کریم المنظی کے اس تول کے عموم کی وجہ سے کہ: " اِن الله و صنع عن أمنی المخطاء و النسیان و ها استکو هوا علیه (۵) (الله في میری امت سے خلطی، بجول

- (۱) فيرية فوشورار يولون والا ايك يورا
  - (١) المغنى لا بن لندامه سهر١٦١٣.
    - (٣) مايشمرائ-
- (۲) فهاین انجاع ۱۳۹۵ می انجوع شرع انها مید ۱۳۸۰ انتق لاین قداند.
   ۱۳ سر ۱۳۵۱ ۱۳۵۰ میلالب اولی آئی ۱۳ سی.
- (۵) عدیث: "إن الله وضع عن أمني الخطأ والعمیان و ما استكوهوا علیه" كی روایت این باب (۱۸۱۵ طبع میشی آتاس) نے كی ہے، اور سیلی نے اس كوئی تر اردا ہے (قیش القدیر ۱۸ ۲۹۳ طبع آنكت اتجار ر)۔

اورال بيز كوسعاف كرويا بجس مراس كومجوركيا كياجو)\_

اوراگر ای کو زمانہ امکان ہے مؤثر کردے تو حابلہ کے انزويك ال يرفد بديوگا، اور بحو النے والے يرفد بديك عدم وجوب کے کا کلین حضرت بعلی این امن کی اس حدیث سے بھی استدلال كرتے بين كر ايك آوى في كريم عظف كے باس آبا جبك آب عَنِينَ ﴿ الدُّمِن تِعِيهِ أَن أَوَى إِن أَلِكَ جِبدَتُمَا أُور اللَّهِ بِخُلُولٌ (ایک خوشبو) یافر مایا بصفر و (کل خبری) کا از تضاء اور کہنے لگا: اے الله کے رسول ایمیر ہے عمرہ کے بارے بیس آپ کیا کرنے کا تھم ويخ بين؟ ﴿ إِلَيْهُ "اخلع عنك الجبة، واغسل أثر الخلوق عنك، أو قال: الصفرة، واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك (١) (اينا جهرانا رؤ الو اور اين ے خلوق کے اثر کو وحود الوالیا "صفر و" فر مایل) اور این عمر و میں ای طرح کرہ جینے اپنے مجے میں کر تے ہو) ہیں ہے معلوم ہوا کہ اس کی ما والخنيت كى وجه سے آپ عظي في ال كو معذور تر اروما اور ما ک ( بجو لئے والا ) ای کے علی میں ہوتا ہے ، اور اسے بغیر کسی حائل کے ابنے باتھ سے عطر وحوتے کا اختیار ہوگا، اس کنے کہ نبی کریم عَلَيْنَ كَال كَ رَحُونَ كَاتُكُم عَام ب-

حنفیہ مالکیہ کا مسلک اور امام احمد کی دوسری روایت ہیہ کے اگر کاال حضور پر یامتفر ق طور پر آئی جنگیوں پر جوجع کرنے سے عضو کاال کا مسلک ہوتی جوجع کرنے سے عضو کاال کا مسلک ہوتی جوجع کرنے میں جوگا، خواد بھول کے پہنچ جاتی ہوخوشیو لگائی تو با فغ تحرم پر دم واجب ہوگا، خواد بھول سے می کیوں ندلگایا ہو(۱)۔

<sup>(</sup>۱) عديث الحلع عدك البعبة و اغسل ..... كل روايت بخاري (۱) العربية المعالم (۱۲ ۸۳۱ هيم يسي لجلس) ني كل ب

<sup>(</sup>۲) روادی الدرافقار ۱۳ مه ۴۰۱ مهدوی علی افرشی ۱۳ مه ۱۳ مه العنی سر ۱۳ مه ۱۳ مه العنی سر ۱۳ مه ۱۳ مه ۱۳ مه

ميتون (مغلط طائق دي گئي عورت ) كاخوشيوا ستعال كرنا:

14 - تين طائق دي بوني عورت پر إحداد (سوگ) واجب بوخ كرسب فوشيورگانا حرام بوگاه اس لئة كه وه تكان سيخ حداجون والى معتده به اور "ميتو في عنها ذو جها" كي طرح بي يدخني كرن ويك به (۱) اور ثا في عنها ذو جها" كي طرح به يدخني كرن ويك به (۱) اور ثا في (۱) وحنا له (۱) كابحي ايكي ول بي به دو ويك به ماكيه (۱) وه دارا اخت بين: خوشيو سرف "متوفي عنها دو جها" نيز جوال كي تي تين فوشيو سرف "متوفي عنها دو جها" نيز جوال كي كاب دو يكا بود الله دو كاب الله تعالى كابله المنافرة و بول الله تعالى كابله المنافرة و بول الله تعالى كابله المنافرة و بول الله تعالى كابله الله تعالى كابله الله تعالى كابله كا

المعد اور منابلہ كا وصر اقول بيد ب ك خوشبو لكا الرام منى اللہ بيد ب ك خوشبو لكا الرام منى اللہ بيد بيد كو خوشبو لكا الرام منى اللہ والموم الاخو منافقة الله والموم الاخو الامواقة تؤمن بائله والموم الاخو الاخوا الاخو الاخوا الاخو الاخو الاخوا ال

(1) - روأكثا تكل الدرأقل (جرعها) -

(۱) نهاید اکتاع در ۱۳۳۰ سال

(٣) المغنى لا بن لدامه عاد ۱۹۰۸ (٣)

(٣) حاهية الدمولَ على أشرح الكير ١ ١٨٥ كه ٢٥.

(۵) مورئ يقره ۱۳۳۳ (۵)

(۱) عديد: "لا يعلى لا مو أة دؤ من بالله .... "كل دوايت يخاري (فَحَ الباري الله .... "كل دوايت يخاري (فَحَ الباري سهر ۱۳۱ الطبع التلقير) في معلم ت المجيد " حكى سيد

وفات ہے، ال سے معلوم ہوا کہ سوگ اسرف ای بیں واجب ہوتا ہے اور مطاقہ رجعیہ بی کی طرح اس اور مطاقہ رجعیہ بی کی طرح اس بیتی ہوگا، اور اس لئے بھی کہ مطاقہ با ان کو شوہر اس بیتی ہوگا، اور اس لئے بھی کہ مطاقہ با ان کو شوہر نے اسپیت افتیا رہے جھوڑ ا اور تکاح تو ڈ اسے، کہذ الل کے اوپر خورت کو ٹم کا مکلف بنایا کوئی معنی نیس رکھا، البند الل کے لئے خطر لگانا جائز ہوگا۔

اور حنفیہ نے ایک طاباتی بائن دی ہوٹی کا اضافہ کیا ہے اور تر بابا ہے کہ اس پر خوشبور کے کر بالا زم ہے ، اس لئے کہ اس پر سوگ لازم ہے آگر چہ طاباتی و ہے والا اسے اس کے ترک کرنے کا تھم دے ، اس لئے کہ بیٹر ٹ کافل ہے (۱)۔



# بدشگونی کی اصلیت:

الم المرائع في اصليت يه المرائع في المحافية في المحافية في المرائع في المرافع في المراف

# تطير (بدفال لينے) كاشرى حكم:

۵-اگر مکفف بیخقید ور کے کہ اس نے پرند وی جس حالت کامشاہد و
کیا ہے وہ اس کے گمان کامو جب اور اس بیل مؤثر ہے تو اس نے کفر
کارٹ کاب کیا ، اس لئے کہ اس کے اندر تدبیر امور بیل شرکی ترکی تعبر انا پایا
جار ہا ہے ، اور اگر یہ افتقا ور کے کہ مقمرف اور مد پر سرف اللہ سجانہ
جقعالی تی ہے لیمن اپنے ول بیل وہ شرکا خوف محسول کرتا ہے ، اس لئے
کوئی آ وازیا اس کی کیفیتوں میں سے کوئی کے فیت شرش آ ہے اس کے
کوئی آ وازیا اس کی کیفیتوں میں سے کوئی کے فیت شرش آ ہے ہے اس

#### (I) VIFA(1)

# تطير

## تعريف:

ا - لغت میں قطیر کے حتی ہیں: برشکونی ایما ، کیا جاتا ہے: "تطیر بالشہیء ، و من الشہیء " بہتر سے برشکونی فی ، اور ال کا اسم طیرة (برشکونی فی ، اور ال کا اسم طیرة (برشکونی) ہے ، فتح الباری میں آیا ہے: "قطیر " اور "قشاؤم "ایک بہتر ہیں (ا)

اوراصطلاحی معنی لغوی معنی ہے مختلف تیں ہے۔

# متعلقه الفاظ:

### الف-وأل:

۲ فال طیرة کی ضد ہے، کہا جاتا ہے: " تفاعل الرجل" (۲)
 جبآ دی کوئی اچھی بات س کرنیک قال ہے۔

اور ال کے اور طبیر فاکے در میان افر ق بیہ ہے کہ قال پہند میر و بین میں اور ملیر عام طور سے نا پہند میر دہتی میں استعمال کیا جاتا ہے۔

## ب-كبانت:

سا- کہانت: علم غیب کا وجوی کرنا اور سبب کی طرف اسنا و کر کے مستقبل میں جنگ آنے والی جیز وی کی خبر وینا ہے (۳)۔

 <sup>(</sup>۲) عدیث: "لمن ودنه الطبولة من حاجة فقد....." کی روایت الد (استد
الد بن عنمل تحقیق الدینا کر ۱۱/۰۱ طبع فعارف) نے کی ہے اور الدینا کر
نے الی کی مندکوئی کر اردیا ہے۔

<sup>(</sup>۱) کارالعجاح باده: "طیر"، نتج البادی و اس ۱۳۳۳

<sup>(</sup>r) متن اللغه باده "فألي" ـ

<sup>(</sup>m) نخ الباري الراسية الماسي

ری نیک قال تو دو جائز ہے (۳) دو صدیث شریف ش آیا ہے: "کان النبی نُلَجُنَّ بِتفاء ل والا بِتطیر، و کان بحب أن بسمع یا راشد یا رجیع" (۵) (بَن کرے مَلَّ اللَّهُ تیک قال لیت

(۱) نخ الباري وابرها٢\_

(۲) منظرت معاویه بن محملتی کی ای دویت کی دوایت سلم (۱۱ ۱۳۸۱ ۲۸۳ طبع عیس البالی) نے کی ہے۔

(٣) مديث الاعدوى ولا طبرة ولا هامة ولا صفر "كى دوايت يخارك (أقح المبارك)
 ١١٠ مام ١١٣ طبع الترقيب) او دا با أسلم (١٣/٣) الطبع " من المحلى) في يحد

(٣) حاشيرا بن حاجرين ام ۵۵۵ ـ

(۵) حدیث کے پہلے 2 ﷺ "کان جفاءل ولا جعلیو" کی دوایت الع (۱۳ ۱۳ ، ۱۵ طبح افتحارف) نے کی ہے اور العدیا کرنے اس کی سندکو کی قر اردیا ہے، دیادہ مراج وقر اس کی دوایت تر خدکی نے ترجب الفاظ کے

تعے اور برشکون نیس لیتے تھے، اور آپ" اے راشد'' اور ' اے دیجے'' کو منالیند کرتے تھے )۔

اور آپ علی ہے مروی ہے: "لاعدوی و لاطبوۃ،
ویعجبنی الفال الصالح: "الكلمة الحسنة" () (چوت
چات اور برشكونی كوئی چزئيں ہے اور تجھے نیک قال یعنی امچاكلمہ
پندہے )۔

اور نیک فال برسب شعیف یا توی کے وقت اللہ تعالی ہے تیر کی اسید اور آرزوکریا ہے برخلاف برشکوئی کے کہ وہ اللہ سے برگمائی کریا ہے اور مؤ من کو اللہ کے ساتھ ڈوش گمائی کا تکم ہے (۱)، اس لئے ک اللہ تعالی حدیث قدی شرق ما تا ہے: " آنا عند طن عبدی ہی، ان طن ہی خیوا فلہ، وان طن شوا فلہ" (۳) (ش النہ بارے میں اپنے بندے کے کمان کے مطابق ہوتا ہوں، اگر میرے متعاق وہ تی کا کمان کرے تو اسے تیم حاصل ہوگا، اور اگر شرکا کمان کرے تو شرک ہے۔ تنصیل انہوم" کی اصطاباتے ہیں ہے۔

<sup>۔</sup> ساتھ کی ہواؤٹر الماہے کہ میر صدیمے حسن سی ہے (سنن التر ندی سہر ۱۲۱ طبع مصنفی کھیلی )۔

<sup>(</sup>۱) معدمت الله عموى ولا طبوق ويعيمبني....." كي روايت بخاري (المج الباري والرسماع طبح التلقير) في سيب

<sup>(</sup>۲) أكن الطالب الراة ١٨٥، روهة الطالبين ٢٣٣/٣

 <sup>(</sup>۳) عدیرے: قال الله نعالی ۱۹۳ عند ظن عبدی ..... کی روایت اجو
 (۳) عدیرے: قال الله نعالی ۱۹۳ طن عبدی ..... کی روایت اجو
 (۳) ۱۹ ۲ طبع اُسکنب الو طلائی ) نے کی ہے نیز این حہان نے اپنی مسجی عمل ایس ۱۳ سطیم وار الکتب اُحلمیہ )۔

## تعار<sup>ض</sup> ۱-۳

ا یک دوسرے کائٹنٹ ( تو ژ ) کرر ہاہے اوران کودھکیل رہاہے، اوردو شناتھ بھی بھی ندا کھا ہوتے ہیں، ندمر تفع ہوتے ہیں (۱)۔ رہے دومتعارش تو کبھی کھاران کا ایک ساتھ ارتقا ں ( ختم بوجانا )تمکن ہوتا ہے۔

# تعارض

## تعريف:

ا الخت بین تعاد ص مقابلہ کو کہتے ہیں ، اس کی اسل عرض یعن منع کا اللہ کرتا ہے ، کہا جاتا ہے : "لا تعتو ص قلہ " یعنی خود سا منے آگر اس کو اس کے مقصد تک این ہے نے ندر وکو ، اور اس سے الل اصول اور فقہا ، کے یہاں قیاس اور دومرے ولائل پر وار دیونے والے الحقر اضاف" بیں ، ان کا بینا م اس لئے پڑا کہ وہ ولیل سے استدلال کرنے سے بیں ، ان کا بینا م اس لئے پڑا کہ وہ ولیل سے استدلال کرنے سے روک دیتے ہیں ، اور ای سے ولائل کا تقارش بھی ہے ، اس لئے کہ اس میں ہر ایک ولیل وہر سے کے فلاف ہوتی ہے ، اس لئے کہ اس سے ، اور اس کے ایر کوروکی سے ، اور اس کے ایر کوروکی سے ، اور اس کے ایر کوروکی اور اس کے ایر کوروکی سے ، اور اس کے ایر کوروکی اس کے ایر کی میں کی کہ کوروکی کے ، اور اس کے ایر کوروکی اور اس کے ایر کوروکی اس کے ایر کی کے ایر کی کے ایر کی کا تقارش " ہے ، اور اس کا کل اصولی شمیر ہے ۔

اور اصطلاحی خور پر تعارض دود لیلوں کے درمیان ال طرح کا مطلق طور پر تما نع (ایک دہمرے سے روکنا) ہے کہ ان ہیں ہے ایک کا قتا ضاد دمری دلیل کے قتاضا کے علاوہ دیو(۱)۔

## متعلقه الفاظ:

## الف-تناقض:

۳ - تناقش مذائع كو كتب ين، كباجانا ب: التناقض الكلامان"
 يعنى دونول كلامول نے ايك دومرے كو بناويا، كويا دونول بن سے بر

#### (۱) الرمياح لمير بادة "عرض" بعاهية البناني الره علا

### ب-تنازع:

" - تازئ اختااف کو کہتے ہیں، کہا جاتا ہے: "تازع القوم" این قرم میں اختااف ہو کہتے ہیں، کہا جاتا ہے: "تازع القوم" این قرم میں اختااف ہو آیا (۳) اور اس سے اللہ جارک وتعالی کا آول ہے: "والا تنازعوا فَتَفَشَلُوا وَ تَلْعَبُ رِینَحُکم" (۳) (اور انْ بُنُ مُنْ امت کروورن کم ہمت ہوجاؤے اور تمہاری ہوا اکر جائے گی)۔

لبذا تنازع عام ہے، ال لئے کہ دورائے اور فیررائے دوتوں کے اختیا قب کے لئے عام ہوتا ہے۔

# تعارض كانتكم:

سم - جب وہ بینہ بیس تعارض ہوجائے اور دونوں بیس تطبیق ممکن ہونو تطبیق ویں سے، اور جب تطبیق ممکن ند ہونو ترجیح کا راستہ اختیار کیا جائے گا(۳)۔

اورتر نیج: ایک ولیل کو ال سے معارض و در ی ولیل پر مقدم کرا ہے، کیزنکہ کہلی ولیل کے ساتھ اسے قوت کہنچائے والی کوئی چیز موجود ہے اور تعارض و ترجیح الل اصول اور فقہاء کے بیال ندکور موجود ہے۔

- (ا) العربية المجرجالي
- (r) المصباح لهجر مادة "نزع"-
  - (٣) سريانغاليم ک
  - (٣) العربية التي طالي.

تعارض ورجیج ہے متعلق صول فقد کی بھٹیں صولی ضمیمہ میں ویکھی جائمیں -

فقہاء کے بہاں اس کا استعال زیادہ تر'' مینات'' کے بارے میں ہوتا ہے، اس کی تنصیل ویل میں ہے:

مینات کے تعارض میں وجوہر تھے:

۵ - فتهی مسالک بیس ہے ہر مسلک بیس ترجع کی بجھوہ جوہ بیں۔

حفیہ نے ووآ و میوں کے وقوی کے باب میں اس صورت میں ایک بینہ کو وہرہ کئی ہیں جب وونوں میں تفارش ہوجائے اور قوت میں دونوں مساوی ہوں، چنانچ وہ فرز یا تے ہیں: اگر سامان مرکل علیہ کے باس ہونو قارت (بابر والے) کا بینہ اس مطلق ملک کے وقوی میں (جس کا سب فکر تہ کیا گیا ہو) کا بینہ اس مطلق ملک کے وقوی میں (جس کا سب فکر تہ کیا گیا ہو) کما بینہ ایک المینہ اس مطلق ملک کے وقوی میں (جس کا سب فکر تہ کیا گیا ہو) کما بینہ ایک المینہ والے کے بینہ پر مقدم ہوگا بشر طیک ان ایو ایوسٹ کرا ہو کہ اور المام اور آگر دونوں تا رہ بی بیان کریں اور مملک (یا لک بنانے والل) ایک می اور آگر دونوں تا رہ بی اور مملک (یا لک بنانے والل) ایک می ہونو ایٹ بیان کی وجہ سے تا رہ بی کے اشہار سے اسیق سامان کا زیاد دوخل دار ہوگا ، اور آگر مملک (یا لک بنانے والل) ایک الگ مونون ورنوں پر ابر ہوں گے۔

اور سامان آگرتیس مے جھے ہاتھ بھی ہو اور خارت کے دو شخصوں نے بینے ہیں ہو اور خارت کے دو شخصوں نے بینے ہیں گیا اور دونوں بینے سماوی ہیں آؤ دونوں کے حق میں اس کے نصف نصف کا فیصل کیا جائے گا، یہ امام او حنیت اور معاون کے حاصل کیا جائے گا، یہ امام او حنیت اور تازی آگر کسی حورت کے نکاح کا ہے تو معاون کے درمیان محورت یا زیر و ہوگی یا مروہ جورت آگر زیرہ ہونو دونوں بینے کے درمیان محورت یا زیر و ہوگی یا مروہ جورت آگر زیرہ ہونو دونوں بینے کے درمیان محاسل کا امکان نہ ہونے کی وجہ سے دونوں ہما تھا ہوجا کیں گے، اور آگر

مروہ بوتو دونوں ال سے ایک شوہر کی میر اٹ کے وارث ہوں گے،
اور آگر ال عورت سے بچہ بیدا ہوا ہوتو بچہ کا نسب دونوں سے تا بت

ہوگا، اور سامان آگر بیک وقت دونوں کے قبضہ ش ہواور ججت اور

تا رہن تی دونوں مساوی ہوں تو سامان دونوں کے درمیان مشتر ک

ہوگا، اور آگر تا رہن شی دونوں مختلف ہوں تو سامان ال شخص کا ہوگا

جس کی تا رہن کیا کی ہوگی۔

اور حفقہ کے بہاں کو اہوں کی کشرت یا عد الت کی زیادتی معتبر نہیں ہوگی (۱)، حنفیہ کے بہاں پچھ وہمری تفصیلات بھی ہیں، امن کو ان کی آبابوں میں دیکھا جائے

ائن عبدالسلام كتب بين: جو تعداد كى زيادتى ہے ترج و يے بين وه ہر حال بين اس كے كاكل بين بين بلكه انہوں نے عدالت كى

<sup>(1)</sup> الن عابد عن ١٣٤٣ كه داراطيان العام زولا قرر

قید کے ساتھ اس کا اشتبار کیا ہے۔

۸ - سوم: کسی ایک بینه کا سابقه تا ریخ یا سب ملک کی زیاد تی پر مشتل بونا ، سابق کی زیاد تی پر مشتل بونا ، سابق کی تا ریخ کے ذر میرز نیج دیے بی یہ قول حقیہ کے قول سے مواثق ہے۔

اورتر انی نے بیان کیاہے کہ جوحظر ات زیادہ عد الت رکھنے والے بیند کے اعتبار کی رائے رکھنے ہیں، ان کے فاد کی اس کے قرار کے فاص طور سے سرف اموال میں فیصل کیاجائے گا۔

یہ حضرات فریا۔ تے ہیں ؛ طلبت کے بینہ کو قبضہ کے بینہ پر فوتیت وی جائے گی آگر چہ قبضہ (کے بینہ) کی تا ریخ مقدم ہو، ال لئے کہ طلبت قبض کرنے کے اور تا قلہ (طلبت خبض کرنے پر دلالت کرنے والے) بینہ کو انتصحاب کے بینہ پر فوقیت وی جائے گی ، اس کی مثال میں کے کوئی بینہ اس کی کوائی ویتا ہوک میگھر فرید کا ہے کہ اس کی مثال میں کے کوئی بینہ اس کی کوائی ویتا ہوک میگھر فرید کا ہے کہ اس کے مال نے کچھ مدت ہوئی بنایا ہے، اور جمیں اس کے اس

کی ملیت سے تکلے کا اس وقت تک علم بیل ہے، اور دوسر ایریز شہا دے وے کہ ال شخص نے اس کے بعد گھر کوڑیے سے شرید لیا تھا تو ''نا قلہ بینہ'' علم رکھنا ہے اور استصحاب و الاعلم بیس رکھنا ، لہند اوونوں کو ایموں میں کوئی تفارش نہیں ہے۔

اور جب وونوں بینہ کے درمیان ترجیج مکنن نہ ہوتو دونوں ساتھ
جوجا کیں گے اور جس چیز کے بارے میں تنازید تھا وہ تتم کے ساتھ
ال کے تابیش کے باتھ میں باتی رہے گی اور دونوں کے ملاوہ اگر کی
اور کے قبضہ میں ہوتو ایک تول ہیے کہ ای کے باتھ میں باتی رہے
گی، اور کے قبضہ میں ہوتو ایک تول ہیے کہ ای کے باتھ میں باتی رہے
گی، اور ایک قول ہیہ کہ تابیش کی ملنیت ساتھ ہوئے پر دونوں ہینہ کی، اور کی وجہ سے دونوں بینہ تائم کرنے والوں کے درمیان ارب
شخص کردیا جائے گا، اور جس کے باتھ میں سامان ہے ان دونوں میں
سے کسی کے لئے اس کے افر ادکوم ترف کے قبضہ کے درجہ میں ترادیا

9 سٹا تھیں کے بیبال میں ہے کہ اگر وہ اشخاص کسی سامان بیس تنازید کریں اور میدو وقول بیس سے کس کے باتھ بیس ہواور ہر ایک بیند قائم کروے اور ووقول بینہ مساوی ہوں تو سامان جس کے قبضہ بیس ہے اس کے بینہ کو تو تیت وی جائے گی واور اس کا بینہ مرتی کے بینہ کے ابعد عی سناجائے گا۔

اور سامان آگر تیسر ہے کے باتھ میں ہواور دونوں میں سے ہر ایک بینہ تائم کرے تو دونوں بینہ ساتھ ہوجا کیں گے اور سم لینے کا راستہ افتیار کیاجائے گا، دور قبضہ والا ہر ایک کے لئے سم کھائے گا، اور ایک تول ہے ہے کہ دونوں بینہ کومل میں لایا جائے گا اور سامان ال شخص سے لے لیا جائے گا جس کے باتھ میں وہ ہے، اور ایک تول کے مطابق دونوں (وجویہ اروں) کے درمیان نصف نصف تضیم کردیا

<sup>(</sup>١) مُرة الحكام بما كُنْ خَاصًا لما لك ١٠٠٠

جائے گا، اور وور ہے قول کے مطابق ان کے ورمیان قرید ڈافا جائے گا اور ایک آول کے جائے گا اور ایک آول کے مطابق معا ملدیش اور آنے گا جائے گا ہوں اس کو لے لیے گا اور ایک آول کے مطابق معا ملدیش آو تف کیا جائے گا بہاں تک کہ وضاحت ہوجائے یا وونوں سلح کرلیس، اور" الروضہ" میں جنوں آول میں ہے کی کور آج وی وی میں ہے کی کور آج وی سے سکوت کیا گیا ہے، قلیونی کہتے ہیں: جمہور شا فعید کے کام کا منافعات میر ہے آول کی رقیعے کا ہے، ایس لئے کہ وی عمل ہے زیادہ کراہ میں ہے۔ اور عب ہے۔

اوراگر وونوں کے قبضہ بیں ہود اور دونوں بینہ قائم کریں توستوط کے قول کے مطابق پہلے کی طرح وونوں کے قبضہ بیں ہاتی رہے گا اور ایک قول میرہ کے آت ہم کے قول کے مطابق دونوں کے درمیان تشہم کردیا جائے گا داور تو تف ( کاقول ) نہیں آئے گا اور قرند کے سلسلہ میں دو آقوال ہیں۔

اوراگر بینہ کے ذرابیہ اس کا قبضہ تم کرویا جائے گھر وہ بہت کہ از الد سے پہلے کی طرف تبیت کرتے ہوئے اپنی طبیت کا بینہ المام کر سے اوراپ کو ایموں کی عدم مو جووگ کا عذر بیان کرت تو یہ بینہ شاجائے گا اورا سے نوتیت وی جائے گی ، اس لئے کہ قبضہ تو وہ لیل ند ہونے کی وجہ سے تم کیا گیا تھا اوراب وہ لیل ظاہر ہوئی ہے، لبند المعمل تو زویا جائے گا ، اورا کیک قول یہ ہے کہ بیس فیصل اپنی حالت پر رہے گا ، اورا کیک قول یہ ہے کہ بیس فیصل اپنی حالت پر رہے گا ، اورا کیک قول یہ ہے کہ بیس فیصل اپنی حالت پر سے گا ، اورا آگر فار بی تھی سے تم بیلکہ وہ میری طلبت ہے اور دولوں اپنے قول پر بینہ تا انم کروی او فار بی تھی سے بید کو قوتیت وی جائے گی ، اس لئے کہ اس کے بینہ کو انتقال طلب کا اضافی نام ہے۔ واراب کی تعد اور اور تی جائے گی ، اس لئے کہ اس کے بینہ کو انتقال طلب کا اضافی نام ہے۔ زیادتی کو ترجی خوبی می تک کی اوروں کی تعد او کی تاریخ کی ت

اور ایک روایت کے مطابق ایک تول ہے ہے کہ کواہوں کی تعداد کی زیاد تی کی وجہ ہے تہ آج دی جائے گی، اس لئے کہ زائد کی طرف ول کامیاان زیا دو ہوتا ہے، ای طرح آر ایک تر ایک کواد دومر و ہوں اور دومر ہے تر ایل کے کواد ایک مرد دوہور تی ہوں تو دو مردوں کور تی ہوں اور دومر ہے تر ایل کے کواد ایک مرد دوہور تی ہوں تو دو مردوں کور تی ہوگی، اور ایک روایت کے مطابق ایک تول ہے ہے مردوں کور تی ماسل ہوگی، اس لئے کہ ان دونوں کے قول پر اختااد نیادہ ہو کو اہوں کور تی ماسل ہوگی، اس لئے کہ ان دونوں کے قول پر اختااد میں دو کو اہوں کور تی حاصل ہوگی، اس لئے کہ اور دومر اقول ہے ہے کہ ہیں دوبوں کور تی حاصل ہوگی، اس لئے کہ دو بالاجمائ جمت ہیں دوبوں ہور تی ماسل ہوگی، اس لئے کہ دو بالاجمائ جمت ہے، اور دومر اقول ہے ہے کہ دوبوں گے، اس لئے کہ اور دومر اقول ہے ہے کہ دوبوں ہے، اور دومر اقول ہے ہے کہ دوبوں ہے، اس لئے کہ ان میں سے ہر ایک کائل جمت میں۔

اوراگر دونوں میں سے ایک کا بیندایک مال سے ای وقت تک طابت کی اور دونوں میں سے ایک کا بیندایک مال سے زیادہ فیصد دو سال سے ملاحت کی اور حر سے کا اور ایک مال سے دونوں کے علاوہ اس وقت تک طفیت کی شہادت و سے اور سامان ان دونوں کے علاوہ جو زیادہ میں ہے گر آ کھڑ کور تیج جو ( یعنی جو زیادہ میں سے طفیت بیان کر دہا ہے )، اس لئے کہ دومر ابینہ مدے کی زیادتی میں اس کے معارض نیس ہے ، اور شافعیہ کے یہاں دومری رائے ہے ہے کہ اس سے ترجیح نیس جوگ ، اس لئے کہ مناط شہادہ (شہادہ کا مدار) فی الحال طفیت کا جونا ہے اور اس میں دونوں پر ایر جین، اور زیادتی مدے کا بیند والا ( اس کی ترجیح کے قول دونوں پر ایر جین، اور زیادتی مدے کا بیند والا ( اس کی ترجیح کے قول کے مطابق ) اجمہ کا مور دور مر اقول ہے کہ جونوں قو ال کے مطابق اسے ان کے درمیان تشیم کر دیا جائے گایا تر عدائدازی کی جائے گی یا تو تف کیا ہے درمیان تشیم کر دیا جائے گایا تر عدائدازی کی جائے گی یا تو تف کیا جائے گا، یہاں تک کہ وضاحت ہوجا نے یا دونوں سائے کرائیں۔

اگرایک بینہ مطلق ہواور ایک تاریخ بیان کرے تو فدیب ہیے کہ دونوں برایر بین، اور یکی تولی سے مطاور کی اور کی تولی معتمد ہے ، خواد جس بینے پر داوی ہے وہ دونوں کے جادور کی اور کے قبضہ میں ہویا دونوں کے مطاور کی اور کے قبضہ میں ہویا ہونوں کے مطاور کی اور کے قبضہ میں ہویا ہے کہ کی کے بھی قبضہ میں ندہو، اور ایک تول جیسا کر'' اسل الروضہ' میں ہے ، بیسے کہ تاریخ بتائے واللہ بینہ مقدم ہوگا، اس لئے کہ وہ مطابق بینہ کے برخلاف اس وقت ہے پہلے کی طلبت کا انتا شاکر رہاہے ، اور اگر و دونوں میں ہے ایک کا بینہ جن کی اور و دسر سے کا بینہ بری تر ارو بینے کی و دونوں میں ہے ایک کا بینہ جن کی اور و دسر سے کا بینہ بری تر ارو بینے کی شہادت دے والے بینہ دی تر ارو بینے کی شہادت دے قرابر اور کے بینہ کونو تیت دی جائے گی۔

ال کے ساتھ عی اس مسئلہ بیں ہدائدی کا کل قلیونی کے بیان کے مطابق ال وقت ہے جب کوئی مرتج نہ پایا جائے ، اور اگر کوئی مرتج پایا جائے ، اور اگر کوئی مرتج پایا جائے ، اور اگر کوئی مرتج پایا جائے بیت وہ سامان ووٹوں بیس ہے کسی ایک کے بیند نے ملابت کا سب بھی بیان کیا بیوبا میں طور کہ وہ شہاوت و ہے کہ وہ اس کی ملیت سب بھی بیان کیا بیوبا میں طور کہ وہ شہاوت و ہے کہ وہ اس کی ملیت بیس پیدا بوا ہے یا اس کی ملیت بیس پیدا بوا ہے یا اس کی ملیت بیس پیدا بوا ہے یا اس کی ملیت بیس فرقیت وی جا ہے گا وارث وہ اپنے باپ سے بوا ہے تو اس کے بیند کو فرقیت وی جا گے گی (ا) کہ

• ا - منابلہ کے بیبال بیائے کی جو تھی دوسر سے کے تبضہ کی کسی بینے کا دولوں میں سے بر ایک کے پال دولوں انکار کرد سے اورد و تول میں سے بر ایک کے پال بینہ بہوتو دولوں میں سے بر ایک کے پال بینہ بہوتو دولوں کے متحارض ہونے کی صورت میں امام احمد سے روایت میں المام احمد سے دوایت میں المام احمد سے دوایت میں المام احمد سے دوایت میں المام کے بینہ کی طرف کسی حالت میں المقاب دیے بینہ کی طرف کسی حالت میں المقاب دیا ہے اور مدتی علیہ اسمانی کا قول ہے ، اس لئے کہ نبی کریم سیکھی نبیس کیا جائے گا ، میں اسمانی المام عی ، والیسین علی المام عی المام

عليد (١) (بينده في رب اور يمين معاعليد رب ) تو آپ علي نے جسیں مدی کا بینہ اور مدعا علیہ کی کیمین کی ساحت کا تھم دیا ہے، خواہ معاطية كالبينان بات كي كوش د كرسامان ال كالبياية التك ك ال کی مانیت بیل والا وست ہوگی ہے، اور امام احمد ہے ایک و وسری روایت بھی ہے کہ اگر و اُٹل لیننی صاحب قبضہ مدعا علیہ کا بینہ سبب ملک كى شبارت دے، اور مثال بنائے كر منازيد جو يا بيال كى ملك يس بيدا موال ال في ال كوشر مع الما ال كالبينه مقدم ما روح كا بموتو ال ك بينه كو ا فوتیت دی جائے گی ور ندھ تا ہے بینہ کو فوتیت دی جائے گی ، اس کے ک واقل کا بینہ اس سب کے بیان کرنے کا فائد ووے رہا ہے جس کا قالدوقيفتهين ويرباب، ١٠ رواقل كرينيكولوتيت وين رحضرت جابر بن عبد الله كل ال روايت عد استدلال كيا كيا ب ك "أن النبي نَائِجُ اختصم إليه وجلان في دابة أو بعير، فأقام كل واحدمتهما البينة بأنها له تتجها ، فقضى بها رسول الله 🗺 للذي هي في بده (۲) (جي كريم عظ كراس ايك چو با بیدیا ابنت کے بارے ٹن ووآ دی جنگز الے کرآ کے اور دونوں من سے ہرایک نے ال وات پر بینہ ویش کردیا کہ ووال کا ہے وا سے ای نے جنو ایا ہے تو رسول ملنہ علیج نے فیصلہ اس مخص کے حق میں کیاجس کے ہاتھ میں دوتھا )۔

او افطاب فے ایک تیسری روایت بھی بیان کی ہے کہ مدعا علیہ

 <sup>(</sup>۱) مدين المدعى على المدعى، و البدين على المدعى عليه" كل روايت المام تمثل (١٥٢/١٩ في ١٥٢/١٩) وربيع المام تمثل (١٥٢/١٩ في ١٥٢/١٩) وربيع المدرون ا

 <sup>(</sup>۳) عديث "فقضى بها رسول الله خائع ....." كى روايت تكلّق (۳)
 (۱۰/۱۵ في دار المعارف) نے كى ب موراين الركما فى نے الجوير ألى (۱۰/۱۵ في دار المعارف) عن ألى الكوئين قر اردیا ہے۔

<sup>(</sup>۱) منهاج الطالبين والعلمو في وتميره سم ۳۳ ۵۵۳۳ \_

کے بینہ کوہر حال میں نوتیت وی جائے گی، کبی شریح ، اہل شام ، معنی بھم اور او مبید کا بھی قول ہے ، فر ملا: کبی مثل مدینہ کا بھی قول ہے ، فر ملا: کبی مثل مدینہ کا بھی قول ہے ، اور یکی طاؤوں ہے بھی مروی ہے ۔

تاضی نے ال کے امام احمد کی روایت ہونے سے انکار کیا ہے اور آر مایا: ال صورت میں وائل کا بیٹر تبول نہیں کیا جائے گاجب کہ ووی فائد ہوں ہوں کا بیر (قبضہ) و سے رہا ہے، ایک می روایت ہے، اور جولوگ ال قول کی طرف کئے ہیں ان کا استعمال ال بات سے ہواراں کی کیمین پر مقدم ہوگی ، اور جب و وقول بیٹر ہے اور اس کی کیمین بر مقدم ہوگی ، اور جب و وقول بیٹر ہی تقدم کی گئین مدی کی کیمین پر مقدم ہوگی ، اور جب و وقول بیٹر مقدم کی اور جب ہوگا، جیسا کی اس صورت میں ہوتا جب و وقول ہیں مقدم کی اور جب و وقول میں مقدم کیا واجب ہوگا، جیسا کی اس صورت میں ہوتا جب و وقول میں مقدم کیا واجب ہوگا، جیسا کی اس صورت میں ہوتا جب و وقول میں مقدم کیا واجب ہوگا، جیسا کی اس صورت میں ہوتا جب و وقول میں کیا ہی ہوتا ہوں کی کیا ہی ہوتا ہوں کی جہ سے مقدم کیا گیا ہے۔

اا - دی کے بینکونوتیت و یے کے لئے نی کریم علی کے اس تول سے استدلال کیا گیا ہے: "المیدنہ علی المعدعی و المعمن علی المعدعی علیه" (۱) (بیند می براور میمن معاطیہ براوگی) تو آپ نے المعدعی علیه" (۱) (بیند می براور میمن معاطیہ براوگی) تو آپ نے جس بیند کو مرق کی جست میں مقر رفر مایا ہے، لبند المعاطیہ کی جست میں کوئی بیند باقی نیمن رہے گا۔

اوراں لئے بھی کہ مدق کا بیند زیادہ فائدہ والا ہے، لبذ اتد ن کے بیند کو تحدیل کے بیند پر ٹوفیت و بینے کی طرح می اس کو مقدم رکھنا واجب ہے۔

ال کا فائدہ زیادہ ہونے کی ولیل ہے ہے کہ وہ ایک ایسی ہے۔ ٹا بت کرنا ہے جو ڈیش تھی اور عکر کا بینے تو ایک ایسی ظاہر کی بینے کونا بت کرنا ہے جس پر اس کا قبضہ والانت کر رہاتھا، لبند اس سے کسی تی بات (۱) اس کی گڑنے (فقر فبرر ۱۰) میں گذر چک ہے۔

\_PAI\_PZ@/4(5) (1)

کافا کہ و خیس ہوا اور اس کے بھی کہ ملکیت کی شہادت کی بنیا وقبضہ اور اہم فیصل کے کہ بہت سے الل خلم کے منام و بھی ہوسکتا ہے ، اس کے کہ بہت سے الل خلم کے فرو کی بید باز ہے ، لبند این سرف فالی قبضہ کے مرجبیں رہ گیا ، لبند المقام کے مرقب کی اسے قبضہ پر فوتیت وی جائے گی ، جیسے کہ اسے قبضہ پر فوتیت وی جائے گی ، جیسے کہ اسے قبضہ پر فوتیت وی جائے گئی ، جیسے کہ اسے قبضہ پر فوتیت اس ورقوان کے دو کو او اس کے دو کو او اس کے دو کو ایول تو

# حقوق التدمين دا أل كاتعارض:

۱۲ - شرعا بیات طے شدہ ہے کہ وہ حدود جو اللہ تعالی کاحل ہیں شبهات سے ساقط ہوجاتی ہیں، لہذا جب مثلاً زما کی طرح کے کسی

معلی پر کمل دینہ قائم کیا جائے اور ایک وجر ابینہ جائے اس ہے کم ورجہ کائی کیوں شہور اس سے معارض عوجائے اور اس محل کے نہ ہوئے پر والالت کر ہے تو اسے ٹو تیت وی جائے گی ، اور اس کی بنیا و انجی اکرم علیہ کا بیار ثاویہ : "ادر عوا اللحدود میا ہے تا ما استطاعتم "(ا) (جہال تک ہو حکے شہبات ہے صدود کو رفع کردو) بلکہ حنیز کہتے ہیں : اگر اس پر حد تا بت کرنے والا بینہ قائم کیا جائے اور بلکہ حنیز کہتے ہیں : اگر اس پر حد تا بت کرنے والا بینہ قائم کیا جائے اور بغیر بینہ کے وہ کی شبکا وکوی کر ہے تو حد ما تھ بوجائے گی (۱)۔

مالکید کے بیبال تنصیل ہے از ماتے ہیں: اگر ایک بینہ شہادت و کے کعقل کی حالت میں اس نے زما کیا ہے اور دومرا شہادت و ک کو عقل کی حالت میں اس نے زما کیا ہے اور دومرا شہادت و ک و و مجنون تفاتو اگر اس کی انجام دی ( یعنی دیوی ) اس حال میں بوک و دعاتی ہے تو عقل کا بینہ مقدم ہوگا، اور اگر اس کی انجام دی اس حال میں حال میں بوک و دمجنون ہے تو جنون کا بینہ مقدم ہوگا، اور ان حصرات حال میں بوک و دمجنون ہے تو جنون کا بینہ مقدم ہوگا، اور ان حصرات حال کا انتہا رئیا ہے۔

ابن الملها و كتيم بين ارؤيت كا وقت معتبر بموكاندك انجام ويخ كا اور أبول في ظاهر حال كومعتر نبيس ما اور ابن القاهم سعاد ياوق كا اثبات معقول هي ويناني اگر ايك بين قل يا مرق يا زما كي شهاوت و سعاور دومر ابينه الله بات كي كه و دوور و راز جگه بين قعانوقتل وغير وكا بينه مقدم بموگاه الله ليخ كه وه أيك زياد في كونا بت كرر باسب و اور الله سع عد كا وفعيد نيس بموگاه محون كتب بين والا يكر جمع غير جيستهان وغير و

(۱) مدیث: "ادره و الحدود بالشبهات ما استطعم" کی دوایت الم ایرضیفرن این مشد (۱ سه طبع ۱) میل کی ہے تاوی نے مشد ایرضیفر اوراین عدی کی طرف اس کی نبت کرتے ہوئے کیا ہے تا دست شخ نے فر المان اس کی مشد میں غیر معروف داوی ہے (التفاصد الحد تمر ۲۱ طبع دارالکتر العلمیہ ک

ابن عابرین ۵ د ۱۵۰ عامید اشیر اطلی علی آمیا ع عداست آمنی می درد.
 ۱۸۰۷ می درد.

کو ان و یں کہ وقو ف مرفات میں وہ ان کے ساتھ تھا میا ال دن ال نے ان کو عید کی نماز پرا حائی تھی، اس لئے کہ دو کو اہوں کے برخلاف ان پر اس کا معاملہ مشتر نہیں ہو سکتا (۱)۔

# گواہول کی تعدیل اور جرح کا تعارض:

تو اگر دو آوی شاہدی تعدیل کریں اور دو ال کو بھر وح کر ار
وی تو حقیہ شافعیہ اور حنابلہ کے ناویک تدح اولی ہے مالکیہ کا بھی
ایک تول یک ہے اس حفز اے کا استدفال ال بات ہے ہے کہ ترح
کرنے والے کے ساتھ ایسا اضافی علم ہے جو تعدیل کرنے والے پر
پوشید ورد گیا ، لبند اہل کو مقدم رکھنا واجب ہوگیا ، ال لئے کہ تعدیل
شبہا ہے اور تحرمات سے بہتے کو شائل ہے ، اور تدح کرنے والا ال
شخص میں شک اور تحرمات کو تا بت کر رہا ہے ، اور اثبات نئی پر مقدم
ہوتا ہے ، اور ال لئے کہ جارح کہ درہا ہے کہ شن نے ال کو ایسا
کرتے ویکھا ، اور تعدیل کرنے والے کا استدلال میں کہ اس کے اس کو ایسا
کرتے ویکھا ، اور تعدیل کرنے والے کا استدلال میں کہ اس نے

\_1F/((j) // (1)

الیا کرتے ہوئے نیں ویکھا اور دونوں کا تھا ہونا ممکن ہے اور دونوں
کے اقوال میں تظیق ال طور پر ممکن ہے کہ جرح کرتے والے نے اس
کو گنا ہ کرتے ویکھا ہو، اور تعدیل کرنے والے نے گناہ کرتے نہ
دیکھا ہو، آبند اوہ ہم وح ہوگا، شافعیہ وحنابلہ کے مزویک جرح میں
سب کا ذکر کرنا ضروری ہے اور تعدیل میں انہوں نے سب ذکر
کرنے کی شرفتیں لگائی ہے ، اور حقیہ کے فزویک ترکیہ کرنے والا
محروح شاہد کے بارے میں کیجگا، '' واللہ اللم'' (اللہ زیادہ بہتر جانا
ہم وح شاہد کے بارے شی کیجگا، '' واللہ اللم'' (اللہ زیادہ بہتر جانا
کرنے میں اس کی ہے آ ہروئی کرے گا، اس لئے کہ اس کا فتی بیان
کرنے میں اس کی ہے آ ہروئی کرنے گا، اس لئے کہ اس کا فتی بیان
کرنے میں اس کی ہے آ ہروئی کرنے گا، اس سے کہ کہ اس کا فتی بیان
کرنے میں اس کی ہے آ ہروئی کرنے گا، اس سے کہ کہ اس کا فتی بیان
کرائے میں اس کی ہے آ ہروئی کرنے گا، اس سے کہ بہتر ہا سے کا تاہوں کا حال نہ جا نتا ہو، کیونکہ اگر وہ جانا ہوتو اپنے نام کے مطابات
گواہوں کا حال نہ جا نتا ہو، کیونکہ اگر وہ جانا ہوتو اپنے نام کے مطابات

مالکید کہتے ہیں: اگر دومرد کواہ اس کی تقدیل کریں اور دو وہر سے الکید کہتے ہیں: اگر دومرد کواہ اس کی ارہے ہیں دواتو ال ہیں: ایک قول یہ ہے کہ دونوں کے درمیان آئیس محال ہونے کی وجہ سے دونوں ہیں ہے اور ایک تو اور ایک تو ل یہ ہے کہ دونوں کے درمیان آئیس محال ہونے کی اور ایک تو ل یہ ہے کہ میں سے زیاد دعا دل کے قول پر فیصلہ کیا جائے گا ، اور ایک تو ل یہ ہے کہ جرح کرنے والی کو ایس کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا ، اس لئے کہ جرح کے کو ایموں پر اضافہ کیا ہے۔ اس لئے کہ کرنے کہ کو ایموں پر اضافہ کیا ہے۔ اس لئے کہ جرح کے کو ایموں پر اضافہ کیا ہے۔ اس لئے کہ جرح کے کو ایموں پر اضافہ کیا ہے۔ اس لئے کہ جرح کے کرنے والی بھڑ ہیں پوشید دیموتی ہیں ، لبند اال پر تمام لوگ مظلم نہیں ہو۔ تے۔

اور تحی کے بیبال تنصیل ہے بنر مایا: اگر دونوں بیند کا ایک می مجلس میں کی بیبال تنصیل ہے بنر مایا: اگر دونوں بیند کا ایک می مجلس میں کئی جیز کے کرنے میں اختاا ف جود جیت ایک جیند کا دووں موک اس نے فلال وقت میں ایسا کیا اور دومر اجینہ بتائے کہ ایسانیس موانو دونوں میں سے جوزیا دو عادل ہوائی کے مطابق فیصل موگا، اور

آگر ہیدولتر جی مجلسوں میں ہوا ہوتو جرح کی شبادت کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا، اس لئے کہ وہا طمن کے ملم میں بیڈ ھاکر ہے۔

اور اگر دونوں مجلسوں کے درمیان بعد ہوتو آخری تاریخ والے بینہ کے مطابق فیصل کیا جائے گا کہ وہ بینہ کے مطابق فیصل کیا جائے گا کہ اور اس پر محمول کیا جائے گا کہ وہ عادل تھا، پھر قائق ہو گیا یا قائق ہو گیا ہ الا بیاک ترح ریکا رؤ عادل تھا، پھر قائق ہو گیا ہ ال سے کہ ترح ریکا رؤ کرتے وقت وو فعاہری عد الت والا ہوتو ترح کا بینہ مقدم ہوگا ، ال کے کہ اس میں زیادتی ہے (ا)۔

اسلام پر یا تی رہنے اور ار مقر او پیدا ہوجائے کے احتمال کا متعارض ہونا:

۱۱۰ - ال بارے میں فقہ اعقد ابب کا کسی ایک تھم پر اجمال فیصل ہے،
امرال کے بارے میں فیا وہ محت والاسلاک حفیہ کا ہے، ال لئے
کہ ووقر مارتے ہیں، آوئی کو ایمان سے سرف الل چیز کا الکاری
تکا لے گا جس نے اسے اسلام میں واقل کیا ہے، پھر جس چیز کے
بارے میں بیقین جوک ارقہ او ہے الل میں ارقہ اوی کا فیصلہ کیا جا گا،
امرجس کے ارقہ اوجو نے میں شک جو الل میں ارقہ اوکا فیصلہ کیا جا گا،
امرجس کے ارقہ اوجو نے میں شک جو الل میں ارقہ اوکا فیصلہ کیا جا گا،
امر جس کے ارقہ اوجو نے میں شک جو الل میں ارقہ اوکا فیصلہ کیل جا گا،
امام بلند محا ہے، اور عالم کے باس جب سے معاملہ لے جا یا جا تے تو
اسلام بلند محا ہے، اور عالم کے باس جب سے معاملہ لے جا یا جا تو تو کی اسلام کو قابت
کر نے میں شما کل سے کام نیا جا تا ہے اور اس لئے کرہ کے اسلام کو تا ہے

ال اجا تا ہے، اور این عالم بی نے صاحب" الفتاوی الصفری" ہے
مان کا یہ کی کی روایت بائی جائے تو میں موٹن کو کالز نہیں تیز ہے، لبد اجب کوئی
عدم تفری روایت بائی جائے تو میں موٹن کو کالز نہیں تیز رہے، لبد اجب کوئی
عدم تفری روایت بائی جائے تو میں موٹن کو کالز نہیں تیز رہے والی کی وجوہ محفیہ کی تراوں میں ہے: جب سئلہ میں تفر قابت کرنے والی کی وجوہ

<sup>(</sup>۱) معين لوكام ۱۰۵ أقبولي ومحيره سر ۲۰ ساء أمثني امر ۱۷۰

\_mr//kdi/\* (1)

ہوں اور ایک وہدال سے ماضح بن ربی ہوتو مفتی پر لازم ہے کہ مسلمان کے ساتھ حن ظن کرتے ہوئے اس وہدی طرف ماکل ہوجو انتظار سے ماضع ہوالا بیک جب وہ موجب کفر اراوہ کی صراحت کروے تو تا ویل الل کے لئے مفیر نہیں ہوگی اور جس چیز میں کفر اور عدم کفر ورفوں کا احمال ہواں سے کا فرنیس ہوگا ،اس لئے کہ کفر کی مزاآ فری ورجہ کی مزات فری مرجب کا ہواور عدم کفر ورجہ کا ہواور عدم کفر ورجہ کی مزات واری مرکز کر انتخاصا ہے کہ جم مجھی آفری ورجہ کا ہواور عدم کفر سے احمال کے ماتھ وہ مرکز کی مزات فری مرجب کی مزات میں اختا کو بھی ایک ہوں کے احمال کے ماتھ وہ مرکز کی مزات کے شدہ سے کہ کسی ایسے مسلمان کی تحقیق نہیں کی جائے گی جس کے کام کو کسی ایسے مسلمان کی تحقیق نہیں کی جائے گی جس کے کام کو کسی ایسے مسلمان کی تحقیق نہویا جس کے کفر جس اختا ہو جو جائے مصلی پر محمول کریا ممکن ہویا جس کے کفر جس اختا ہو جو جائے مصلے مرادیت میں میں کیوں شہو (ا)۔

10 - وومر سے مما لک کے فقہا پھی کہتے ہیں کہ جب عدم آل کا نقاضا کرنے والی کوئی وقیات وی کرنے ہیں کہ جب عدم آل کا نقاضا کرنے والی کوئی وقیات وی جائے گی ، والر مائے ہیں : آگر اسلام لائے کھر جلدی مرتد ہوجائے اور کہن میں ناگر اسلام لائے کھر جلدی مرتد ہوجائے اور کہن میں نامذر میں اور تھا اور اس کا عذر کا فائد رہوں کی وجہ سے مسلمان ہوا تھا اور اس کا عذر فالم ہیں۔

ال سے ساتھ عی فقہا ، نے تعارض کے کچھ تو احد بیان کئے ہیں اور وہ تو اعد آگر چہ فقد سے زیاد ہ تر ہے۔ اس کے ہیں اور وہ تو اعد آگر چہ فقد سے زیاد ہ تر ہیں ، اس لئے ان کا الیکن چونک ان پر پچھوفتہ ہی مسائل مرتب ہوئے ہیں ، اس لئے ان کا وُکر کرنا یہاں مناسب ہے (۴)۔

ا کیا بی بختل میں احکام کا تعارش: ۱۷ - ان تو اعدیش ہے جن کوزرکش نے بیان کیا ہے میڑھی ہے کہ اگر

ا کے عی معل میں مظر و اباحث کا تعارض ہوجائے تو مظر (منع) کو فوقیت دی جائے گی۔

ای وجہ سے اگر حیوان کی والا دست ماکول اور فیر ماکول دونوں سے ہوتو اس کا کھانا حرام ہوگا اور احرام والا مختص اگر اس کو ذرج کرد ہے گاتو تح میم کوغلیدولائے ہوئے اس پرجز اوواجب ہوگی۔

انبیل آو اعد جی ہے ہی ہے کہ اگر واجب اور محقور (ممنوٹ)
علی تعارض ہوجائے تو واجب کو تو تیت دی جائے گی جیسا کہ جب
مسلمانوں سے مروے کفار سے مروے ہے اس جا نمیں تو سب کو نسل
ویٹا اور تماز پر اصنا واجب ہوگا، ای طرح شہداء کے نیر شہداء ہے ل
جانے کا مسئلہ ہوگا، اگر چہشہداء کو نہ نسل دیا جاتا ہے، نہ ان پر نماز پہنے کا مسئلہ ہوگا، اگر چہشہداء کو نہ نسل دیا جاتا ہے، نہ ان پر نماز پہنے وائی ہوئی ہو۔
بشر طیکہ وہ شہید نہ ہو، اور تو رہ اگر اسام الائے تو ای پر وار الاسلام کی انجا طرف ہجرت کی واجب ہوگا اگر چہشہا سفر کرے، اگر چہراں کا تجا طرف ہجرت کی واجب ہوگا اگر چہشہا سفر کرے، اگر چہراں کا تجا مفرور اور تو معذور مشرکیا وراسل جرام ہے، اور کھنکھا دیے ہیں مصلی کو ای وقت معذور مفروری ہو۔
تر ارویا جائے گا جبد ای پر واجب تر ایک والی وقت معذور

کا تو اعدی سے بیٹی ہے کہ اگر دوہ اجہات بی تعارض ہوجائے تو ان بی زیادہ مؤکد کو فوقیت دی جائے گی، چنانچ فرض بین کوفرض کتا ہے ہو فوقیت دی جائے گی، چنانچ فرض بین کوفرض کتا ہے ہو فوقیت دی جائے گی ، اور کعب کے ادد گر دطواف کرنے والا نماز جناز دو کے لئے اہتا طواف منتقطع نہیں کرے گا ، اور اگر جناز داور جو اکتھا ہوجا کی اور دفت تک ہو فوجو کو مقدم رکھا جائے گا ، اور ای جو اکتھا ہوجا کی اولا دکو بی سے ہے کہ بیجے قول کے مطابق والدین کو ہے اختیار نہیں کہ اولا دکو بی سے ہے کہ بیجے قول کے مطابق والدین کو جاو والدین کی مضامندی کے بینی ، برخلاف جہاد کے ، کیوں کہ جہاو والدین کی مضامندی کے بینی و جائز نہیں ہوگا ، اس لئے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کر افرض بین مقدم سلوک کر افرض بین مقدم

<sup>(</sup>۱) این طبر ین ۲۸۵/۳ ــ

<sup>(</sup>١) تبرة الحكام عرده الحكام الرده المحارة الحيرة المراه عاد شرح مثم الإدادات

۱۸ - اگر دونسلیتوں میں تعارض ہوجائے تو ان میں ہے افضل کو نوتیت دی جائے گئ ، چنانچ اگر جمعہ کے لئے بغیر شمل کئے سویر بے جانے اور شمل کے ساتھ تا خیر ہے جانے میں تعارض ہوجائے تو ظاہر بائے اور شمل کے ساتھ تا خیر ہے جانے میں تعارض ہوجائے تو ظاہر بیا ہے کہ شمل کا حصول اولی ہوگا ، اس لئے کہ اس کے وجوب میں اختااف ہے میں بیسب شانعیہ کا مسلک ہے (۱)۔

19 - نظر والماحث میں تعارش کے قاعدہ کی فروٹ میں ہے وہ صورت ہے جب ووالی ولیلوں میں تعارض ہوجن میں سے ایک تحریم کی متقاضی ہواور و بسری الاحت کی توتحریم مقدم ہوگی ، امر اہل اصول نے اس کی تعلیل سے کو مقدم کرنے سے کی ہے واس لئے کہ اگر اباحث كرفي والى وقيل كومقدم كياجائ توشيخ كالحرار لازم آئ كى، ال لنے ک اشیاء میں اصل ماحت ہے، تو اگر میج (مباح کرنے وال وليل )كومقدم كرويا جائے تو تحرم (حرام قر اروسيند والى وليل ) اواست اصلید کی ما سخ بوگی ، چر سن سے منسوخ ہوگی ، اور آگر مر کومتاً فیقر اردیا جائے تو وہ سے کی ناتخ بولی اور اس نے اسل کے موافق بونے کے سب سي چيز كوشوخ تبيل كياتها، اي كندهنرت عنان في ببان ے ملک بیمین سے دو بہنوں کو اکٹھا آرنے کے سلسلہ میں دریافت کیا گیاتو فر مایا: ایک آیت و ونول کو حاول کرری ہے اور ایک آیت دونول کوحرام کرری ہے، اورتح یم ہم کوزیادہ محبوب ہے، علما الربالة میں وتحریم زیادہ محبوب اس لئے ہے کہ اس میں ترک میان ہے، ندک حرام سے اجتماب اور بیال کے برنکس سے اولی ہے (۱)۔ ۲۰ - تعارض عی کی انسام میں سے بیٹھی ہے کہ واصلوں میں تعارض ہو، الی صورت میں دونوں میں سے زیادہ رائج رحمل کیا جائے گا، ال لئے كمر في كى وجد ال يش مشوطى بيدا بوق ہے۔

ال كى أيك صورت بيائ كر جب الشَّلر كا كونى آ دمى كسي مشرك كو لاے بھرک وہوی کرے کے مسلمان نے اس کو امان دی ہے اور وہ انکارکرے تو اس میں دوروائیس میں: ایک بیک امان کا انکارکرنے میں مسلمان کا قول معتبر ہوگا، اس لئے کہ اصل امان کا نہ ہونا ہے، و دسری روایت مید ہے کہ تول مشرک کامعتبر ہوگاء ای لئے کہ خون میں اصل مانعت بالابدك المت كالقين بوجائع، اوريبال السين الٹک ہوگیا ہے، اور اس میں تیسری روابیت بھی ہے کہ دونوں اصلوں یں سے ایک کو اس کی مو افتات کرنے والے ظاہر کے ذرایور ج وے کروونوں میں سے بات اس کی معتبر ہوگی جس کی جیا تی برحال کی ولالت ہو(١) اور اگر بھین میں حنف ( تشم تو ڑ نے ) اور ہر (بوری ا كرفي) بن اختلاف بوجائة تؤخف كوير ير توتيت دي جائے كي ، چنانج جو کس چیز کے کرنے یا اس کے وجود پرتشم کھائے ، اسے جانث قر ارویا جائے گا یہاں اسک کھل واقع ہوجائے تو تشم ہوری عوجائے گی ، اور مالکید کے بیبال حت آئل وجود سے جوجاتی ہے، اہر برصرف انکل و بود ہے ہوتی ہے، چتانچ جوتھم کھائے کہ وہ رونی کھائے گا توضم ہوری روٹی کھالیتے سے می بوری ہوگی، اور اگر حم کھائے کے رونی تبیں کھائے گاتو ہی کے بعض حصہ کے کھائے سے حا تبط ہوجائے گا(۲)۔

ام خزال المستعمى "شي تحريز ماتے بيل ايك جماعت ال طرف فى ہے كہ خاص وعام بيل تحريز ماتے بيل اوروہ ايك ووسر كو طرف كو وفع كرتے بيل، ويتانچ بوسكتا ہے كہ خاص سابق جواور عموم كے ارادہ على عام الل كے بعد وارو بوا بورہ اور الل نے خاص كومنسوخ كرويا جوء اور اللہ بيكى بوسكتا ہے كہ عام سابق جواور الل سے عموم كا تصد كيا كيا ہوء

<sup>(</sup>۱) المنحور في القواعد للوركزي الريم ٣٤٥ ٣٢ نيز و يجيئية تخير قر لمحي الر ٣٠٠ س

<sup>(</sup>۲) الاشاه والطائر لا بن تُحمر من «ال

<sup>(</sup>۱) التواعدلا كان دجب ۲۵ ۳۸ ۳۸ س

 <sup>(</sup>٣) التوانين التعبير رص الله المثالث كرده داد الكتاب العربي وت ..

چراہے: بعد کے فاص لقظ ہے عموم منسوخ ہوگیا ہو، چنانچے مثال کے طور بررقبد (غلام، باندى) كاعموم، جب بھى ال عصوم مراولياجائے ال باست كامتقاضى بي كركافر غايم ياباندى كا أزاوكر اليحى كافى جوء اوررقبہ کے ساتھ" مؤمنہ" کی قید ال بات کا تقاضا کرتی ہے کہ کافر غلام بالاندى كوة زاوكها كافي ندرو، فهذ اورنوس من تعارض بيد اور جب ب اور بیان وولوں کا امکان ہے تو زیر وی پٹ کے بجائے بیان پر اے کیوں محمول کیا جائے؟ اور خاص کے ذریعہ عام م تطلق تکم کیوں لگایا جائے؟ ہوسکتا ہے کہ عام ہی متأثر ہوجس ہے موم كا اراد د كيا كيا ہو اور فاص اس سے منسوخ ہو، قاضی نے ای کو اختیار کیا ہے اور ہمار ہے فزو بیک اسم خاص کو نوتیت ویٹا ہے اگر جہ قامنی نے جو بجھ بیان کیا ہے مکن ہے الیون سن کی صورت میں بیتکم اٹانے ک ضرورت بوكى كالمرتبط عن كالررتبدوالل تحاري س عارق ہوا تو میکنش وہم و امکان کی بنام لفظ میں کسی مقبوم کے ثامل ہوئے چرا سے نکالے جانے کا حکم نگایا ہوگا ، اور لفظ عام کے ذر میر خاص کو مراولیما غالب اورمغناد ہے بلکہ وی آئٹر ہے، اورٹ یا در کی طرح ہے، لہذ انحش امكان كى بناير اسے مائے كى كوئى صورت تيم ہے، اورائم نے جو بیان کیا ہے صحاب اور تابعین سے طرز مل سے اس کی شہادت کش سے ماتی ہے واس کنے وولوگ فاص کے ذر میرعام پر بسرعت علم لكات تصاورنارع نيز تقدم وناخرى طلب من مشغول 'جي بوتے تھے(ا)\_

اور ٹا فطریقہ پر کہا گیا ہے کہ مغیوم کے طریقہ پر تخصیص کی جائے گی، اس کنے کہ رجائی کا مفہوم دوسروں کے قل کا متقاضی ہے، تو جب دونوں میں سے کی کو اس کے جعاق جب دونوں میں سے کی کو اس کے جعاق میں مخصوص کرنے والی مناسبت ہو جیت اللہ تعالی کا قول ہے:

(۱) کمتعل ۲۲ ۱۰۵:۵۰۳ فن دارمادی وت\_

اورای قبیل سے ہے کہ جب مصلی سوائے نیس یار پیٹی کیٹر سے کوفی وہر اساتہ کیا اور سے گااور بخس کیٹر سے گااور بخس کیٹر سے بھا اور بیٹی کیٹر سے گااور بخس کیٹر اساتہ کا مقسدہ نماز کے ساتھ خاص کیٹر اسر کے کرو سے گا، اس لئے کہ نہا ست کا مقسدہ نماز کے ساتھ خاص ہے۔ بر قلاف ریشم کے مقسدہ کے کہ اس کا خاص نماز سے کوئی تعلق نیس ہے۔ بر قلاف ریشم کے مقسدہ کے کہ اس کا خاص نماز سے کوئی تعلق نیس ہے۔ بر ووتوں کے درمیان کوئی مثا فات نیس ہے۔

یباں ال کاعد در مرتب ہونے والی دوسری بہت کافر وعات مجی ہیں جمن کی طرف اصول فقد اور فقد کے ابو اب کی طرف رجوع کیا جائے۔

## اصل او رطام کا تعارض:

۴۱ – اسل ہے مراد "بقاء ما کان علی ما کان" (جیز کا ای حالت پر باتی رہنا ہے جس پر وہ تھی) ہے ، اور ظاہر ہے مراد وہ ہے جس کا داتھ ہوا رائے ہو۔

J 10 Alist (1)

JAMAGER (P)

تواصل فرمد کا بری ہوتا ہے، ای لئے فرمد کے مشغول ہوئے اسل کے بارے بھی ایک کوائی تولی ہیں گئی گئی، اور ای لئے اصل سے موافقت کی وجہ سے قول مدعا علیہ کا معتبر مانا گیا اور اصل کے خالف وہوی کی وجہ سے بینہ مدتی پر افا زم ہوا، چنا نچے جب ملف کروہ اور فصب کروہ سامان کی قیمت بھی ووٹوں کا اختیاف ہوجائے تو قول تا وار فصب کروہ سامان کی قیمت بھی ووٹوں کا اختیاف ہوجائے تو قول تا وان وینے والے کا معتبر مانا جائے گا، اس لئے کہ اصل بیرے کہ جو اس کے قول سے زیاوہ ہی سے وور ی ہے، اور اگر تھی چنے یا حق کا اس کے قول سے زیاوہ ہی ہی وور ی ہے، اور اگر تھی چنے یا حق کا جس کی آخر ادر کر نے والے کا معتبر ہوگا، بید اثر ادر کر نے والے کا معتبر ہوگا، بید تیست ہو، چنا نچ سنم کے ساتھ قول افر ادر کرنے والے کا معتبر ہوگا، بید تیا تھی وہنا بلد کے بیان بھی بین تھم ہے (۱) اور کھندم شا آخیہ وہنا بلد کے بیان بھی بین تھم ہے (۱) اور کھندم رکھنے بیں بین تھم ہوگا۔

اور شافعیہ کے یہاں بینہ کے علاوہ سے نابت ہوئے والے میں تنصیل ہے، اس لئے کہ وہ کتے ہیں کہ اسل کو تطبی طور پرتہ ہے وی جائے گی اور اس کا ضالبلہ ہے کہ اس سے جمر واجمال متعارش ہو، اور جس میں بالجوم ظاہر کورتہ ہے وی جائے گی اس کا ضالبلہ ہے کہ اس کا استفاوٹر کی طور پر تائم کسی سبب پر ہوجیت کہ دو وی جی شاہد اور اس استفاوٹر کی طور پر تائم کسی سبب پر ہوجیت کہ دو وی جس شہاوت اسل، دو ایت اور یہ سے متعارض ہو، اور جیسے ثقتہ کا وزول وقت کی تجر و بنا ، اور جس میں تول اس کے مطابق اس کا استفاوہ ہے جس میں تول اس کے مطابق اس کا استفاوہ ہے جس کی مثال وویتی سے جو ماس کی مثال وویتی سے جس میں کی مثال وویتی ہو جس کی تجاست کا ایفتین نہ ہوگیوں اس کے جس موقے کا تھن ہو، جس میں ظاہر اصل پر رائے ہوتا ہے ، با پی طور کہ ووقول اور منت ہو سبب جس میں ظاہر اصل پر رائے ہوتا ہے ، با پی طور کہ ووقول اور منت ہو سبب جس میں ظاہر اصل پر رائے ہوتا ہے ، با پی طور کہ ووقول اور منت ہو سبب

ہو، جیسے جس کونمازیا عبادات میں ہے کی اور کے بعد نمیت کے ملاوہ سنگی دوہر ہے رکن کے جیموڑ وینے کا شک ہوجائے تو مشہوریہ ہے کے مؤٹر میں ہوگا۔

اور دومروں کی طرح حتابات فلامر کو نوتیت دیتے ہیں جو جمت ہو اور جس کو قبول کرنا شرعاً واجب ہو، جیسے اسل پر شہادت کو مقدم کر نے ہیں، اور اگر فلامر ال طرح کا شدہواں طور پرک اس کا استعاد عرف، غالب، عادت فر انن ال غلبہ طن و نیمرو پر ہوتو بھی تو اسل پھل کیا جائے گا، اور فلامر کی طرف النفات نہیں کیا جائے گا اور بھی فلامر پھل کیا جائے گا اور اسل کی طرف النفات نہیں کیا جائے گا اور بھی مسئلہ جی افغار بی وجانا ہے تو بیرجا راتسام ہیں:

(س) جس میں ظاہر برعمل کیا جائے گا اور اسل کی طرف النفات نہیں کیا جائے گا ، وہری عبادت النفات نہیں کیا جائے گا ، وہری عبادت سے فر اخت کے بعد ال کے کسی رکن کے چھوڑنے کا شک ہوجائے تو

<sup>(</sup>۱) الاشباه والنظائر لا بن مجمم رحم ۳۳ مالتو النبي التقهيد لا بن جزى رحم الله المناه الشراء والنظائر لا بن مجمع مرحم ۳۳ مالتو اعداء ۱۳۳۰

شک کی طرف الفات نیم کیاجائے گاہ اگر چہ اصل اس کا اوا نہ کہا اور بری الذمہ نہ ہوتا ہے، لیمن مطلقین کے عبادات اوا کرنے سے ظاہر بیہ ہے کہ وہ کمال کی صورت میں واقع ہوں البذ اہی ظاہر کو اصل پر ترجیح وی جائے گی ، اور امام احمد سے منصوص قول میں اس سلسلہ میں وضو وغیر و میں کوئی افر تی نہیں ہے۔

(۳) جس میں ظاہر کواصل پرتر ہے ویے اور اس کے بریکس کرنے میں اختااف ہوا اور بیام طور سے ظاہر اور اصل دونول کے قدیم اور مساوی ہونے کی صورت میں ہوتا ہے ، اور اس کی شکلوں میں مرکول کے مرکول کے مرکول کے کی خورت میں ہوتا ہے ، اور اس کی شکلوں میں مرکول کے کیچڑ کی طبیارت ہے ، امام احمد نے متعد دمقامات پر اصل اور وہ تمام اعمیان کی بالی ہے ، کور تیج ویتے ہوئے سر احت کی ہے ، اور ان کی ایک روایت میں ظاہر کور تیج ویتے ہوئے یو نے بیجی ہے کہ وہ اور ان کی ایک روایت میں ظاہر کور تیج ویتے ہوئے اردیا ہے کہ وہ اور صاحب اور صاحب اور میں اور ایس کے اور ان کی ایک روایت میں شاہر کور تیج ویتے ہوئے اردیا ہے کہ وہ اور صاحب اور صاحب اور میں میں شاہر کور تیج ویتے ہوئے اردیا ہے کہ وہ اور صاحب اور میں میں ایک دور ایس کی ایک دور اور میں میں کور کی دور ایس کی ایک دور اور میں میں اور میں میں کور کی دور ایس کی ایک دور اور میں میں کی کی دور اور کی دور کی دور اور میں اور میں اور میں اور کی ایک دور اور کی دور کی کی دور کی کی دور کی دور

# عمارت (لفظ) اورحسي اشاره مين تعارض:

۲۲-الکید اور حنابلہ کہتے ہیں کی عبارت اٹاروپر مقدم ہوگی، ان کا استدلال اس بحث سے ہے جواہن جر فے حفزت این عبائی سے مروی نجی کریم علیہ ہوائی مریک کی شرح ہیں کی ہے الموت نی انسجاد علی سبعة اعظم: علی المجبهة و انساد بیله علی انسجاد علی سبعة اعظم: علی المجبهة و انساد بیله علی انفد سبت (۱) ( مجھے سات نہ یوں پر مجدد کرنے کا تھم ویا کیا ہے: چیٹائی پر اور آپ نے ایٹ ایٹ ہا تھ سے ناک پر اٹاروکیا۔ سب)، اور انہوں نے الی حدیث کی شرح کے سلسلے میں مفتر ہا این عبائی کی وورس کی این عبائی کی وورس کی الی حدیث کی شرح کے سلسلے میں مفتر ہا این عبائی کی وورس کی انہوں نے قر مایا ہے:

(۱) الاشباط للسيوخي برص ۱۲۰ التواعد التقويد لا بن دجب كاعده (۱۵۹) برص
 اسمار سيم سيم مديد

(۱) حديث: "أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: على الجيهة، و أشار بيده على ألفه..... "كي روايت يُخَارِي (فَحَ الْبَارِي ٣ مـ ٢٥ مُعِيّم السّلمَي) مـ فـ كي بيد

"ووضع بده على جهته و آمرَها على أنفه، وقال: هذا واحد" (آپ عَلَيْ نَهُ فَا إِنَّا إِلَهُ عِيثًا لَى رِدَكُما اوراك رِجَهِم ديا، اورفر الما ته ايك ب ) تو يه روايت بهلى روايت كالفير كررى ب، قرطى كتيم بين: ال معطوم بواك چيثاني أمل به اورناك رِ

ابن وقیق العید کہتے ہیں: کہا جاتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے
کہ دونوں کو ایک عضو کی طرح قر اد دیا گیا ور نداعشا وآخمہ ہوجائے،
فر مایا کہ میکل نظر ہے، اس لئے کہ اس سے میلازم نیس آتا کہ ناک پر
تجدد کر کے اکتفا کیا جائے بخر مایا: پی بات یہ ہے کہ یہ جیٹا ٹی کے
فرکن اس احت سے متعارش نیس ہے، اور اگر ان دونوں کو ایک عضو کی
طرح ما نتا ممکن ہونو یہ تمید اور عبارت ہیں ہوگا، ندک اس تھم ہیں جس

ای طرح اٹا رہ مشار الیہ کو تعین نیمی کر رہا ہے، اس لئے ک عبارت کی وجہ ہے وہ پیٹائی ہے تعلق ہے، لہذ اجب وہ پیٹائی ہے تر یب ہے تو ممکن ہے کہ پوری طرح مشار الیہ کو تعین نہ کرے ، اس مری عبارت تو وہ اپنی وصف کر وہ جگہ کی تعین کر رہی ہے ، ابد ااس کو مقدم رکھتا اولی ہے ، اور چیٹائی کے بعض صدر پر اکتفا کرنے کا جو فرکر کیا ہے بہت ہے نثا تعیہ ای کے تاکل ہیں ، پھر فر ماتے ہیں ، فرکر کیا ہے بہت ہے نثا تعیہ ای کے تاکل ہیں ، پھر فر ماتے ہیں ، ایک ایک پر جد و کرنا کا فی تبین کہ تنہانا ک پر جد و کرنا کا فی تبین کہ تنہانا ک پر جد و کرنا کا فی تبین کہ تنہانا ک پر جد و کرنا کا فی تبین کہ تنہانا ک پر جد و کرنا کا فی تبین کہ تنہانا ک پر جد و کرنا کی فی تبین کہ تنہانا ک پر جد و کرنا کا فی تبین کہ تنہانا فی پر ( مجد و کرنا کی فی تبین کہ تنہانی پر ( مجد و کرنا کی کافی تبین کی تنہانی پر ( مجد و کرنا کی کافی ہے۔

اوزائی، اسحاق اور مالکیہ میں سے این حبیب وغیرہ سے مروی سے کہ دونوں کوجع کرما واجب ہے، اور امام شانعی کا بھی یکی قول ہے۔ حفظہ کہتے بیں: جب مبر میں کسی جیز کی ظرف اشارہ اور اس کی عبارت جمع بوجائے تو اسل میہ ہے کہ مسمی جب مشار الیہ کی جنس سے

شراح کہتے ہیں: بیاصول تکاح وزید اجارہ اور تمام محقود ہیں مثقاق علیہ ہے المیان امام ابو حقید نے سرک اور شراب کوا کے جنس قر اردیا ہے البیان امام ابو حقید نے سرک اور شراب کوا کے جنس قر اردیا ہے البید اس صورت میں حقد مشار البید پر منعقد ہوجائے گا اور مبر مثل واجب ہوگا جب '' سرک کے اس وفکا'' پر محورت سے شاوی کی ہواور شراب کی طرف ایشا رد کیا ہو، اور اگر کسی حرام کا نام لیا اور حاول کی طرف ایشا رد کیا تو وی میں مورت کوحاول ہیں اور اگر کسی حرام کا نام لیا اور حاول کی طرف ایشا رد کیا تو قول اسے ہیں مورت کوحاول ہیں ہے گی۔

جہاں تک نکاح کا تھائی ہے تو '' افاریا' جی قربا نے ہیں ہوگر استے ہیں ہوگئی گفت والد مختص کی ایک بی بین ہے جس کا مام عائشہ ہے اور مقد کے وقت والد نے کہا ہیں نے اپن بین فاظم کی تم سے ناوی کی تو نکاح منعقر نہیں ہوگا، اور اگر تورے موجود ہواور والد کہتے ہیں نے اپنی ال بین فاظم کی تم سے ناوی کی اور عائش کی طرف اٹنا رو کرے مام میں فاظم کی تم جا تا ہوگا کی اور عائش کی طرف اٹنا رو کرے مام میں فلطی کرجائے اور شوم کے نہیں نے آبول کیا تو (مقد نکاح) جائز ہوگا گا۔

۲۳ ۔ گزشتہ بحث سے واضح بوگیا کہ اٹنارہ کو عبارت پر فوقیت و ہے کر تنہا حضیا ہی جوسرف ناک پر مجدہ کے کافی یونے کے قائل بیس موسرف ناک پر مجدہ کے کافی یونے کے قائل بیس، اور جمہور کے زویک بجائے ناک کے تنہا چیٹا فی پر مجد دکرا کافی

(۱) لأشباه والظائر لا بن تجم ١٣٠٨

ے، اور ان کے نز دیک عبارت انٹا رو پر مقدم ہے، اس کئے ک عبارت مقصد کو متعین کرتی ہے اور انٹا رد کیمی مقصد کو متعین نہیں کرتا (ا)۔

شا نعیہ کہتے ہیں: جب اشارہ اور عبارت جمع ہوجا کیں ، اور وفوں کا نتا ضافی آنے ہوتو اشارہ عبال ہوجائے گا، چنا نچ آگر کہا: ہیں اس شخص زیرے کے چھپے نما زیرا حد باہوں اور معلوم ہواک وہ شخص عمر ہے تو اس تحقیق از یا حد باہوں اور معلوم ہواک وہ شخص عمر ہے تو اس قول کے مطابق نماز سیح ہوجائے گی ، اور اگر کہا: اس فلال مورت سے تہاری شاور اس کمام کے علاوہ وہر امام لیا تو انہاں طور یہ سی ایک اور تول بھی منتول ہے ، اور اگر کہا: اس اور آئر کے سے تہاری شاوی کی اور اپنی لاک کی اور اگر کہا تو رویا نی کے اس اور آئر کے جو انہاں کی کا اور اپنی لاک کی اور اگر کے اس انہاں کی اور اپنی لاک کی کا مورائی لاک کی کے سے تہاری کی اور اپنی لاک کی کے سے تہاری کی اور اپنی لاک کی کی صورت نقل کی ہے ، یہ فی لے دخیر کے استان کی کے موافق ہے ۔ کی صورت نقل کی ہے ، یہ فی لی دخیر کے مسلک کے موافق ہے ۔ کی صورت نقل کی ہے ، یہ فی لی دخیر کے مسلک کے موافق ہے ۔

اوراگر کہا: یک نے تہاری تا دی ال عربی اور وہ جوان تھی یا اور وہ جوان تھی یا اس ہوزشی تورت سے کی اور وہ جوان تھی یا اس کوری تورت سے کی اور وہ جوان تھی یا اس کوری تورت سے کی اور وہ جوان تھی یا اس کے برنکس صورت ہوہ اس طرح نب بستان ہوتو تکاح طرح نب بستان ہے ، بلندی اور نہتی کی صورت بیس مخالفت ہوتو تکاح سیجے ہوئے تک وہ آتھ اور اس کی اس مخالفت ہوتو تکاح اس کے ہوتا ہے۔
اور اگر کہت بیس نے آپ کے باتھ اپنا ہے تھر بھیا اور اس کی صد برنگ کر سے اور حدود دک تعیین بیس خلطی کر و نے تو تھے ہوگی ، اس کے برخلا نے اگر کہا: بیس نے آپ کے باتھ وہ تھر بھیا جو فلال مخلہ بیس ہے برخلا نے اگر کہا: بیس نے آپ کے باتھ وہ تھر بھیا جو فلال مخلہ بیس ہے اور اس کی حد بیان کی اور خلطی کر گیا تو تھے درست نہیں ہوگی ، اس لئے اور اس کی حد بیان کی اور خلطی کر گیا تو تھے درست نہیں ہوگی ، اس لئے اور اس کی حد بیان کی اور خلطی کر گیا تو تھے درست نہیں ہوگی ، اس لئے کہ وہاں اختیا وائٹا رہ بر ہے۔

اور آگر کے: میں نے آپ کے ہاتھ یے کھوڑ ایج اور وہ فجر اکلاما اس کے برعکس بوتو رو اتو ال بین، اور یہاں اسم بطلان ہے، اور

<sup>(1)</sup> فق الباري ۱۹۲۸ طبع التقير...

یباں پر متصد مالیت کے اختااف کوغلبہ والا کر بطالان کو تیجی قر ارویا گیا اور باقی میں اشارہ کوغلبہ والا کر تیجے ہونے کو تیجی قر ارویا گیا اور اس وقت میصورت قاعد و سے مشتنی ہے۔

اورال صورت ہے چندصورتی بائی کی جاتی ہیں ، آئیں میں اورال صورت ہے چندصورتی بائی کی جات ہیں کرے گا اور ہو رُحا ہونے پر ال ہے بات ہیں کرے گا اور ہو رُحا ہونے پر ال ہے بات کی بائی کہ بیتا زور تجورتی کھانے گا اور فظک ہونے کہ اس کھر ہیں داخل نہ اور فظک ہونے کے بعد اے کھا لیا بیٹم کھائی کہ اس گھر ہیں داخل نہ ہوگا اور پھر اس گھر ہی میدان کی شکل ہیں تبدیل ہوجائے کے بعد اس بیس داخل ہواتو اس میدان کی شکل ہیں تبدیل ہوجائے کے بعد اس بیس داخل ہواتو اس میدان کی شکل ہیں تبدیل ہوجائے کے بعد اس بیس داخل ہواتو اس میدان کی شکل ہیں تبدیل ہوجائے کے بعد اس بیس داخل ہواتو اس میدان کی شکل ہیں ہوئی ، یا اس کے برگئی ہواتو اسے فلیع کا فاسد ہوجا با ہے اور و دوم برمش بھول کر سے گا۔

ال کے علاوہ اس تاعدہ پر مرتب ہونے والی کئی صورتیں میں (۱)۔

بیاتفارش کے سلسلہ بیس بچھامسو فی قو اعدین این کو ان کے اب مرتب ہوئے والے احکام کے ساتھ بیان کیا گیا ہے ، رہا ولاکل کے درمیان تعارض تو اے اصوفی ضمیر بیس دیکھا جائے۔



### (۱) لأشباه والظائرللسيوفي ١٣ سره ١٣ سر

# تعاطى

تعریف:

ا - القت على تعاطى "تعاطى" كاصدر بالمعنى البان كالبيزكو النب المعنى البان كالبيزكو النب المعنى البان كالبيزكو النب المعنى البان المعنى النبان المعنى النبان المعنى المعنى

اوراسطاا حی طور پر نتی ش تعاطی اور ال کو '' معاطا ق'' بھی کہا جاتا ہے، یہ ہے کہ بات یا انتا رہ کئے بغیر شریبر ارجی کو لے لے اور یہجے والے کوشن و سے و سے میا باک مبھی ہڑ صاو سے اور دوسر ااسے شمن و سے و سے اور تعاطی تنتی اور دوسر سے عوش والے عقود میں جوتی ہے (۴)۔

- (۱) لمان الحرب بادية "مطي".
  - ur√/m/ (r)
- (٣) تغير القرلمي عام الااتفير الراذي ٥٢/٢٩ ـ
- (٣) عاصية الدمولي سهر المكتبة الخارسييروت.

#### متعلقه الفاظ:

#### : 250

۲ - مقد سے مراو: تا کے مقوو ہیں جن میں سے پھھ کا اتمام لفظ سیف سے ہوتا ہے ، لیمن ایجاب و تبول سے اور پھھ کا اتمام محل میمن تعاطی سے ہوتا ہے (۱)۔

# اجمالي تكم:

## تعاطی ہے تھ کرہ:

"الله المنافق المنظمة المنطقة المنطقة

### اورت تعاطي کي وومورتي ين:

کہلی صورت: یہ ہے کہ طرفین میں سے کسی کی طرف سے بات چیت یا انثارہ کے بغیر تعاظی کھل ہوجائے، یہ حقف، مالکید اور منابلہ کے مزد کیک جائز ہے، اور مسلک (شافعی) کے برطلاف تو وی نے جواز کورائے کر اردیا ہے۔

و در ی صورت: بینے کے طرفین بی سے کسی ایک کی تفتگو سے تعاطی کا اتمام ہوجائے اور میں دگی تعمل ہوجائے ، مالکیہ اور منابلہ کے نزدیک بیتھا تی بیتھا تی ہے۔ حنفیائے اس کوتعاطی نیمی تر اردیا ہے (۱)۔ ۲۰ این قد امد فاقی تعاطی کی مشر وعیت کے استدلال میں کہتے ہیں ک

القد تعالى نے نی حاول كى اور اس كى كيفيت نبيس بيان كى البندا ال **میں عرف کی طرف ریوٹ کرنا واجب ہوا جیسا کہ قبضہ ہا حراز اور** تفرق میں اس کی طرف رجوٹ کیا گیا ہے، اورمسلمان اینے بازاروں اور ٹرے فر وخت میں ای عرف یر بین، اور اس لئے بھی کر تا ان کے ورميان موجود اورمعلوم هي تقى ،شريعت ني تواس برصرف يكها دكام معلق کئے بیں اور گزشیہ حالت پر اس کو باتی رکھا ہے، لہذا خود رائی کے ذریعہ فیصل کر کے اس کو بدل دیتا سیجے نہیں ہوگا، اور نبی کریم الملک اور ان کے اسحاب سے ان کے درمیان تھ کے کثرت سے واقع ہونے کے با وجود، ایجاب وقبول کا استعمال منقول نبیں ہے، اور اگر ان حضر ات فے این دیوٹ میں اس کا استعمال کیا ہوتا تو شہرت کے ساتھ خوب معقول ہوا ہوتا ، اور اگر وہ شرط ہو تے تو اس کانقل کریا واجب ہوتا ، اور ان معترات سے اس كو على كرتے ميں اہمال اور تخلت برئة كا تصورتين كيا جاسكنا، اور ال لي بهي ك تي ان چیز وں میں سے ہے جس میں انتفاعے عام ہے، تو اگر اس میں ایجاب و قبول مشر وط ہوتے تو تبی کریم ﷺ اس کی عمومی وضاحت فریا تے اور اس کا تکم پوشیدہ ندر کھتے ، اس لئے کہ بیکٹرے سے فاسد عقود کے آبو گاورلوکول کے غلط طریقہ سے مال کھانے کا سبب بن اجاتاء اور جمار کے کم کے مطابق ہی کریم الطاقی اور آپ کے اسحاب میں سے کسی سے میں تقول نہیں ہے، اور ال کئے بھی کہر زماند میں الوك تعالمي الصافة كريتة رب بين-

اور ہمارے خانفین سے پہلے ال پر تھیر کرمامتھول نیس ہے، لہذا سے اجتماع ہوا ای طرح بہدہ ہم ہے اور صدقہ میں ایجاب و قبول کا تعلم ہے، نہیں کریم سیالی ہوا ہور آپ کے کسی صحابی سے اس کا اس میں استعال معقول نہیں ہے، اور آپ کے کسی سیالی کوجشہ وغیرہ سے ہدیہ اور نہی کریم سیکھی کوجشہ وغیرہ سے ہدیہ اور نہی کریم سیکھی کوجشہ وغیرہ سے ہدیہ اور نہی کریم سیکھی کے دن کی تحری کیا اور لوگ ایسٹے تھا نف میں جھڑے مائٹ کے دن کی تحری کیا

<sup>(</sup>١) الفروق في المعدلا في الم المسارك

 <sup>(</sup>۲) حاشید این حالم با می اطبع احتمانی، حالیت الدروتی سهرسته آختی لا بین قد امد
 سهر ۱۲ ۵، ۵۲۳، دوجه به القالیمی سهر ۲۳ سه حاشیه باین المدالک وا قرب
 المها لک ۲ رسست بیمی وانزیمی می وان بر می مینیان المدالک ۱۳ سیسته ۱۳ سیسته ۱۸ سیسته ۱۸ سیسته ۱۸ سیسته ۱۸ سیسته ۱۸ سیسته ۱۸ سیسته ۱۳ سیسته ۱۸ سیسته ۱۸

كرتے تھے (ا) مخارى نے حضرت ابو ہر برڈ سے روایت كى ب أرمائے میں: "کان وسول الله ﷺ إذا أتى بطعام سأل عبه: أهلية أم صلقه؟ فإن قيل: صلقة، قال لأصحابه: كلوا، ولم يأكل، وإن قبل: هدية ضرب بيده وأكل معهم" (٢) (بي كريم علي ك ياس جب كونى كما الايا جا الو آپ عظی ال کے ارے میں یو محصة بدیدے الصدق؟ الركبا جانا كصدق بي واي اصحاب في مات بتم لوك كمالواورآب ملائفت میں کھا۔تے واور اگر کہاجاتا ک بدیدے قوباتحدین حا۔تے اور ان کے ساتھ نوش از ماتے ) واور مفترت سلمان کی حدیث میں ہے جب ود بی کریم ملک کے باس کھی جور لے کرآئے اور عرض کیا: بیکھ صدال ہے، میں نے محسول کیا کہ آپ ملک اور آپ علی کے ساخی اس کے سب سے زیادہ مستحق ہیں تو تھی کریم عظیمہ نے اپنے اسحاب كثر بايا: "كلو و لم يأكل، ثم أقاله ثانية بتمر فقال: رأيتك لا تأكل الصدقة وهذا شيء أهديته لك، فقال النبي نَاتَخِينُهُ: بسم الله، وأكل" (٣) (تم لوك كمالواور آپ نے نہیں تناول فر مایا، پھر دوسری باروہ کچھ تھجور کے کر آئے ، اورفر مایا: میں نے دیکھا کہ آپ علی صدر تامیں کیا تے ہیں اور بیاتیز میں نے آپ کوبر بیش دی تو آپ عظی فر بایاد ہم اللہ اور کعالیا) اور ند آبول متقول ہے ندا یجاب کا تھم، سوال نؤ آپ نے اس لئے کیا

(۱) مدیث: "کان الناس ینجرون بهدایاهم بوم هاششد"کی روایت بخاری(التح ۱۳۰۵م فیمانتانیہ)نے کی ہے۔

(۱) مدیث: "کان رسول الله نگی بذا آنی بطعام سأل...." کل روایت بخاری (انتخ ۱/۳ طبع اشتانی) اورسلم (۱/۳ ۵۵ طبع اشتانی) اورسلم (۱/۳ ۵۵ طبع استانی) اورسلم (۱/۳ ۵۵ طبع استانی) اورسلم (۱/۳ ۵۵ طبع استانی) نے کل ہے۔

(٣) حطرت سلمان کی حدیث کی دوایت احد ( ٣٣٣ مع اليميه) اور حاکم (١٩/٢ طبع دائرة المعارف العثماني) فرکی سيماورها کم فراس کو کلگي قر ارديا سيماورد چې فران کرام افتات کی سيم

قا کہ جان لیس کہ آیا وہ صدق ہے، یابد یہ اور اکثر احادیث بی ایر اکثر احادیث بی ایجاب وقبول منقول نہیں ہے، اور تعالمی کے سوا کی شہیں ہے، اور تعالمی کے سوا کی شہیں ہے، اور اختی کے ساتھ تفرق (جد ایوجانا) اس کی سخت پر دلالت کر رہا ہے، اور ایجاب وقبول ان محقود میں اگر شر وط ہو ہے تو یہ اوشوار ہوتا اور مسلمانوں کے اکثر ختو دفاسد ہوتے اور اکثر اسول حرام ہوتے ، اور اس لئے بھی کہ ایجاب وقبول کا مقصد تر اپنی (یا ہمی رضامندی) پر دلالت کرنے والی ہے، لبند اجب بھاؤ تا ؤ اور تعالمی جیسی اس پر دلالت کرنے والی جی بی اور ایک مقام ہوگی اور ان کی طرف سے کنا بیت کرنے والی جی معالمہ جس کی اور ان کی طرف سے کنا بیت کرنے کی آئو ایجا ہے وقبول کے قائم مقام ہوگی اور ان کی طرف سے کنا بیت کرنے کی آئو ایجا ہے وقبول کے قائم مقام ہوگی اور ان کی طرف سے کنا بیت کرنے کی آئو گھا کہ یقوم کی معالمہ تیس ہے (ا)۔

# تعالمی کے ڈریعہ إ قاله:

0- حقی، مالکید اور منابلہ نے تعالی کے ذریعیہ تی ہے اِ اقالہ کو جائز قر اردیا ہے ، ال حضر ات نے فر مایا سیح قول کے مطابق اِ اقالہ بھی ایک جانب سے تعاطی کے ذریعیہ منعقد ہوجائے گا(۲)۔

## تعاظی سے اجارہ:

۲ = حقیہ ، مالکیہ اور دنا بلہ نے ال کو جائز فر اردیا ہے ، ال حضر اے کا کہنا ہے کہ اجارہ تو تھ کی طرح ہے ، وہ ، بجائے میں (سامان) کے منافع کک تحد دور بتا ہے۔

ائن آلد اللہ كہتے ہیں: جب بغیر كسى عقد بشر طوا اتد كى چيكش كے اپنا كبڑ اكسى ورزى ما وجوني كو سينے يا وجوئے كے لئے وے مثلاً كہناك كولواوركام كرواورورزى اوروهوني اى كام كے لئے كھڑے بول، اور بيكام كرؤ اليمل تؤوونول كواتيت لئے گی، ال لئے كہ ال كا

<sup>(</sup>۱) النَّتَى عمر الاهم الاه طبع مكتبة الراغي.

 <sup>(</sup>۳) حاشيه الديوني عليم عند عند عادم عند حاصية الديوني عبر ۵۵ اد أمنى لا بن قد المه عليه الديوني عبر ۲۵ اد أمنى لا بن قد المه عبر ۲۰۰۷ و ياض.

# تعاطی کا تعاوید بقیدی ۱

عرف جاری ہے ، اور امام شانعی کے اسحاب کہتے ہیں ، دونوں کو پھی۔ بھی اجرت نہیں ملے گی ، اس لئے ک دونوں نے پیکام بغیر ایسے وش کے کیا ہے جو ان کے لئے مقرر کیا جاتا ، ابند ایدای طرح ہو آبیا جب دونوں نے کام تم عاکمیا ہوتا۔

ان عابد ین کہتے ہیں تا تارفانیش ہے کہ امام ابو بیسف ہے
اس آدی کے ارک شیل ہو چھا گیا جو کشی میں داخل ہوتا ہے ایجھتا یا
اس آدی کے ارک میں واخل ہوتا ہے یا مشک کا پائی چیتا ہے ، پھر
اشد لگوا تا ہے ، یا حمام میں واخل ہوتا ہے یا مشک کا پائی چیتا ہے ، پھر
احمات اور پائی کی قیمت وے ویتا ہے توثر مایان استحسانا جائز ہے اور
اس سے پہلے مقد کی حاجت ٹیس ہے (۱)۔

#### بحث کے مقامات:

ے - فقنہا ، تعالمی کے احکام کی تنعیل ہر سئلہ کی مناسبت ہے اس کے محل میں کرتے ہیں ، اور ان مقابات میں بیوٹ، اتالہ اور اجارہ ہیں۔

# تعاويذ

ويكهيئة التعوييزال

# تعبدي

تعریف:

ا - تعربی با متبارافت تعربه کی طرف منسوب ہے۔

تحتّبہ تعبّد کا مصدر ہے، کہا جاتا ہے، ''تعبد الرجل الرجل'': جب آ وی ئے آ وی کو ناام بنائیا ہو یا اس کو ناام کی طرح کردیا ہو۔

اور "تعبد الله العبد بالطاعة": الله في بنده سے طاعت حالی تعنی ال سے مهاوت کا مطالبہ کیا۔

افت میں مباوت کے معنی ہیں، طاعت اور خصور (فروتی)، اور اس سے مباوت کے معنی ہیں، طاعت اور خصور (فروتی)، اور اس سے مبلنے کی وجہ سے راستہ یا مال وہموار دو گیا ہو۔

آور افت بیں تعبد، تذالل (عائزی) کے لئے بھی آتا ہے، کباجاتا ہے: "تعبد فلان لفلان"، جب آل کے لئے فروتی اور عائزی افتیار کرے۔

"مُسَكَ (عبادت كرف) كم معنى شي يكي آتا ہے، كبا جاتا ہے: "تعبد فلان لله تعالى" بب وه الله كى عبادت كرت سے كرسكاورال يمن خشور اورفر وكى ظاہر جوجائے (ا)-

الله كى طرف سے بندوں كے لئے تعبدہ بيا ہے ك ال كومباوت وغير دامور كا مكتف بنائے ، فقتها واور الل اصول ال معنی ميں ال كو آكثر استعال كرتے ہيں، جيسے ان كا تول: ہم خبر واحد اور قياس پر

<sup>(</sup>۱) لمان الحرب بالعة "عبد".

عمل کرنے کے "متعبد" یعنی مکلف ہیں، اور کتے ہیں: نہی کریم مثلانہ اپنے سے پہلے کی تریعوں پر عمل کے متعبد یعنی مکلف علاقے اپ

۲ - فقهاء اور الل اصول کی اصطلاح میں تعیدیات کا اطلاق دو چیز وب برجونا ہے:

اول: عبادت وریاضت کے افعال (۱۰) اس معنی میں اس کے احکام جائے کے لئے " عبادت " کی اصطلاح کی طرف رجو ی کیا جائے۔ جائے۔ جائے۔

ووم: وه احكام شرعيه جن كى مشر ونيت كى كوئى حكمت سوائے محض تعبد كے يعنى الن كا مكتف بنائے جائے كے بنده بر ظاہر تد ہوتا ك بنده كى بندگى كا امتحان بور چناني اطاعت كرے تو ثواب بائے ، بائد وكى بندگى كا امتحان بور چناني اطاعت كرے تو ثواب بائے ، بائر مائى كرے تو سز ايا نے ۔

اور بہال عکست سے مراو ہندہ کا مفاویے یعنی اس کی جان۔
آبروہ و بین مال میاعتل کی کافقت ، رباخروی مفاویسے اند کی جنت شی داخل ہونا اور اس کے عذاب ہے چھٹکا را پا اور بیر تھم یا مانعت پر لیک کہنے کے ماتھولازی ہے ، خوادہ و تعربی بویا نیر تعربی ۔

السمال کہنے کے ماتھولازی ہے ، خوادہ و تعربی بویا نیر تعربی ۔

السمال تعربیات کی تعربیت بین مشہور کی ہے ، اور شاطعی نے اپنی اس پر روشتی ڈائل ہے کہ تھم کی تقست کھی دھائی شور سے السمال تا اور شائی شور سے معلوم بوتی ہے ، اور بینی بین اس پر روشتی ڈائل ہے کہ تھم کی تقست کھی دھائی شور سے معلوم بوتی ہے ، اور بینیز بعض و جود سے اس کے تعربی بونے سے اس کواس وقت تک نیس نگائی جب تک خصوصی شور پر اس کی وجہ سے اس کواس وقت تک نیس نگائی جب تک خصوصی شور پر اس کی وجہ نہ کہتے ہیں ، اس میں فرائ کرنا ، میر ایٹ کے متعینہ ہے ، اور طال آل ووفات کی عدت بیں جینوں کی تعداد اور اس جینے وہ اسور اور طال آن ووفات کی عدت بیں جینوں کی تعداد اور اس جینے وہ اسور اور طال آن ووفات کی عدت بیں جینوں کی تعداد اور اس جینے وہ اسور اور طال آن ووفات کی عدت بیں جینوں کی تعداد اور اس جینے وہ اسور اور طال قو وفات کی عدت بیں جینوں کی تعداد اور اس جینے وہ اسور اور طال قو وفات کی عدت بیں جینوں کی تعداد اور اس جینے وہ اسور اور اس ویا کہ وہ اسور اور طال قو وفات کی عدت بیں جینوں کی تعداد اور اس جینے وہ اسور اور اس کی تعداد اور اس جینے وہ اسور اور اس کی تعداد اور اس جینے وہ اسور اور اس کی تعداد اور اس جینے وہ اسور اور اس کی تعداد اور اس جینے وہ اسور اور اس کی تعداد اور اس کی تعداد اور اس جینوں کی تعداد اور اس کی تعداد

(۱) مسلم الثبوت مطبوعه برحامية "المستعمل" وللمر الي، القابر ومطبعه بولاق.

یں جن کی بڑنی مسلمتیں سیھنے بیل عظوں کا کوئی حصر پیل ہے کہ الن پر
وہری بیز وں کو قیاس کیا جائے ، اس لئے کہ ہم اتا جائے ہیں ک
تکاح کی معتبر شر الطابیتی وئی بعبر اور اس جیسی بیز یں تکاح کوترام کاری
ہے الگ کرنے کے لئے ہیں ، اور میر اٹ کے متعید جے میت کے
قر ابت واروں کی تر تیب پر مرتب ہوتے ہیں ، اور عدائی والتیراء
ات ہے مقصور اختا اطاب کے خوف ہے رقم (پچردائی) کی یہ اور علاق معلوم کرنا ہے ۔ لیمن یہ جوتی اس ور عرف ان کی تقلیم
معلوم کرنا ہے ۔ لیمن یہ جموی اسور ہیں، جیسے کافر وتی اور اللہ کی تنظیم
معلوم کرنا ہے ۔ لیمن یہ جموی اسور ہیں، جیسے کافر وتی اور اللہ کی تنظیم
معلوم کرنا ہے ۔ لیمن یہ جموی اس ور ہیں، ویسے کافر وتی اور اللہ کی تنظیم
معلوم کرنا ہے ۔ لیمن یہ تیاں کرنا سی نہیں بوگا ، مثلا یہ کہا جائے ک
بونے ہے ان احکام پر قیاس کرنا سی نہیں بوگا ، مثلا یہ کہا جائے ک
بہر تکاح اور حرام کاری کے درمیان مثال کے طور پر پکی واسر ہ
بہر تکاح اور حرام کاری کے درمیان مثال کے طور پر پکی واسر ب
بہر ایک رقم کا ملم بوجائے تو اگر اور حیش یا طبر ) اور بیٹوں اور اس

سا فقراء کا ال وات میں اختاا ف ہے کہ تعبد یات ہمارے لئے کسی ایک تحمیت ہے مشر وائی ہیں۔ جس کو انتہ تعالیٰ جا نتا ہے اور نم پر مخفی رکئی ٹی ہیں اور مرے ہے کسی حکمت کے بغیر مشر وائی گئی ہیں اسوائے اللہ تعالیٰ کے بندوں کو مکلف کرنے اور الن سے طاحت کی صورت بیا ہنے گئی ہم دار کی بندہ جو رکھے کر رہا ہے ال میں مسلحت کی صورت بیا ہے جا کے بغیر تجر والم و نبی ہے ال کی طاحت کا امتحان لے اس آ قا کی جانے بغیر تجر والم و نبی ہے ال کی طاحت کا امتحان لے اس آ قا کی طرح جواہے فالموں کی جانے کرنے کا اداوہ کرے کہ الن میں زیاوہ طرح جواہے فالموں کی جانے کرنے کا اداوہ کرے کہ ان میں زیاوہ مطبع کون ہے اور ان کوئسی پھر کے جھونے کے لئے دوڑ لگانے کا یا والے ایک میں تجر دطاعت کے علاوہ کوئی مسلحت شدہ ہے۔

۵- ابن عابرین" اکلیہ" نے عل کرکے لکھتے ہیں: اکثر علماء پہلے

الموافقات المقاطبي (شخ عبد الله دواز كي تحقيق كے ساتھ الكتبة التجا ويہ قامره
 كے ایڈ بیش كائلس ایڈ بیش ) مر ۲۸ سے

JTIAJE \*A/P こぼが (1)

قول کی طرف کے بیں اور وی قول توی و رائے ہے، کیونکہ اللہ تعالی کے احکام معمالے کو کے احکام معمالے کو حاصل کرنے والے بین (۱)۔ حاصل کرنے والے بین (۱)۔

ای طرح شاطبی نے اپنی" الموافقات" میں استقر او کوال المات كى وقيل بالله ب كرتمام احكام ترعيدونها اورة خرت من بندول كى مسلحوں سے معلل ہوتے ہیں ، اور شاطبی فر ملا: معترال ال بات رمتفق ہیں کہ اللہ کے احکام بندوں کی مصلحتوں کی رعامت سے معلمل میں ، اور ای کو اکثر فقربا ، متأخرین نے اختیار کیا ہے بخر مایانہ جب داڑی احکام شرعیہ کے لئے علی سے اثبات پر مجبور ہو محتے تو انہوں نے اس کو اس طرح ٹابت کیا کیل احکام کا پہ و سے وال علامات میں ، اور شاطبی نے جن اولد کا استقر او کیا ہے ان میں سے وضواور منسل کے بارے میں اللہ تعالی کے اس ارشا وکا بھی ؤ کر کیا ہے: "مَايْرِيْلُدُ اللَّهُ لَيْجَعَلَ عَلَيْكُمْ مَنْ خَرْجٍ وَلَكُنَ يُرِيْدُ ليُطَهِّرَكُمْ وَلِيْتُمْ نَعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (٢٠)(١١) (١١ نہیں جاہتا کرتمہا رےاور کوئی بھی ڈالے، بلکہ وو( توبہ ) جاہتا ہے كتبين غوب باك حداف ركے اورتم ير افي فعت يوري كرے تا كتم شکرگڑ اری کرو) اور روزے کے بارے میں ہے: "محتب غلیکنے الطَّيَامُ كُمَا كُتبَ عَلَى الَّذَيْنَ مِنَ قَبُلِكُمُ لَعَلِّكُمُ ا تَتَفُونَ " (٣) (ثم يرروز عِلْرَض كَنْهُ كَيْنِ جِيها كِ ان لوكول برفرض کئے گئے تھے جوتم سے آبل ہوئے میں جب تیس کرتم متنی بن جاؤ) اور تَصَاسَ کے بارے ش ہے: "وَلَكُمْ فِي الْقضاص حَيَاةً يَا أَوْلِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمُ تَتَقُونَ "(")(اور تمبارے لئے اے

اللهم! ("كانون) قصاص من زندگى ہے تا كتم پر بيز گار بن جاؤ) اورا ق طرح كي آيات كاؤ كر كياہے (ا)۔

ا الن القيم بھي سي تقطة نظر اختيار كرنے والوں ميں ہيں، وہ فر ماتے میں: ایک جماعت کئی ہے کعدت وفات محض تعبد ہے، میقلط ہے، ای لئے کشریعت میں ایک بھی علم ایسائیں ہے جس کی کوئی وجہ اور کوئی حکمت ندیو، مجھنے والا ال کو جھتا ہے اور جس رمخنی ربناہے ال یر مخفی ریتا ہے (۲) ، اور ای بات کو اور وہ حت سے ٹابت کیا اور ٹر مایا ہ الله في سر أنمي مشروع كيس، اورجنس ومقدار مين أنيس ان ك اسباب مرمزتب ترويل كروه غائب وحاضركا حبائة والا أتحكم التاكمين اور اللم العالمين هيد اور يولم شي برجيز كا احاط كن بوع ب اور ما كان وما کجون (جوہوا اور جو ہوگا) کو جانتا ہے اور جس کا علم و قبق جلیل (مراوچیونی بری جیز ) پوشیده و ظاہر نیز جس کی خبر بشر کود بناممکن ہے اور جس کی خبر ان کو ویناممکن نیس ہے سب کا احاطہ کئے ہوئے ب، اور يخصيصات اور تقدير ات تكم كى وجوبات اور پسنديد ومقاصد سے خارج تبیں ہیں، ای طرح اس کے خلق میں واقع ہونے والی تخصيصات اور تقديرات كالجفي معامله ب، چناني بياس كي مخلوق ميس ہے اہر وہ ال کے اس ش، ووتوں عی کاسر چشمہ ال کے علم وحکمت کا ا مال اور مر بیز کوال کی ال جگه بین رکھنا ہے جس کے لاکق ال کے ملاہ دکوئی جگانیں ہے، اور جوسرف ای مل ک متقالتی تھی، جیسے کا توت بصارت اور و کینے والی روشنی آ کھے بیس ، تو ت ماعت کان بیس ، تو ت شامدناک میں رکھی اور ہر حیوان اور غیر حیوان کو ال کے اعضاء، اشکال، صفات اور مقداری ای بیز کے ساتھ تھوس کیا جوال کے الائق تھی اور جے دینا بہتر تھا، چنانی ال کے انتان اور مضبوطی کو عام

<sup>(</sup>۱) روانحاري الدرائي واراد ٢٠١٧ طي ول يواق ١٢٧٢ هـ

\_4/0/26/9 (P)

<sup>(</sup>٣) موره يقرة ١٨٣

<sup>(</sup>٣) سوره يقره ١٤١٠

<sup>(</sup>۱) المواقعات الرائد كمد

<sup>(</sup>۲) اعلام الرقصيي ۱۲۸\_

کردیا، اور جب الله سجانہ و تعالی نے اپنی مخلوق کو آخری درجہ میں مضبوط اور آخری درجہ میں مضبوط اور آخری درجہ منبوط محال نے اور خل اللہ تعالی کے امر کا غایت درجہ منبوط محال نیا دہ اول اور لاکت ہے، اور خلق وامر میں اللہ تعالی کی حکمت، ای طرح ای کے انقال اور حکمت و نام محض سے اس کے صدور سے نا واقف ہوائش الامر میں اس کے انکار کا جواز فر اہم نیمی کرتا (ا)۔

اور ای روش پر ''جمت الله البالذ' علی شاه ولی الله وبلوی چله عیل، آبول کی کار بست عیل، آبول کی کار بست اور آف فول کی کار بست اور آف فول کی کار بست اور قول کی کار بست اور آف کی ایمان کررہے ہیں آب کی اور کا جمال کی کار بیت بادر کا جرباد دمر اقول کی کھواد کام ایسے پائے جائے جائے ہیں آب جہ بہت بادر میں بی جمن کامتصر تحق تعرب دانتال ہوتا ہے۔ اس کی ولیل الله تعالی کا بیر ارشاد ہے: ''وَیُصَعَعُ عَنْهُمُ اِضُورَ هُمُ وَالْمُاغُلُالَ اللّهِ سَالَ کَالْتُ عَنْهُمُ اِضُورَ هُمُ وَالْمَاغُلُالَ اللّهِ سَالَ کَالْتُ اِللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ کَالْتُ

عَلَيْهِمْ الراس (اوران برائے ہو جو اور قیدی جو ان برائے تھے تھے۔
اٹا رویتا ہے ) کہ اللہ نے ہم سے پہلے لو کول پر ان کے تعنت اور گروہ بند ہول کی وجہ سے "ہو جو" اور "قیدین" ڈیل رکھا تھا، وہیت کہ ہو اسر ایکل پر لازم کرویا کہ جس گائے کی قربائی کا ان کو تھم دیا ہے تدوہ ہوڑھی ہونہ بالکل نوعم "اور یک وہ زروہو، ایسے ی بعض انتظا وات، طلب طاحت ، امتثال اور اس کا عادی بنانے میں بن ی مصلحت ہوئی طلب طاحت ، امتثال اور اس کا عادی بنانے میں بن ی مصلحت ہوئی

ہے، حکام اپنے مددگاروں اور تبعین کو اس کا عادی بنا تے رہتے ہیں، اور اس کا عادی بنا تے رہتے ہیں، اور اس کی مال کیر سرف کر تے ہیں تاک وو لوگ ضرورت کے وقت

سمی ترود کے بغیر احکام کی نوری تھیل کریں، احکام کی معلوت ہجھنے کی ضرورت محسول ندکریں، اس بات پر اکتفااور اعتماد کریں کہ ان کا حاکم

احکام اور ان کی مسلحتوں کو ان سے زیا وہ جائے والا ہے، بلکہ حاصت وانتثال اور ان کی طرف جلدی کرنے کی مسلحت ہی وہ اولین حکمت

(١) الريادة البيات ١٨هـ

ے جوٹر بیت وشع کرنے سے بلکے تخلیق (جن وائس) سے مقصود ہے، الله أقالي قرامًا جِهُ "وَمَاخَلَقُتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلاَّ لِنْغَبُمُونَ \*(1) ( اور ش نے تو جٹات اور اثبان کو پیدای ال فرض ے کیا ہے کہ میری عبادت کیا کریں)، اور ٹر مایا: "یَاتَیْهَا الْمَلْیْنَ آمَنُوالْيَبْلُونَكُمُ اللَّهُ مِشَىٰءِ مَنَ الصَّيْدِ كَنَالُهُ أَيْدِيْكُمُ وْوَمَا حَكُمُ لِيُعَلِّمُ اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ (٢) (احداثِها إن والوا التدخمبين آرمائے گاقد رے شکار ہے جس تک تنہارے باتھ اور تمبارے نیزے یہ بی سی تاک مند معلوم کرلے کون مخص اس سے ہے وکچے ڈرٹا ہے) اوٹر بالیا: "وَالْسُلُونَكُمْ حَتَّى نَعَلَمَ الْمُجَاهِلِيْنَ مِنْكُمُ وَالصَّابِرِيْنَ وَنَبُلُو أَخْبَازَكُمُ (٣) (١ورتم حرورتباری آز ماکش کریں گے تا کہتم میں سے جہا دکرنے والوں اور تم سے تابت قدم رہنے والوں کومعلوم کرلیں اور تا کرتمہاری حالتون كَ جَائِحُ كُرِيسٍ) ﴿ إِلَّهِ مَا إِنَّهُ وَمَا جَعَلْنَا الْقَبْلَةُ الَّتِي تَكُنَّتُ عَلَيْهَا إِلَّا لَتَعَلَّمُ مَنْ يُتَّبِعُ الرُّسُولَ مِثِّنَ يُنْقَلَبُ عَلَى عقبيه (٣) ( اورجس قبله برآب (اب تك) تصالص قونم في اي النے رکھا تھا کہ ہم پہیوں لیں رسول کا ابنات کرنے والوں کو النے الوك والوك على المعلى المال على ) ر

لیکن اللہ فے شریعت اسلام بیل ہم پر بیشل الر مایا کہ الل نے انتقاء کی مسلحت کے ساتھ ساتھ آکٹر احکام بندوں کی مسلحت کی رعایت کرنے والے مقروفر مائے ، لیکن بیالیت احکام کے وجود سے مانع میں الل کی رعایت ندیو، بلکہ الل بیل خاص طور سے مانتھ میں ہے جن بیل الل کی رعایت ندیو، بلکہ الل بیل خاص طور سے انتقاء مقصود ہوا در ہے۔

Mr soldier (r)

J118 W (T)

JITTA KINY (T)

<sup>(</sup>۱) - اعلام الموقعين الروحان

<sup>(</sup>m) مورة الرافسة 144

ال کے بارے میں فرائی فرائے ہیں: بیبات معلوم ہے کہ شریعت کی عاوت بجائے جائد تھکسات کے (علم کو) مناسب معافی شریعت کی عاوت ہے اور بیٹر بعت کی غالب عاوت ہے فرائے ہیں: شارئ کے تقعرفات کو تھکم یا ایسے جہول پر محمول کرنا جو فیر معمروف ہوں کی طرف عائز کی فیر معمروف ہوں کی طرف عائز کی فیر معمروف ہوں کے وقت رجو ٹ کیا جا تا ہے جس کی طرف عائز کی معمل کے سے متعلق ہوتے ہیں جیسے شاویا ہوا دیا جوا دکام گلوتی کے معمل کے سے متعلق ہوتے ہیں جیسے شاویا ہوا میں معافلات ، جنایا ہ متعال ہوا ہور ہوتا ہے مجاوات کے علاوہ اقبید احکام تو ای میں تھکم شاؤ و ما در ہوتا ہے، مجاوات کے علاوہ اقبید احکام تو این میں تھکم شاؤ و ما در ہوتا ہے، رہیں عبادات اور تقدیرات (مقداروں کی تعیین) تو این میں تک مرابط کی ایک تو این میں تکام (بغیر نمان کے رہیں عبادات اور تقدیرات (مقداروں کی تعیین) تو این میں تکام (بغیر نمان در ہوتا ہے (۱)۔

ال کی صراحت فی عز الدین عبدالازید بن عبدالاز این عبدالدام نے
اپ " قواعد" بیس کی اور فر بایا ، قعبدات کا جلب معمالح ( مخصیل منافع ) اور در معامد ( وقع مفاحد ) سے فالی بونا جائز ہے ، پھر الد بر سوائے مصلحت اُوّاب کے مصلحت اُوّاب کے مصلحت کی مخصیل کے بغیر اور موافق افر افرائ افرائ کے مصلحت کی اور مصلحت کی مخصیل کے بغیر ماحت اور اور عالی فرائ افرائ کی مطابق تعبدی کی محلت کے بوگائی اور عالی نے اور عالی اور اور بال برد ارک ، افرائی تعبدی کی محلت کے فلم کو اللہ تعالی نے اپنے لئے قول کے مطابق تعبدی کی محلت کے فلم کو اللہ تعالی نے اپنے کے فلم کو اللہ تعالی نے اپنے کے فلم کو اللہ تعالی نے اپنے کے فلم کی اور ایس کی کو اِنج بر ایس کی کو اِنج بر ایس کی کو اِنج بر اور اس پر مطلع ہونے کا کوئی طریقے نیس بنایا ہے ، اسے آ زمائش اور اطاحت کرتے ہیں یا خود اپنی مسلحت کی اجائ بھی اجز ایش کی اجائ بھی ایم بغیر اشتال اور اطاحت کرتے ہیں یا خود اپنی مسلحت کی اجائ بھی بافر مائی کرتے ہیں یا خود اپنی مسلحت کی اجائ بھی بافر مائی کرتے ہیں یا خود اپنی مسلحت کی اجائ بھی بافر مائی کرتے ہیں یا خود اپنی مسلحت کی اجائ بھی بافر مائی کرتے ہیں یا خود اپنی مسلحت کی اجائ بھی بافر مائی کرتے ہیں ؟

(۱) قواعد الاحكام في مصالح الانام المارها، التاره، الكتبة الجاريب

اور دوسر نے قول کے مطابق ان کی آ زمائش الیسی بیز سے ک ہے جس میں تو اب کے علاوہ سرے سے کوئی مصلحت نیس ہے۔

#### متعاقيرالفاظ:

#### الغب-عما وت:

اور تعبد بات فیر عبادات ش بھی ہوتی ہیں مثلا اس باعدی کا استہراء (ہراست رحم طلب کرما) جس کوال کے بیچنے والے نے مجلس تھ میں شراء (ہراست رحم طلب کرما) جس کوال کے بیچنے والے نے مجلس تھ میں شرید اربا ہوں ورال کے باس قبل اس کے کرشرید اربا ہوی کولے کر ما انب مونا فیٹے بار قال کے ذر میرلوٹ آئی ہو (۱۲)۔

<sup>(</sup>١) سورة التكبوت ١٥٠٠

<sup>(</sup>۲) سرندگی ۱۳۸۷

<sup>(</sup>۳) المنتى شرح مختصر الخرقی ۱۲/۱۵ ۵ ۱۳ ۵ طبع سوم قاهره ، وارالهنار ۱۳۷۷ ها شرح جمع الجوامع ۱۲ ۴۸۰ مصطفی کیلی ۱۴۵ ۱۳۵۰ سام ۱۸۰۰ – ۲۸۹

## ب-حق الله:

9 - بہت ہے ادکام کے تعلق کمی کہدویا جاتا ہے کہ بیانہ تعالی کے لئے ہے بیسے نماز، روزہ اور تمام مجاوات اور بیسے چوری کی سزاہ زیا کی سزاہ اور ان میں ہے بہت ہے ادکام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بیانسان کے حق کے لئے ہے، جیسے تصاحی، حدقذ ف، وین اور ضانا ہے اور کمی بیگان کرلیاجاتا ہے کہ ان میں ہے وہ تمام جو الشاقال کے حق کے لئے بی آخرہ ی بیس، (بید بات ورست نہیں ہے) الشاقال کے حق کے لئے بیں آخرہ ی بیس، (بید بات ورست نہیں ہے) مراو بیہ کہ بندوں کو اس میں کوئی اختیار نہیں ہے، اور کسی کے لئے بیسی اس کا ماند کرتا ہا اور نہیں ہے، اور کسی کے لئے بیسی اس کا سب بایا جائے اور اس کے وجو بیا تحریم کی اور جو اللہ تعالی کے حق کی بات کا ساتھ کرنا جائز نہیں ہے، مگر انطابیا تی جا نہیں، اس کا حق کرنا بندوں کے لئے میں وری بوگا(ا)، بگر ہو اللہ تعالی کے حق کی بول کے جیس اس میں تحدیدی تیس، بلکہ تعبدی اس مورت میں بول کے جیس اس میں تحدیدی تیس بول کے جیس اس میں تحدیدی تیس بول کے جیس اس میں تحدیدی کی پہلوٹنی بول کے دور بیاس صورت میں بوگا ہیس اس کی تحدیدی (بھی) بول گے، اور بیاس صورت میں بوگا ہیس اس کی تحدیدی راجھی ) بول گے، اور بیاس صورت میں بوگا ہیس اس کی تحدیدی راجھی ) بول گے، اور بیاس صورت میں بوگا ہیس اس کی تحدیدی راجھی ) بول گے، اور بیاس صورت میں بوگا ہیس اس کی تحدیدی راجھی ) بول گے، اور بیاس صورت میں بوگا ہیس اس کی تحدیدی راجھی ) بول گے، اور بیاس صورت میں بوگا ہیس اس کی تحدیدی راجھی ) بول گے، اور بیاس صورت میں بوگا ہیس اس کی تحدیدی نظام بوگی۔

بٹاطبی کہتے ہیں ، وہ حکمتیں بن کا انتخرات فیر معقول اُمعنی فاص طور سے تعبدیات کے لئے کیاجاتا ہے بیت بنہو کاخصوص اعصاء کے ساتھ خصوص بروا اور اس ویت بعنی رفع پرین، قیام ، رکوئ اور بچو و کے ساتھ خصوص بروا اور اس کا بجائے بعض شکلوں کے بعض شکلوں پر بواء کے ساتھ فیما زاور اس کا بجائے بعض شکلوں کے بعض شکلوں پر بواء روز دکا بجائے رات کے دن سے خصوص بروا اور نماز کے اوقات کا دن اور رات کے دوسر سے اوقات کو جھوڑ کر ان معینہ اوقات سے متعین کروینا، نج کامخصوص میچر کی جانب متعین مقامات ہی ان معروف اعمال کے ساتھ خصوص برونا اور اس جیسے وہ اعمال بن کی طرف کسی جی طرف بھوں رائے بھی ان سے متعین مقامات ہی ماتھ کے ماتھ کے خصوص برونا اور اس جیسے وہ اعمال بن کی طرف کسی بھی کار رائی جیسے دو اعمال بن کی کارف کسی بھی کار سے متعل راہ نہیں یا سکتی ، نہ بی اس کے قریب پینگ

سنتی ہے، بعض لوگ آئے ہیں اور ان کی تحدیدی تکالنے کی کوشش کرے تے ہیں، بیگان کرے بوئے کہ ان اوضان سے ثاری کا مقصود وی ہیں، بیسب ایسے ظن تجنین پر سنی ہوتی ہیں جواہے باب میں عام نہیں ہیں، ندی اس پر کوئی عمل سنی ہوتا ہے بلکہ بیشا فر امور کے سفنے کے بعد تعلیل کرنے کی طرح ہے، اس لئے کہ اس نے اپ ال ویوی ہیں جس کا ہمیں علم نہیں ہے، نداس پر ہماری کوئی ولیل ہے، شریعت برظم کیا ہے (۱)۔

# ج- تاتمام علت كي ذريعة لليل:

۱۰ - پوتکر قد برات کا تھم ہے کہ اس پر قیاس نیس کیا جاتا اس لئے کہ اس کے فار جو جس تھم کی تعلیل کی تی ہودوال سے مشتبہ ہوجاتا ہے ، اس لئے کہ اس پر بھی قیاس نیس کیا جاتا اور دؤول عین فرق ہیں ہوئی البند اس پر قیاس نیس کیا جاتا اور دؤول عین فرق ہیں ہوئی البند اس پر قیاس معلوم ہوئے ہی پر ہوسکتا ہے ، اس لئے کہ قیاس ناسے معلوم ہوئے ہی پر ہوسکتا ہے ، اس لئے کہ قیاس ناسے معلوم ہوئی ہے ، لیکن مواہد تھی وہر کی ہوسکتا ہوائی ہے ، اس کی مناسے معلوم ہوئی ہے ، لیکن مواہد تھی وہر کی ہوسکتا ہوائی ہے ، اس کی مناس کے ملاوہ کسی دوہر کی ہوائی ہوائی ہے ، کیونکہ اصل کے ملاوہ کسی دوہر کی ہوائی ہوئی ہے ، اس کی منال ہے ہے کہ جی کریم ہوئی ہے ، اس کی منال ہے ہے کہ جی کریم ہیادے کے برابراتر اردیا (۱) اور پینم اس کی ماتھ تھوس ہے ، اور اس کی طلعہ اور دومف ہے ہوا تھا ، اور کیس ناسے اور دومف ہے ہوا تھا ، اور انہیں نے جی کہ دو پہلے محص جے جن کو جنہ جوا تھا ، اور انہیں نے اس میس نے جوا تھا ، اور انہیں نے اور آپ سیست کی تھی تھر ان اور آپ سیست کی تھی ، اور اولیت ایسا وصف ہے جوبا ر شری شہارت کے لئے سبقت کی تھی ، اور اولیت ایسا وصف ہے جوبا ر شری شہارت کے لئے سبقت کی تھی ، اور اولیت ایسا وصف ہے جوبا ر

<sup>(</sup>۱) المواقعات الروهر

 <sup>(</sup>٣) عديث آن البي تُلَيِّ جعل شهادة خزيمة بن البت..... )
 روايت تَخَارَي (الرَّحُ ١/٢١ فَيْ السَّقِر) فَيْ بِدِ

<sup>(</sup>۱) الموافقات الإملاس

بارٹیس ہوتا ، لہذا بدأیس کے ساتھ مخصوص ہوگیا (ا) تو بہ تعیدی نیس ے، ال لئے ك ال كى ناست معلوم ب-

د- قیاس کے طریقوں ہے ہٹا ہوا معاملہ:

١١ - جو حكم مخالف قياس روبهمي وه غير معقول أبعني ١٥٥ ب فيت نو عورتوں سے نکاح کرنے کے ساتھ جی کریم علیقے کی تخصیص اور ابو ہروہ بانی بن وینار کے حق میں تر یا فی میں کری کے بچے کا کافی هوما (۲) اور فيت تعداد ركعات كي تحديد -

اور کبھی معقول اُمعنی ہوتا ہے جیسے اندازہ سے تھجور کی نیچ تھجور ے کرنے کی ممانعت ہے" نے عرایا" کا انتثناء کر ما (۳)۔

ه-ابياتكم جس كي علت كي بسراحت كي تني جو: ١٢ - العلي في وكركيا ي كرين كي عليد معلوم يوان يس س بعض میسی تعبدی ہو تے ہیں بنر مایا: صاحب شریعت کی طرف سے جمارے لئے ظاہر بوائے کہ مكتف بنانے میں مصالح ووطرح کے

ایک وہ جن کی معرفت استدلال کے معر بف طر بقوں جیسے اجماع أنص مهرم الثاره اورمنا عبت وغيره تحرفر فيرمكن موم وبريجي وہ عالب سم ہے جس کے ذریعہ ہم سات بیان کرنے ہیں، اور کتے

- (١) كمعتبد لا في الحسين المعرى ١٠ مرث ، فمعبد المرثى ١٣٨٢ علام المؤهمين لا بن القيم ١٦٦ ١٣ بيروت داد الحيل، شرح مسلم الشبوت ١٦٥ م ٢٥١.
- (1) مديث: $^{*}(بنزاء العناق في المضمية في حق أبي بردة.... <math>^{*}$ كَا روایت بخاری (فتح الماری ۱۸ سا المع التامیر) نے ای کے شل حلیقا کی ہے اورمسلم (سهر ١٥٥٣ طبع دارعتى لخلي) اور زائي (٢٢٢/٧ طبع وار الكتاب) نے اس كوم صولة و كركيا ہے۔
  - (m) المتعلى للغرالي 12/27 سية 72 س

تیں کہ احکام ای کے لئے سٹروٹ ہوئے ہیں۔

وومرى ووجن كي طرف ال معبود راستول سي بينيانا ممكن بيء اور وجی کے بغیر ان برمطلع نہیں ہوا جا سکتا ہے جیسے وہ احکام ان کے بارے میں شارٹ نے نظاما ہے کہ ووسر سبزی وشا دانی ، کشادگی اور عظمت اسلام کے قیام کے اسباب میں، جیسے معفرت نوح علیہ السلام ك تعدك سياق من الله تعالى كابدار الأفقلت: السَمَعُفرُوا زَيْكُمُ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمُ مُلْرَارًا، وْ يُشَلَدُكُمُ بِأَمُوٰإِلَ وَ بَنَيْنَ وَ يَجْعَلُ لَكُمْ جَنَاتٍ وَ يَجْعَلُ لَكُمُ فَهَاوَا ١٠٥٠ (يتاني ش ف كباه الن يروروگار عمقفرت علی دو بینک دورز اینجیئے والا ہے ، دوتم رکز کشرت سے بارش ایسجے گا اور تمبارے بال واولا ویس ترتی دے گا اور تمبارے لئے با ٹالکادے گا اور تمبارے لئے دریا بہادے گا)، چنانج استغفار کے بارش اور سرسبزی کاسیب ہونے کی وج پسرف وجی کے ڈر بعید جانی جاسکتی ہے، ای لئے ال بر قیال میں کیا جائے گا، چنانج مثلا استعفار کا حسول علم امرجسموں کی تو سے کا سیب ہوائیں جانا جا سکتا، لبند اس ملت کی ہنا یر قیاس کرنے کی کوئی مخیائش نبیس اور و و تعبیر محض بر موتوف ہوگی ، ای لنے اس معلل تلم كو اختيا ركا تعبدى جوكا واور يبال تعبد كامفهوم شارٹ کی مقر رکروہ صدیم رک جانا ہے (۲)۔

## تعبديات كي شروعيت كي حكمت:

۱۳۰ - تعبدی احکام کوشروت کرنے کی تحمت انتقال کا مطالبہ کرنا اور حاصت وبندگ کا احمال ایما ہے، ال کی تعبیر ری جمار کے امرار کے بیان میں فرا ال نے اسینا ال قول سے کی ہے: اللہ تعالی نے بندوں پر مجھ ایسے انتال مقرر کئے بین جن سے نفوس مانوں کیس بیل، اور

- \_11/2 Hor (1)
- (۲) المراقات ۱۲ ۱۳ س

تعقلیں ان کے معانی کی طرف راونہیں یائی ہیں، جیسے پھر وں سے رمی جما رکزنا اور بار با رصقا اور مرود کے درمیان آنا جانا ، اور ان جیت المال عالم اور بندكى كالمال ظاهر موتا بدال لخ كاركا قاك إرفاق (فائد و كرفيال) م اوراس كاسب قاتل فيم م اورعقل كاس کی طرف را بخان ہے ، روز ہ اس شہوت کا تو رُ ڈاٹنا ہے جو اللہ کے دیمین کاہتھیا رہے اورمشغولیات ہے رک کرعیا دی کے لئے قار ٹی ہوجانا ہے ، اور تماز میں رکوٹ اور تجدد کریا ایسے افعال کے ڈرامید اللہ سے تواضع كرنا ب جوتو اضع والع انعال بين اور قلوب التدمز ويمل كى تعظیم سے مانوں ہیں ، ریاستی کا نعدو، رمی جمار اور اس جیت اتمال تو اس میں افوں کا کوئی حصرے و نا افرات کواس سے کوئی افسیت ہے وال ی مقلیس ان کی حکمتوں کو باسکتی ہیں ، لبند اس کا اقد ام کرنے کا ال سے سواکونی تحرک نیس ہے کہ اللہ یا اس کے رسول کا تکم ہے ، لبذ ااس کا بجالانا ضروري ب، اوريبان يعقل كوان كاتعرف عدا حددكما اورنفس والمبيعت كواس سيحل أميت يهيمرا بواس لنے كر مر وہ چیز جس کے معنی کا ادراک عقل کرے، طبیعت کا اس کی طرف کچھ میلان بوجاتا ہے اور بیمیلان تعمل تھم میں مدوکرنے والا اور اس کے ساتھ ساتھ مل پر اہمار نے والا ہوجاتا ہے، چنانچ اس سے غلامی اور القاياد كالمال ظاهر أيس بوتا، الله النه تبي كريم عليه في في خصوصي لور ر فج کے متحلق لر بایا: "لبیک بحجہ حقا، نعبدا ورفا" () لبيك ( حاضر بول ) بإعتبار تعبداور بندگى كے سي ساتھ ) اور يہ بات نەنماز ئے تعلق قربائی نەخىرنماز ئے تعلق۔

جب فقد کی تحکمت کا فقاضا ہے ہے کہ مخلوق کی نجامت ان کی صیعیتوں کی خواہشات کے برخلاف اندالی سے مربوط ہو، اور ان کی انگام شریعیت کے باتھ میں ہو، اور وہ اپنے انتمال میں اطاعت کے طریق اور بندگی کے مطالبہ کے نقاضا کے مطابق کام کرتے ہوں اور جن اندکام کی تشمیس معلوم نیس ہوتیں وہ از کیے نفوی، نیز طبائق اور افلاق کو ان کے مقاضا سے مطالبہ عبد بہت کی طرف مجیم نے میں افلاق کو ان کے مقاضا سے مطالبہ عبد بہت کی طرف مجیم نے میں وہر سے تعرب کی طرف مجیم نے میں وہر سے تعرب کی طرف مجیم نے میں وہر سے تعرب کی ادر ان کے مقابلہ میں زیا وہ مؤثر میں (۱)۔

## تحیدی کی معرفت کے رائے:

۱۲ - معتبرطرق بیس سے کسی طریق سے ناست بیان کرنے سے بخر کے خالا وہ تعربہ یات کو وہر سے معلل ادکام سے میز کرنے کی کوئی اور صورت معروف نییں ہے، جیسا کالم ہول کے مباحث قیاس بی جانا جاتا ہے، ای لئے این عابدین کتے ہیں: اللہ نے جو پھی شروت کیا ہیا ہا جاتا ہے، ای لئے این عابدین کتے ہیں: اللہ نے جو پھی شروت کیا ہے اگرہم پر اس کی حکمت ظاہر بوجائے تو کسی گئر ال کا وہ کلام جو المعنی ہے، ورند کنیں گے کہ یہ تعربی ہے (۲) اور امام غز ال کا وہ کلام جو ایمی ایمی گئر راہے ای کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ تعربہ کی طرف مربوث کریا ایک طرف عابز ی کے وقت رجون کریا ایک طرف عابز ی کے وقت رجون کریا ایک طرف کا ج

ای وجہ سے بعض احکام کو تعبری یا معقول اُمعیٰ تر ارو بے میں فقیا و کے جی بی فقیا و کے جی بی فقیا و کی جی بی بی مصل کی تعلق اللہ میں جی جی جی اور سے بعض اس کو ایسے مصافح سے مصلی جیجے جیں جی ان کا طن عالب ہے کہ شریعت نے ان احکام میں ان مصافح کو کو ظرد کھا ہے و ای میں سے یہ ہے کہ صاحب '' الدر الحقار'' مصافح کو کو ظرد کھا ہے و ای میں سے یہ ہے کہ صاحب '' الدر الحقار''

<sup>(</sup>۱) عديث: "لبك حجا حفا، لعبدا ورانا" كى روايت يزاد (كشف الاستار ۱۲ ساطع مؤسسة الرساله) في روايت يزاد (كشف الاستار ۱۲ ساطع مؤسسة الرساله) في ي اوراس كا ذكر مرفوعا الو موقوفا كيا ب ابن جركة جين دارقطتي في الحالات من الل كي تعلق اختلاف في كما ب اوروتف كو اختلاف في كما ب اوروتف كو دارج تراعد المعرفوعا فقل كيا ب اوروتف كو دارج تراعد المعرفوعا فقل كيا ب اوروتف كو دارج تراعد المعرفوعا فقل كيا ب اوروتف كو دارج تراعد المعرف المتنبة الأثريد)

<sup>(</sup>١) احيا علوم الدين المعليد التجاديدار ٢٧٣۔

J\*1/1/17/20 (F)

<sup>(</sup>٣) فنفاء التعليل المن ٢٠٠٠

ار ماتے ہیں: ہووی کر ارتعبدی معاملہ ہے، یعنی انظاء کو مقتل کرنے کے لئے اس کا سب فیر معتول ہے، اور ابن عابدین کہتے ہیں: کہا جاتا ہے کہ ان کو شیطان کو ذیل کرنے کے لئے وولی تقدادیس مقرر کیا گیا ہے کہ ان کو شیطان کو ذیل کرنے کے لئے وولی تقدادیس مقرر کیا گیا ہے کہ اے ایک مرتبہ تجدد کہا گیا ہے کہ اے ایک مرتبہ تجدد کہا گیا ہے کہ اے ایک مرتبہ تجدد کہا گیا ہے۔

اور حائض کی طلاق کا برق دویا کہا آیا کہ تعدی ہے، ورویر کتے میں : اسم یہ ہے کہ اس کی ماسد عدت کوطویل کریا ہے، کیونکہ عدت کا آ غاز جیش کے بعد کے طبر سے ہوگا(۲)۔

حفاوم وہ کے درمیان کی اور رئی جمار کو فقہا، نیم معقول اُلاقی کے مثال میں بیش کر نے ہیں جیسا کرتو اللہ کے حوالے ہے گزرچکا کرنے ہیں بیش بعض خلاء اس کی نیز اس فیص ان مناسک کی خلص بیان کر نے ہیں جن کو تعقی صافحین کے المال کے مطابق جن کیا گیا ہے۔ بیسے کسی جس کو کہ دونوں پہاڑوں کے درمیان اسا ممال خلیہ السلام کی مال کے دوز نے کے انداز پر کیا گیا ہے، بی الدین من وقیق الدین من اس خرات ہے واران کویا و کرنے کی تبدیل ہیں ہیں اس کے دوران واضح معنا ہے کہ ووران واضح معنا ہے کہ ووران مال کے دوران واضح معنا ہے کہ ووران مال کے دوران واضح معنا ہے کہ ووران میں ہیں ہیں کی میں واقع ہونے والے بہت ہے المال جن کو '' تعیہ'' میں ہیا جاتا ہے واران ہی المال جن کو '' تعیہ' کہا جاتا ہے واران ہی میں جی جیسا کہ آئیس کہا جاتا ہے واران ہی اس کے کہا جاتا ہے کہ کیا تھیں کرتے ہیں اوران کے اسپاہ کویا و کرتے ہیں وران کے اسپاہ کویا و کرتے ہیں وران کے اسپاہ کویا و کرتے ہیں اوران کے اسپاہ کویا و کرتے ہیں اوران کے اسپاہ کویا و کرتے ہیں اس سے ہم کو بہلوں کی شکھ میں کا ورانشر کے تھم کی جیروی ہیں جیسے ہیں اس سے ہم کو بہلوں کی شکھ میں کا ورانشر کے تھم کی جیروی ہیں جیں ہیں۔ اس سے ہم کو بہلوں کی شکھ میں کا ورانشر کے تھم کی جیروی ہیں جیں۔ ہیں اس سے ہم کو بہلوں کی شکھ میں کا ورانشر کے تھم کی جیروی ہیں۔

مشقتوں کے یہ واشت کرنے میں وہ جس مقام پر تھے، اس کا حصول بوتا ہے، اس کویا و کرنے ہے ہم میں ای طرح کے اعمال کی تحریک بیدا بوتی ہے اور تمارے دلوں میں پہلوں کی تنظمت جانشیں ہوتی ہے اور بیا کی سعقول معنی ہے ، پھر بیان کیا ہے کہ صفاا ورم وہ کے درمیان سعی حضرت باترہ و نلیہ السام کے معل کی اقتداء ہے، اور رمی جمار حضرت ایر انہم نلیہ السام کے معل کی اقتداء ہے، اور رمی جمار حضرت ایر انہم نلیہ السام کے معل کی اقتداء ہے، ایس لئے کہ آپ حضرت ایر انہم نلیہ السام کے معل کی اقتداء ہے، ایس لئے کہ آپ خفر ت ایں جگہ المیس کو کئی ہی اور رمی تھیں (۱)۔

تعدیات کہاں ہوتی ہیں؟ اس کی کچھ مثالیں: 10 - بعض الل اصول نے بیان کیا ہے کہ تعبد میات زیادہ تر اصول عبادات میں ہوتی ہیں جیسے تماز ، روز دیا اعتکاف کی اسل کی شر وعیت

<sup>(</sup>١) إِظَامِلاً ظَامِرُ حَمَةً لاَ ظَامِلاً مِنْ فَيِّلَ الْعِيرِ ١/١٥٤.

<sup>(</sup>۲) اعلام الرقصي ۱۲ سه ۱۵۰ سک

<sup>(</sup>۱) الدروحاشيرابن عابرين ام ٥٠٠ س

 <sup>(1)</sup> المشرح السفيري مختمر طيل ١٧٩ ٥٣٠ قايم الميم والعادف.

شاطبی نے عادات کے اندر اس کے وقو یکی مثالوں میں تکام میں مبرطلب کرنے ، فرائ کو تصویم کل سے خاص کرنے ، میر الث میں مقررہ حصول اور عدمت طلاق اور عدمت و فات میں میروں کی تعداد کو ایان کیا ہے (۱)۔

حنابلہ کے بہاں اس کی مثالوں میں سے یہ دریت بھی ہے:

انھی النہی خلیج نے اس بات سے متعفر مالا ہے کہ مرد تورت کے وضو

(انی کریم علیج نے اس بات سے متعفر مالا ہے کہ مرد تورت کے وضو

سے ہے بوٹ پائی ہے وضو کرے )۔ صاحب '' اُمنی '' کہتے ہیں امر دکو تورت کے وضو

مردکو تورت کے وضو سے ہے بوٹ پائی کے استعال سے روکنا

قریدی اور نیم معقول ہے ، امام احمد نے اس کی صراحت کی ہے ، ای

لئے اس مورت کے موا دومری مورت کے لئے حدث سے پاک

ماصل کرنے اور نیم است کو دھونے و نیم دہی اس پائی سے باور اس

ماصل کرنے اور نیم است کو دھونے و نیم دہیں اس پائی سے پاک

ماصل کرنے اور نیم است کو دھونے و نیم دہیں اس پائی سے پاک

ماصل کرنے اور نیم است کو دھونے و نیم دہیں اس پائی سے پاک

ماصل کرنا مہاج بوگا ، اس لئے کہ نیم مرد کے ساتھ تخصوص ہے اور اس

ماصل کرنا مہاج بوگا ، اس لئے کہ نیم مرد کے ساتھ تخصوص ہے اور اس

ماصل کرنا مہاج بوگا ، اس لئے کہ نیم مرد کے ساتھ تخصوص ہے اور اس

ماصل کرنا مہاج بوگا ، اس سے نیم است کودھونا جائز بوگا؟ اس میں دو تھا۔

ادر کیا مرد کے لئے اس سے نیم است کودھونا جائز بوگا؟ اس میں دو تھا۔

نظر ہیں :

اليك: يدكها جائزے، كاشي كا قول كبى ب

ورمرات بدكر جائزے اور كى سي جائل لئے كريا ہوائى عورت كو حدث اور نجاست كو حدث اور نجاست كو حدث اور نجاست كو حدث اور نجاست كو اگرے بيكى نجاست كو زائل كردے كا اور وجوئے تو تمام بانوں كى طرح بيكى نجاست كو زائل كردے كا اور حديث كى خلست نيم منتول ہے، لبتد اجس كے لئے الى كالفظ وارد ہوا حديث كى خلست نيم منتول ہے، لبتد اجس كے لئے الى كالفظ وارد ہوا ہور اليمن حدود ور يعنى حدث ہے باكی حاصل كرنا ، ندكر بجھاور) الى تك تكم محدود رہے گال ال

تغليل اورتعبد كالمتبارية حكام من اصل:

11 - اہل اصول کا اس جی افتان ہے کہ آیا ادکام جی اس افتان کے بیت ہے۔ یا عدم تقلیل؟ چنانچ بعض ہیا کی طرف سے جی ہیں، لہذا وہیل کے بغیر احکام کو معلل تہیں کیا جائے گا، ان کا کہنا ہے کہ نس اپ صیف ہے تھم قابت کرتی ہے، ندکہ علی ہے، امام شافین کی طرف مشوب ہے تھم قابت کرتی ہے، ندکہ علی ہے، امام شافین کی طرف مشوب ہے کہ اصل کسی وصف ہے معلل کرنا ہے، لیمن کوئی ایسی د قبل ضروری ہوگی جو اس جمغے کو دہم ہے ہے متاز کرتی ہوں" تلوت " بھی آر ما تھ بھی ہوں ہے ہو اس جمغے کو دہم ہے کہ احکام جی اصل تعبد ہے ندکہ تعلیل اور مختار ہے ہو اس دمف کو جو کہ علی صحت تا ہی کہنے کرتے ہو اس دمف کو جو کہ علی صحت تا ہی کہنے کرتے ہو اس دمف کو جو کہ علی صحت تا ہی کہنے کرتے ہو اس دمف کو جو کہ علی صحت تا ہی کہنے کرتے ہو اس کے ساتھ بی تقلیل اور تیمنز سے پہلے کسی ایسی دیلی کا بحوا ضروری ہے جو اس پر دانات کرتی ہوکہ ہے کہنے جس کی علیت والے کا ادر اور ہے ، نی دخلے معلل ہے (۱)۔

اور شاطی ال طرف کے بین کہ ال کے بارے ش عبادات اور معاملات کے در میان معاملہ مختلف ہوتا ہے۔ فر مایا: مکلف کے لئے

<sup>(</sup>۱) الموافقات للعالمي جريره ٣٠٨ يَشْرِح جُنِيِّ الْجِواتِيِّ جرا٢٠١٨ يَشْرِح جُنِيِّ الْجِواتِيِّ جرا٢٠١٨ ـ

<sup>(</sup>۱) حدیث: "لهبی الدبی أن يتوضأ بفضل...." كی روايت امام احد (۱۱/۵ طبح اُمكنب فؤ ملائ) اور ايوراؤد (ام ۱۳ طبح جيد الدهاس) نے كی ہے ابن مجر كتے جيرة اس كی سند سنح ہے (سمل الملام امراه سم طبع رارا لكتاب السر لی)۔

<sup>(</sup>۱) المتحقى الرااع المتح سوم

 <sup>(</sup>٣) مثر ح التلويج كل الوضح لدود الدين النعازة في ٣/٢ ٢/١ المطبعة الخيري فغاء التعليل للقراق وصور

عباوات میں اصل تعبد ہے نہ کہ معافی کی طرف النفات اور عاوات میں اصل معافی کی طرف النفات ہے۔

ے ا - عبا وات میں تعبد کے اصل ہوئے ہر والانت کرنے والے چند امور میں ، ان میں سے چند ہوئیں:

استقراء، چنانی نمازی مخصوص بیئتوں پر مخصوص انعال کے ساتھ خاص ہیں، اگر ان سے انکل جا کہی تو میاوات نہیں ہول گ، اور ہم نے کسی بیئت میں ذکر کومطلوب اور وہمری بیئت میں فیر مطلوب پایا، اور حدث سے طبارت پاک پائی کے ساتھ مخصوص ہے، اگر چہ وہمر سے سے نظافت تمکن ہو، اور تیم (حالا نکہ اللہ ہیں جی نظافت نہیں ہو، اور تیم (حالا نکہ اللہ ہیں جی نظافت نہیں ہو، اور تیم (حالا نکہ اللہ ہیں جی نظافت نہیں ہو، اور ایم کی اور اللہ ہیں جی نظافت نہیں اور ایم طرح وہمری مہارت حاصل کرنے کے جانم مقام ہوجاتا ہے، اور ای طرح وہمری مہاوات فیص روز داور جی وفیر وہیں، اور آخرید کی عمومی حکمت نم نے اللہ تعالی کے احکام کی اطاعت مجی ہے، اور آتی می بات سے کوئی مخصوص نظرے ایمان لیا کہ اس محدود سے اور ایمن مقصو و شرق بات سے کوئی مخصوص نظرے جان لیا کہ اس محدود سے اور لین مقصو و شرق اللہ تعالی کے ایمان محدود سے اور لین مقصو و شرق اللہ تعالی کے لئے تعبد ہے، اور ایمی کے علاوہ شرعا فیر مقصود ہے۔

ای بیں سے بیکی ہے کہ دوداور نیم محدوو کے ساتھ تھی برائی اگر توسع کیا مقصود ہوتا تو شریعت اس پر کوئی واضح و الیل ضرور مقرر کرتی واضح و الیل ضرور مقرل کرتی واضح و الیل ضرور مقرل کرتی واضح میں ہوا کہ اس کے قلاف کرتی و اور جب ہم نے اس کو اس طرح تبین ہایا، بلکہ اس کے قلاف بایا تو معلوم بیر ہوا کر مقصود اس تحد وو تک تو تف کرنا ہے الا بیر کرسی نیس بایا تو معلوم بیر ہوا کے تو اس کی با اجماع کے ذریعے بیمن صور تو اس کا مت ندیمو گی الیمن بیر کم ہے البند انسل اتباع کرنے والے پر کوئی ملا مت ندیمو گی الیمن بیر کم ہے البند انسل اتباع کرنے والے پر کوئی ملا مت ندیمو گی الیمن بیر کم ہے البند انسل مقام بیس عام اور اس مقام بیس غالب ہو۔

۱۸ - پھر شاطبی کتے ہیں: عادات میں معانی کی طرف الفات کا اصل ہونا چندوجود ہے ہے:

اول: استقر الله چنانچ ایک می چیز کونهم دیکھتے ہیں کہ اس حالت میں ممنوٹ ہوتی ہے جب اس میں کوئی مصلحت ندہو، پھر جب مصلحت یوتی ہے تو جائز ہوجاتی ہے جیسے کی اجل (آئندہ کی کوئی منت) تک کے لئے درہم کا درہم سے جادات کا میں ممنوٹ ہے اور قرض میں جائزے، اور جیسے ایک جنس کے ترکی تھ اس کے فتلک ہے کرما ، ال وقت ممنوب بب ال جن الغير الكي مصلحت كي صرف فرراور مود ہو۔اورجب اس میں کوئی راج مسلحت ہوتو جائز ہے جیسا کر الم کے معجور کی نیچ تھجور ہے کرما، لوکوں پر توسع کرتے ہوئے جاز کر ار ویا میا اور ال لئے کا تصویل نے عادات کے احکام کی تخلیل مصلحت ے کی ہے جیرا کہ اللہ تعالی کے قول میں ہے: "وَ لَكُمْ فَي المُقضاص خياةً"(١) (اورتهبارے لئے اے اللَّهم! ( 'قانون ) تنهام میں زندگی ہے ) اور تحریم فمر (شراب کی حرمت) کی آیت میں بِهِ" إِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطَانَ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَ الْبَغْضَاءَ في النَّحَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ، وَيَصْدَكُمُ عَنْ ذَكُرِ اللَّهِ وَ عَنْ الصَّالَة، فَهَالَ أَنْتُمُ مُنْتَهُونَ ١٠٥٠ ( شَيِطَالَ تُولِسَ أَنِي وَإِبْنَا مِهِ كَ تمبارے آپ میں شنی اور کینٹٹر اب اور جو سے کے ذریعے ہے ڈال و ے اور حموی اللہ کی یا و اور نماز سے روک و ے مسواب بھی تم باز آءَ کے )اور ایک دریت ش ہے: "لا بقضی القاضی ہیں اثنین و هو غضبان"(٣) ( کائنی دوآ دميون کے درميان ال حال پي فیملاندکرے کہ وہ نصبہ بیں ہو)اور ای طرح کی مثالیں۔

\_1440/16s\* (1)

Martin (r)

<sup>(</sup>۳) عدیث تلایقضی الفاضی بین الدین و هو غضبان کی روایت المام یخاری (فقح البادی ۱۳۱۸/۱۳ طبع التاتیر) نے "الایتضیی" (مرگز فیمله نه کرے) کے الفاظ کے ساتھ کی ہے، اور ای باب کے الفاظ این ماجہ (۲۸/۲۷ طبع علی کیلی) کے بین روای باب کے الفاظ این ماجہ

وم: بید کا وات میں اللہ تعالی نے جس (وصف) مناسب
خطیل کی ہے ان کے اکثر کو جب مختول پر چیش کیاجاتا ہے بتو اس کو
عقلوں کے ذریعہ تجو لیت حاصل ہوجاتی ہے بتو ہم نے اس سے بجو لیا
کرشا رٹ کا مقصد معافی کا تابع بنانا ہے ، نہ کی تصوص پر تو تقب کریا ،
یہ خلاف عباد اسے کے کہ اس میں اس کے خلاف معلوم ہوتا ہے ، اس
لئے امام ما لک نے تو سے اختیار کیا اور معمالح مرسلہ اور انتہان کے
لئے امام ما لک نے تو سے اختیار کیا اور معمالح مرسلہ اور انتہان کے

سوم ، بیرک عادات کے معافات میں معانی کی طرف تو جرک افتر است (دونبیوں کے درمیائی دور) میں بھی معلوم تھا اور عقانا اس پر اختاد کر نے تھے بیماں تک کو ان کے مصالح آبیں کے ذریعہ چلتے تھے، اس میں فلسفیانہ تحکمت والے اور دومرے برایہ تھے، البتہ تفیدات میں ان لوگوں نے فی الجملہ کوتائی کی تو مکارم افلاق کے اتمام کے لئے شریعت آئی، ای وجہ سے شریعت نے ان احکام کے ایک حصہ کو باتی رکھا جو جالیت میں تھے میت دیت بتسامت، مضاربت، کو بگونان بی جامیان، اور ای طرح وجہی عادوں اور مرکارم افلاق بی مضاربت، کو بگونان بی جامیان، اور ای طرح وجہیز بی جو جھی عادوں اور مکارم افلاق بی اور مکارم افلاق بی اور مکارم افلاق بی دورت بیس میں تھے میت و دیت بتسامت، مضاربت، کو بگونان بی جو جھی عادوں اور مکارم افلاق میں سے تھیں جنہیں کی مقامی بی بی بی بی جو جھی عادوں اور مکارم افلاق میں سے تھیں جنہیں کی مقامی تو کول کرتی ہیں (اک

تعبدی اور معقول المعنی کے درمیان موازنہ؟

9 - ابن عابرین نے صاحب" الفتادی ائم تاثیہ" سے قل کیا ہے
کہ انبوں نے فر مایا: اس کے سلسلہ میں اپنے علاء سے اس میں سے
کی جیز کے متعلق جھے واقفیت نیس ہوئی، مواسع ان کے اس قول
کے کہ نصوص میں اصل تعلیق ہے، اس لئے کہ یہ معقول اُمحنی کی
افضلیت کی طرف انثارہ کرنا ہے، اس لئے کہ یہ معقول اُمحنی کی

میں واقفیت ہوئی، این تجر نے فر مایا: این عبد السلام کے کام کا تقاضا سے کام کا تقاضا سے کام کا تقاضا سے کا تعدی افضال ہے، اس لئے کہ ووصل انقیاد ہے، بر خلاف ال کے جس کی خلست ظاہر ہو، اس لئے کہ اس کا کرنے والا کبھی اے فائد ہ کے جس کی خلست ظاہر ہو، اس لئے کہ اس کا کرنے والا کبھی اے فائد میں کے جسول کے لئے کرتا ہے، اور تلقیش نے ان کی مخالفت کی اور فر مایا:
'' اس میں کوئی شک نہیں کہ معقول انسخی میں جیٹ الجملہ انسل ہے، اس کے کہ شریعت کا آکٹر جد ہرای طرح ہے (ای

اور تاطی کا ظاہر کام ہیے کہ اس کے قول کو افتیار کیا جائے جو
اس کا آٹک ہے کہ قعیدی افضل ہے، اس لئے کہ انہوں نے نر مایا:
تالیف میں جب مصلحت کا تصدمعلوم ہوجائے تو اس کے تحت مکلف
کے دخول کی تین حالتیں ہیں:

اول: ال سے ای چیز کا تصد کرنا جس کے بارے بیں جو بیل آر با ہوک شار کے اس جی کوئی آر با ہوک شار کی کا متصد ہے اور اس جی کوئی افتحال خیس ہے لیمن تعبد کے تصد ہے اس کو فالی نہ کرنا چاہئے ، کشے می لوگ جی جنوں نے مصاحت جھی، اور فیر مصلحت پر اؤ جیس وی ، اور فیر مصلحت پر اؤ جیس وی ، اور آمر کے اس کے تھم دینے ہے فائل ہو گئے ، اور بیدائی ففلت ہے جو بہت ی تیکیول کو ٹوٹ کر ویتی ہے بر فلاف اس صورت کے جب جو بہت ی تیکیول کو ٹوٹ کر ویتی ہے بر فلاف اس صورت کے جب شاؤ وا وری والی کا تم جو آل کا تم جو آل کا ای جو بہت کا تیک فائل ہو گئے ، اور بیدائی ففلت ہے معبد جس کونا می میں محصر ہوئے پر شاؤ وا وری والی کا تم جو آل ہا ہو جا وری والی کا تم جو آل ہا ہوگا ہے ، تو جب حصر نا بہت نہیں جونا تو اس صورت کے معبد کی مشر وجیت ہے مقدور جونا ہے ، تو جب حصر نا بہت نہیں جونا تو اس معید تحکم کی مشر وجیت سے مقدور جونا ہے ۔

ودم: ال سے وی تصد کرنا جس کے بارے میں امید ہے کہ شار گ نے ال کا تصد کیا ہوگا، جاہے وہ ان چیز ول میں ہوجس پر وہ مطلع ہو گیا ہویا مطلع نہ ہواہو۔

یے تصداول کے مقابلہ زیا وہ کائل ہے، البنتہ بسااو تات تعبد پر

<sup>(</sup>۱) المراقات ۱۲ د ۱۳۰۰ ۱۳۰

<sup>(</sup>۱) - حاشيرائن عابرين الراه س

غور کرنا ال ہے چھوٹ جاتا ہے۔

سوم: ال ہے صرف انتثال امر کا تصد کرے مصلحت کا قصد سمجھا ہویانہیں۔

قر مایا: بیزیا وه تمل او محفوظ ہے۔

ال کاکمل ہونا ال لئے ہے کہ ال نے اپنے کو تکم ہروار ہندے اور لبیک کہتے والے غلام کے طور پر کھڑ اکر رکھا ہے ، آیونکہ ال نے صرف امر کو معتبر مانا ہے اور مسلحت کے للم کواجما کی اور تنظیما کی طور پر ال کے جانے والے لیمنی اللہ تعالی کے حوالہ کر دیا۔

اور ال کا محفوظ ہوا اس لئے ہے کہ اشٹال امری وہ ہے ممل کرنے والا بندگی کے نقاضے پر ممل کررہاہے ، تو اگر اس کو تیم الند کا تصدیق آئے گا تو تعبد کا تصدیس کورد کرد ہے گا (ا)۔

تو انہوں نے بیجوٹر مایا ہے بیعقول اُستی ادکام کے مقابلہ میں تعبدیات میں زیادہ ظاہر ہوتا ہے۔

ال بی بن فرال کا بھی مسلک بیدے کا تعبدی انتقال ہے جیدا کہ وہ ال کے اس بھی مسلک بیدے کا تعبدی انتقال ہے جیدا ک وہ ال کے اس تول سے واضح ہے جوالز رچکا ہے کہ جن کے معانی کی طرف راہ ند ملے وہ ترکید افوی بھی تعبدات کی انوائ بھی سب سے زیا وہ مؤثر بیں (۲)۔

اور حاشیدان عاجرین ش ہے کہ افضلیت کے سلسلہ بی ہیہ و واول قول اجمال کے خور پر جیں، جباں تک جز نیات کی طرف تگاہ اللہ کا تعلق ہے تو مجھی تو تعبدی انسال ہوتا ہے جیسے بنسو اور شسل جنابت، ان جی بنسو انسال ہے، اور مجھی معقول انسال ہوتا ہے جیسے طواف اور ری کہ ان جی طواف افسال ہے (۳)۔

# تعبديات كخصوصيات:

## ۲۰ مع تقرروت كادكام على عاب

<sup>(</sup>۱) الحراقات ۱۲ ۱۳۵۳ معس

<sup>(</sup>۲) احیاعطوم الدین بحاشر شرح الزبیدی ۱۲ ۳۳۳ س

<sup>(</sup>۳) روانگاران ۱۹۰۰ سی

<sup>(</sup>ا) شرح من الجوائع وحاشيه البنالي عربه المحتملي ۱۳۱۸ من ۱۳۲۸ من ۱۳۲۸ من ۱۳۲۸ من ۱۳۲۸ من ۱۳۳۸ من ۱۳۲۸ من ۱۳۲۸ من ارتا و الحول شرح مسلم الشيف عربه ۴۵۰ منهم لا بي الحسين الر۱۹۵ من ارتا و الحول للحوكا في رس ۲۳۲، ۲۳۳ من

کے اختال کی وجہ سے قیاس کے ذریعہ صدود کے عدم اثبات کاموجب ہے، اور اس کی مثال جیسے چور کا ہاتھ کا اناء اس لئے ہے کہ جرم اس نے کیا تھا، لہند اس کو کاٹ ڈالا گیا، اور کفارات کی تحدید است کا اختااف بھی ای طرح ہے، اس لئے کہ وہ بھی فیر معقول جیں جیسے رکھا ہے کی قدر او فیر معقول جیں جیسے رکھا ہے کی قدر او فیر معقول جیں جیسے رکھا ہے کی قدر او فیر معقول ہیں ۔

اور فیر حفیہ نے حدود اور کفارات میں قیاس کو جائز قر ارویا ہے اللہ جن کے معنی معقول میں ان میں، جن کے معنی کے معنی معقول میں ان میں، جن کے معنی فیر معقول میں ان میں نہیں ، جبیبا کہ حدود اور کفارات کے ملاود میں ہے (ا)۔

ب الناطبی کہتے ہیں: تعبدیات ہیں جو مبادات ہیں ہے عول ان ہیں نہیں ضروری ہے جیسے: طبارت ، تماز اور روز د، اور جس نے ان ہیں نہیں ضروری ہے جیسے: طبارت ، تماز اور روز د، اور جس کے ان ہیں ہیں نہیں کوشر طفیل آئر اردیا ہے تو ووال بعض کے معقول المعنی ہونے پر ہنار کھتا ہے ، قبلہ اس کا تھم ای طرق ہے جیسے کہ اس وفت ہوتا جب و وامور عادات ہیں ہے ہوتا، رمضان اور نزر معمن کے روز دہیں جنفی نے رات سے نہیں کرنے واقعین کرنے کو اگر ان شرط فیس آئر اردیا ہے ، اور ان کے بہاں اس کی وجہ یہ ہے ک اگر ان وراوں ہی وال کے وقت دومرے کی نہیں کرے بھی تو ہو آئیں کی وراوں ہی وراوں ہی ورادی ہی تو ہو آئیں کی طرف پھر آئے گا اس بنام کر مفظر ان (روز دائوڑ نے والی ہیز وں) سے دومرے کی نہیں کرے بھی تو ہو آئیں کی طرف پھر آئے گا اس بنام کر مفظر ان (روز دائوڑ نے والی ہیز وں) سے دومرے کی نہیں کر منظر ان دورومرے کی طرف تینیں گھر ہے گا اور دومر کی بیز کا تصد ای کوش الجند اور دومر سے کی طرف تینیں گھر سے گا۔

اورای ش سے وہ ہے جو حنابلہ نے رات کی نینر سے اٹھنے والے کے لئے برتن میں ہاتھ واٹل کرنے سے پہلے ان کے دحونے سے معلق کہا ہے کہ وہ تعہدی ہے، لبد الل کے لئے خاص نیت کا

اختبار کیا جائے گا، اور باتھوں کورھونے کی طرف سے بضو باعضل کی شیت کا ٹی نہیں ہوگی، اس لئے کہ بیدوبنوں الگ عبارت ہیں (ا)۔



(١) كثاف القاع الراه ما في الكتبة الحد

(۱) الحراقات ۱۸۳۳ س

#### اول بقول تي يعير:

الم اراده کی وضاحت کرنے میں اسل یہ ہے کہ وہ وہ واضح النظام اللہ ارادہ کو سب سے زیادہ واضح کرنے وہ اس ارادہ کو سب سے زیادہ واضح کرنے والی دلائت ہے، اور اس لئے کہ رضا مندی یا عدم رضا ایک پیٹیدہ وہلی معاملہ ہے جس کی جین کوئی خبر ہیں ہے، لبند انتخام کا مدار ایک ظاہر ی سب بیخی ہولی ہر کھ دیا گیا ، اس لئے صیف یا ایجاب وہول تنام خلام کی سب بیخی ہول ہر کھ دیا گیا ، اس لئے صیف یا ایجاب وہول تنام ختو دمی رکن ہے ، خواد یہ عنو وسعا وضد والے ہول جیت تنے اور اجارہ ایا تحر عالت ہوں ، جیت بہد اور عاریت یا وشیقہ والے (حصول اختا و والے) ہول جیت رئین یا جو اہتد اور عاریت یا وشیقہ والے (حصول اختا و والے) ہول جیت رئین یا جو اہتد اور عاریت کے اختبار سے تیم کی اور آخر کے اختبار سے معا وضد ہوں جیت رئین یا جو اہتد اور کے ملا وہ دو مر سے ختو دیوں ، ویک اس معا وضد ہوں جیت قر ش یا اس کے ملا وہ دو مر سے ختو دیوں ، ویک ہوں جو ایک اور طاباتی (۱)۔

النميل ك النا ميذ"ك العطال و كمية -

## دوم بنحل سينعبير:

سا - معمل سے و شاحت کرنے کی شمل واضح اند از میں معاطاۃ میں طاہر ہوتی ہے، اور این کی طاہر ہوتی ہے، اور این کی صورت ہے ہے کوئر میدار قیمت وے اور زیانی ایجاب وقبول کے بغیر فروخت ہوئے والی چیز لے لیے اور میان محل فروخت ہوئے والی چیز لے لیے اور میافتہا ہ کے ورمیان محل افتا اف ہے۔

چنانج جمبور (حنف مالكيد محنابله اورشا فعيديس معتولي اور

(۱) این ماج می ۱۹۲۴ و دائی کے بعد کے متحات، ۱۵ ایو ایم ۱۵ اورائی کے بعد کے متحات، ۱۵ ایو ایم ۱۵ اورائی کے بعد کے متحات ۱۵ ایم القوائین اختمیہ المحق ۱۸ مار ۱۵ اورائی کے بعد مرک ۱۹ مار ۱۹ مار

# تعبير

#### تعريف:

ا - افت من تعبیر تبیین (واضح کرنے) کو کہتے ہیں، کیاجاتا ہے: "عبر علما فی نفسه" العنی اس کول میں یو پھوتھا اس کوال نے فاہر اور واضح کیا۔

اور العبو عنه النين جوائ بجراكو فاجركر بال كواب المنافق المنا

## تعبير كے طريقے:

اراد وکو واضح کرنے کے لئے ایک سے زائد طریقے ہیں، اس لئے کہ میں وضاحت اور کھی ہے۔ بہتری خول سے بوتی ہے اور کھی وضاحت اور کھی وضاحت اور کھی دخاموثی، ہننے یارونے سے بوتی ہے اور خول یا تو تعالی کے ذر مید بوتی ہے یا ور خول یا تو تعالی کے ذر مید بوتی ہے یا کھنے سے یا انثارہ ہے۔

<sup>(</sup>۱) المان العرب والمعبل ح لهمير مادة "عبر"، الكليك لفظ "تعبير" ١٠٣/٣٠ إ

بغوی) اہل کے میچے ہونے اور اس صورت کے ساتھ ال کے منعقد ہوجائے کی طرف گئے ہیں ، اس لئے کہ عرف میں محل رضامندی پر ولالت کرتا ہے ، اور دیج سے مقصود میں ہوتا ہے کہ وجمرے کے تبعنہ میں جو چیز ہے اس کو ایسا عوض و ہے کر الے لیاجائے جس سے ودر اپنی ہو، کہذا تول (زبانی اظہار) نئر طانیمی ہوگا اور عملی طور پر لین وین کر لیا کائی ہوگا۔

اکثر شا نعیہ کے زویک ' تفاطی' سے نع منعقر نیں ہوتی ہے۔
الل لئے کہ اپنی وضع سے تعل یا ہمی رضامندی پر والالت نبیں کتا
ہے البند اجس پر الل کے ذریعہ قبضہ کیا جائے وہ نیج قاسد کے ذریعہ قبضہ کیا جائے وہ نیج قاسد کے ذریعہ قبضہ کیا جائے وہ نیج قاسد کے ذریعہ قبضہ کئے ہوئے سامان کی طرح ہوگا البند اہر آیک اپنے دہم ہے ترین سے اللہ سے دہم ہے ترین سے باتی رہ جائے کی صورت میں جو بجھود یا تقانی کا اور آلف ہوجائے کی صورت میں جو بجھود یا تقانی کا اور آلف ہوجائے کی صورت میں جو بجھود یا تقانی کا اور آلف ہوجائے

بعض فقہا ، (میس ٹا فعیہ میں ابن سر سنے اور رویا ٹی اور حفیہ میں اسے کرفی ) نے فیٹے ہالتعاظی کے جو از کو تقیر مجھی جانے والی چیز ول کے ساتھ خصوص کیا ہے ، اور بیدوہ جیں جمن میں معاصاق کی عادت حاری ہو، میسے ایک رطل روٹی اور ایک تخصا سبزی۔

منابلہ کا تعالمی کی صحت کے تاکل ہیں: اس شرط کے ساتھ کا اس کوا کی درہ م میں لے لؤا جیسی مثالوں میں طالب کے لئے بعد کرنے میں اور" اس درہ م کے جالہ ایک روٹی وے دو" جیسی مثالوں میں طلب پر قبضہ ولانے میں تاخیر نہ ہو، اس لئے کہ جب لفظی ایجاب و آبول میں عدم تاخیر کا اعتبار کیا گیا ہے تو معاصا ق میں بررجہ اولی عدم تاخیر کا اعتبار کیا گیا ہے تو معاصا ق میں بررجہ اولی عدم تاخیر کا اعتبار ہوگا۔

بہوتی کتے ہیں: اس کا ظاہر بیہ کے معاطاۃ بی تا خیر فی کو باطل کروے گی اگر چہ وہ مجلس می بیس بواور دونوں اس کو تتم کرنے والی سی چیز بیس مشغول نہ ہوئے ہوں، اس لئے کہ ووقو کی صیف سے

ضعیف ہے۔

مالکید کے زور کی و واٹا روجس سے ایجاب وقبول مفہوم ہوتا ہواں سے نتی اور تمام محقود لازم ہوں گے، اور انہوں نے دسر احت ک سے کہ شرکت ال پر ولاانت کرنے والے محل سے منعقد ہوجاتی ہے جسے دونوں دینے مال الاویں اور نتی کریں۔

منابلہ نے تعلیمثال تعاطی سے اجارہ بعضار بت و الله ماریت و الله عاریت و کالت ابر بیام معقد بوجائے کی صراحت کی ہے، ال لئے کی مقصود معنی

ہے، کہذاال پر ولائت کرنے والی ہر بین سے مقد جائز ہوگا 🔍

سوم: تحرير سے تعبير:

۵۔ پٹر ریے عقود کے سیح اور منعقد ہونے مرفقہا ہشفق ہیں اور قبول میں اس کا اعتبار کیا جائے گا کہ و دیخر پر چینچنے کی مجلس میں ہوتا کہ بقدر امکان وہ ایجاب ہے لی جائے۔

شا فعیہ نے تحریر کو کنا ہیا کے باب میں رکھا ہے ۔ لبند اس سے نہیت کے ساتھ بختو دمنعقد ہوجا کیں گے (۲)۔

ال سے فقہا ، نے عقد نکائے کا استثناء کیاہے ، چنانی جمہور فقہا ،
(مالکید ، ثنا فعید اور منابلہ ) کے فز و بیک نکائے تحریر سے منعقد نیس موگا ،
اور منفیہ نے تحریر بیس جو بچھ ہے اس سے کو اندوں کو مطلع کرد ہے کی شرطے کے ساتھ فائب بیس اس کی اجازت وی ہے ، حاضر بیس بیس وی سے رائے ک

اورتحریر ہے بقون طابات بر بھی نقبها بمتنق ہیں، اس لئے کہ تحریر ایسے حروف پر مشتمل ہے جس سے طابات بجو بھی آتی ہے، ابند اور نظی سے مشام سے مشاہ بھو بھی آتی ہے ، ابند اور اس لئے کتحریر تکھنے والے سے قول سے قائم مقام موتی ہے ، اس دلیل ہے کہ نبی کریم علیا ہے کہ تاہم مقام موتی ہے ، اس دلیل ہے کہ نبی کریم علیا ہے کہ اور است کا تھم تحا اور آپ نے بھی تو ل ہے تاہم تھا اور آپ نے بھی تو ل سے تبلیغ کی بہمی تحریر ہے۔

ابن عابر بن ۳۸ ۱۰ معاهمیة الدرس آن سمرسته شنی اُکتاج ۳۸ ۵ کشاف الشاع استان سم ۱۳۸۸ کشاف الشاع استان سم ۱۳۸۸ کشاف الشاع ۱۳۸۸ کشاف الشاع که ۱۳۸۸ سی

اور جس تحریر ہے طاباتی واقع ہوتی ہے وہ سرف واضح تحریر ہے،
جسے محیفہ، ویوار اور زمین پر ال طرح کستا کہ ال کا جستا اور پر اسنا
حکمن ہو، رعی فیر واضح تحریر جیسے ہوا، پائی اور ایسی چیز پر کستا جس کا
جھتا اور پرا حتا حکمن شہوتو ال سے طاباتی واقع ندہوگی، ال لئے ک
پیر کریز بان سے تھنے والی فیر مسموع پست آ واز کے درجہ میں ہے، اور
اٹی فعید نے طاباتی کی تحریر کو کتا ہیہ کے باب میں سے تر اردیا ہے، لبند ال
ال کو لکھنے والے کی نیت کی حاجت ہوگی اور حقیہ نے نیت (کی
اشر ط) کو واضح اور فیم مرسومہ بین تحریر مصور اور معنون (پریہ لکھی ہوئی نہ
ہر ط) کو واضح اور فیم مرسومہ بین تحریر مصور اور معنون (پریہ لکھی ہوئی نہ

اور منابلہ کے نزویک اگر سرے لفظ سے عورت کی طاما ق لکھی تو واقع ہوجائے گی ،خودہ نیت ندکر سے اور اگر کنا بیہ سے لکھی تو وہ کنا بیہ ہوگی۔

اور ماللیہ کرز ویک آگر اپن تحریر سے طاماتی کا عزم کر کے روئے لکھے وہ طاماتی "هی طاماتی" (اسے طاماتی ہے) کی معرف تحریر سے فر افت ہوجائے گی، اور ای کے مثل وہ صورت ہے جب لکھے "جب میں میر اخط پہنچے تو حمیس طاماتی ہے "اوران کے بیب لکھے "جب میں میر اخط پہنچے تو حمیس طاماتی کو خط پہنچے تو حمیس طاماتی کو خط پہنچے پر موتو ف رکھا جا کے بیبال ایک وجمر اقول بھی ہے کہ طاماتی کو خط پہنچنے پر موتو ف رکھا جا ہے گا، اور وسوئی نے اسے تو ی تر اروپا ہے ، اس لئے موتو ف رکھا جا ہے ، اس لئے کے دوسر اقول کے معنی کو تضمی ہے۔

اوراً گرمشور دیا تر درکر تے ہوئے ال کو یکھے تو طاق کیل ہوگ ،
الا یہ کہ دوال تحریر کو (طلاق دینے کا) مزم کر تے ہوئے تکا لے باال
حال میں ال کو تکا لے کہ ال کی کوئی نیت نہ ہوت بھی صرف تکا لے
عال میں ال کو تکا لے کہ ال کی کوئی نیت نہ ہوت بھی صرف تکا لے
عطال ق واقع ہوجائے گی ،اوراگر ال تحریر کو پہلے بی کی طرح تر دو
یا مشور د کر تے ہوئے تکا لے یا اے نہ تکا لے تو وہ تحریر یا تو ہوی کو
پہنچے گی یا نہیں پہنچے گی ، تو اگر اے پہنچے گی تو وہ حانث ہوجائے گی ورنہ

جیس ، اور اگر طلاق بکھے اور تخریر ہے اس وقت سرے ہے اس کی کوئی نیت عی نہ ہوتو گئی کے ہر خلاف این رشد کے فز ویک اس کو عزم پر محمول کرنے کی وجہ سے طلاق لا زم ہوگی (ا)۔

### چہارم: اشارہ کے ذریع تعبیر:

اس بات بر فقیاء کا انفاق ہے کہ کو تھے کا تقیمی اشار وضر ورت کی وجہ ہے۔ اس بات بر فقیاء کا انفاق ہے کہ کو تھے کا تقیمی اشار وہ میں لفظ کے تائم مقام ہوگا، اس لئے کہ جو بچوال کے والے کا کے والے کا اس بر والالت کرتا ہے وجیسا کہ بولے والے والے کا نطق اس بر والالت کرتا ہے وجیسا کہ بولے والے کا نطق اس بر والالت کرتا ہے۔

فیر آخری (جو کوئانہ ہو) کے اشارہ کے متعلق فقباء کا اشارف ہے، چنا تی جمبور فقباء (حضیہ شافعیہ حنابلہ) فقوہ ہیں المثالات ہے، چنا تی جمبور فقباء (حضیہ شافعیہ حنابلہ) فقوہ ہیں اس کے عدم اغتبار کی طرف کئے ہیں ، اور مالکیہ اس طرف کئے ہیں کی بول می کی طرح معتبر ہوگا ، ان کا کرنا ہے کہ بیتقاطی کے جواز ہے اول ہے ، اس لئے کہ اس پر کلام موجہ کہنا ہے کہ بیتقاطی کے جواز ہے اول ہے ، اس لئے کہ اس پر کلام موجہ کا اطلاق کیا جاتا ہے ، اللہ تعالی قرماتا ہے : "ایف ک ک آلا فکلہ الناس فلفة ایام اللہ و کوؤان ہے ، اس اللہ کو کے تین دن تک بجوانہ النارہ کے اور اس کے اس بر کلام النارہ کے ) اور اس موجہ کی اور اس میں اور اس میں کے لئے اس میں دن تک بجوانہ الناس کے لئے اس میں دن تک بجوانہ کی اسلام کے لئے اس میں دن تک بجوانہ کی اور اس میں اور اس میں ہوئے کی اصطلاح و کھنے۔

- (۱) حاشيد ابن عابد بن جر ۲۸ مه حافية الدموتي ۲۸ مر ۲۸ موايب الجليل ۲۸ منتی انتها عصر ۲۸ مکتل ف افتاع مر ۲۸ م
  - (r) مورة لا ليمران م اس
- (۳) عاشیر ابن عابر مین ۴راه، حافیته الدرموق ۴ رسد مواجب انگلیل ۴ ر ۸۵۰ ۱۳۳۱، مغنی انتماع ۴ رے، سر ۱۳۸۳، حافیته انتمال سر الدکشاف القتاع سر ۱۳۳۳، ۲ رسم ۴۵ که الأشباء والنفائز للسوطی رض ۱۳۳۶ الاشباء والنفائز لا بن کیم رض ۱۳۳۳، اور ایس کے بعد کے مقالت۔

### پنجم: خاموثی کے ذریع تعبیر:

2- فقباء نے عاقلہ، بالغہ، باکرہ کی فاموثی کو تکا ج اس کی رضامند کی وضاحت کے طور پر معتبر مانا ہے، اس لئے کر حضرت عائد کی روایت ہے کہ انہوں نے عرض کیا: "با وسول الله، اِن البحر قست معین، قال: وضاها صمعاتها" () (اے اللہ کے البحر قست معین، قال: وضاها صمعاتها" () (اے اللہ کے رسول! کتواری شرماتی ہے، اُر مایا: اس کی فاموثی رسول! کتواری شرماتی ہے، اُر مایا: اس کی فاموثی ہے )، اور اہام مسلم نے این سیح ش روایت کی ہے: "الأبم آمیق بنفسها من ولیها، والبحر قسمت مروایت کی ہے: "الأبم آمیق بنفسها من ولیها، والبحر قسمت مروایت کی ہے: "الأبم آمین اپنے بنفسها من ولیها، والبحر قسمت مروایت کی ہے مقابلہ ش اپنے نشس کی زیادہ خل در ہے، اور کتواری ہے مشور دایا جائے گا اور اس کی انہازت اس کا سکوت بوگا )۔

فقباء نے ہنے اور روئے کو فاموثی سے الحق کیا ہے، اس لئے کا حفرت ہو جریر ڈک روایت ہے، ووٹر مائے ہیں: رسول اللہ میں خفرت ہو جریر ڈک روایت ہے، ووٹر مائے ہیں: رسول اللہ میں نفسھا، فیان مصمت فہو افغہا و این آبت فلاجو از علیها" (۳) (یتیم الاک صمتت فہو افغہا و این آبت فلاجو از علیها" (۳) (یتیم الاک سے اللہ کے بارے شراک میں میٹورو نیاجائے گا، اگر فاموش دے تو ہاں کی اجازے ہوگ اور اگر انکار کرنے تو اس پرکوئی جو از نہیں ہوگا)، اور اللہ لئے بھی کہ وہ وہ وامتا ہی (انکار، عدم رضامندی) کے بارے ہیں بول رہی ہے، ابند ایوس کی جانب ایا نے کو این بول رہی ہے، ابند ایوس کی جانب سے اجازے ہوگی۔

- (۲) عدیث الآیم أحق بعضها...." كی دوایت مسلم (۲/۷ طبع أللمی) نے كی ہے۔
- (٣) عديث البيعة المستأموني الفسهاء فإن صعنت ..... كا روايت الرائدي (٣/٨٠ مطني الله على يندور المؤرنية الموارع المؤرنية الموارع المؤرنية الموارع الموارع المؤرنية الموارع الموارع المؤرنية الموارع الموارع

## تعبير الرؤيا تعجيز ١-٣

اورروما اگر جینی اور آواز کے ساتھ عوقو حفیہ اور شافعیہ اس کو معتبر تعمیل مانے اس لئے کہ بیعدم رضا کو علاقا ہے۔

اور مالکید کہتے ہیں: اگر اس کے رونے سے معلوم ہوک ہیدو کنا ہے تو اس کی ثنا دی نہیں کی جائے گی۔

اور پنتی اگر استهراء کے طور پر دونو حضیہ نے اس کو حتیہ ندمائے کی صراحت کی ہے ، اس لئے کہ پنتی کو اجازت اس لئے قر اردیا گیا ہے کہ وہ رضا مندی پر ولائت کرتی ہے ، لبند اجب رضا مندی پر ولائت ترتی ہے۔

ائن عابرین" الفق" سے نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں: "رونے اور ہننے میں مدارلتر اکن احوال کے اختبار کا ہے اور اگر تر اکن میں تعارش موجائے یا مشکل ہوجائے تو احتیاط کی جائے گی (ا)۔

یہاں بچر تنعیلات اور اسٹناء ات میں جن کی تنعیل اصطلاح "نکاح" میں ہے۔

# تعبيرالرؤيا

ويكفئة "رئيا".

(۱) حاشر ابن عابر بن ۲۹۹۸، عامية الدموق ۲۲۷۸ اوراس كے بعد كے مغلت المعلى المعل

. نعجير

تعريف:

ا - افت میں تعجیز عجز کا مصدر ہے ، کیا جاتا ہے: عجزته تعجیزا، بہ ہتم نے اس کو عائز کردیا ہو، و عجز افلان و آی فلان: بہ اس نے اس کی عائز کردیا ہو، و عجز افلان کے خلاف امر کی طرف کی بودیوں کی میں کی فہرت ٹرم (رائے کی پیشن کی کے خلاف امر کی طرف کی بودیوں کی ہودیوں کی اس کی فہرت عائزی کی طرف کی اور فتنی اسطال نے جس ججیز اس معنی سے امر نیس ہے ، ایسٹی آ دمی کی فہرت بھر کی طرف کرنا (ا) المیلن فقرباء نے اس لفظ کا استعمال کی فہرت و دوالتوں میں کیا ہے:

اول:مكاتب كي تجيز به

وہم: کافٹی کا وہٹر بھوں ٹی ہے کسی کو پینہ ٹائم کرتے ہے۔ عاہز قر اروینا۔

ولل ين الدوم والتول كالتمالي ياك ب:

#### اول:مكاتب كي تجيز:

۳-ال پر فقباء کا اتفاق ہے کہ تنابت (مکاتب بنانا) آتا کی طرف سے ایک لازم عقد ہے اور وہ ہے کہ آتا اسٹے غلام یا باندی سے معاہد دکرے کہ وہ جیزی (فوری) یا مؤجل طور سے اسے اتفامال اوا کرے اور آزاد ہوجائے، چنانچ وہ اس کے فنح کرنے کا مالک ٹیس

<sup>(</sup>۱) المان الرب الله "الجُرْ" يَجْرِة الْحَالِمِ اللهِ " (1)

ہوگا اور مکاتب پر جومال واجب تھا اس کی اوا کیگی ہے اس کے عالات ہوجائے سے مالک کی طرف ہے اس کو عالات تر اردینا جائز ند ہوگا۔

اور جب تسط كا زماند آجائے تو انساط على سے جن كا وقت موجكا ہے آتا كو ان كے مطالبه كا افتيا رہوگا ، ال لئے كر سال كا حق ہے۔ حق ہے۔

اور آگر مکاتب ان سے عائز ہوجائے تو کیا آتا کو کتابت کے فئے کرنے اور مکاتب کوعائز تر اروسے کاحل ہوگایا نیں ج

جمبور فقہا ویعنی حفیہ شانعیہ اور حنابلہ ال طرف کئے ہیں کہ صائم یا سلطان کی طرف رجوں کئے بین کا حاکم یا سلطان کی طرف رجوں کئے بغیر آتا کو خود سے ال صورت میں کتا بت فنح کرنے کا حق بحوگا جب قسط کا وقت آجائے کے بعد مکا تب اپنے فرمہ کو او اگر نے سے عائز ہوجا نے ، اس لئے کہ حضرت عرش نے بین کیا تھا۔

اور مالکید بیرائے رکھتے ہیں کہ وہ حاکم یا سلطان کے ذر میدی کتا بت کوفنح کر اسکتا ہے (۱)۔

اسال طرح جمبور (حفیہ ، بالکیہ اور ڈافیہ ) اس طرف کے ہیں کہ مکا تب کے لئے اپ کو عائز تر اروینا جائز ہے ، چیے کہ کیے ہیں اپنی کتا ہوں ، اس وقت آتا کے لئے مبرک ایا حاتم کے ذریعہ یا فور سے نفخ کرنا جائز ہوگا ، ای طرح قسط کا وقت آجا نے ابر جس مال پر مکا تبت کی ٹی ہے اس کے اوار ذرکر نے کے بعد قاضی کواں صورت میں اس کو عائز تر ارد ہے کا اختیا رہوگا جب آتا یا اس کے ورنا ء اس کا مطالبہ کریں ، جبال تک حنابلہ کا تعلق ہے تو ان کا خیال میں کہ خالم آگر اور ہوتو اس کے لئے جائز تھی کہ اپنے کو عائز تر اد

اور تنصيل استابت كل اصطلاح يسب

#### ديم ندعي إمرتها عليه كي نهاجز ك:

اور ثافید اور تنابلہ ال وات کی طرف کے ہیں کہ مری جب
مینہ حاضر کرنے کے لئے مہلت طلب کرے تو اسے مہلت وی
جانے گی اور جو چھوڑ ااسے چھوڑ ویا جائے گا، اس لئے کوٹ کا
طلب گار وی ہے۔

ر با مدعا علیہ تو اسے تین وال سے زیادہ کی مہلت نہیں وی جائے گی، چراس کی عالات کی کا تھم لگا دیا جائے گا اور تم کھانے کا اس کا حق ساتھ ہوجائے گا، چر مدق سے طف نیا جائے گا اور اس کے حق ساتھ ہوجائے گا، چر مدق سے طف نیا جائے گا اور اس کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے گا۔

حفظہ بیدائے رکھتے ہیں کہ قاضی مرق کے حق بیں مدعاعلیہ کے خلاف ال پر تمن مرتبہ بیمین کی تحرار (تشم کھانے کی پیشکش کرنے ) کے بعد نفس کول (انکار) سے فیصلہ کردے گا(۲)۔

<sup>(</sup>۱) تَبِمرةُ لِحَكَامُ إِمِ المَاإِءِ القَوَانِينِ العَبِيهِ ٣٠٨\_

<sup>(</sup>٣) البدائح الر ٣٣٣، أنجوع أتكله ٣٠م ١٥٨، أنني لا بن قد امه ١٩٨٩ - (٣)

<sup>(</sup>۱) البرائع ١٨٧ه ١٠ جويم لو كليل ١٨٠ - ته تني الاتان ته ١٠٠٠ مه أنتي لاين تريد المرابع ٢

ال لئے کہ تھی کریم علی کا ارشاد ہے: "البینة علی من ادعی، والبین علی من انگو" (ارشاد ہے: "البینة علی من ادعی، والبین علی من انگو" (ارش والے کے فرمہ ہے)۔ فرمہ ہے اور کیمن الکارکرئے والے کے فرمہ ہے)۔ تفصیلات" وجوی "کی اصطلاح میں ہیں۔

نعجيل تعجيل

#### تعريف:

استعجبان عجل كامصدر ب، اورافت بن ال كمتنى ال كمتنى ال كمتنى ال كمتنى ال كمتنى الله المحالة الله المحالة الله المحالة بن الله المحالة المحالة المحالة الله المحالة المحال

اورشر بعت بی جیل کے معنی بیں بھل کوشری طور پر ال کے لئے مقرر وقت سے پہلے او اکرویتا دیسے بھیل زکاۃ (زکاۃ کی جلدی اوا کی آئے گئی )یا اس کو اس کے اول وقت میں اوا کرویتا، دیسے صدق اور کو جلدی اوا کرویتا، دیسے صدق اور کو جلدی اوا کرویتا، دیسے صدق اور کو جلدی اوا کرویتا (ا)۔

#### متعلقه الفاظة

#### إمراع:



<sup>(1)</sup> المان الحرب، أمصياح أمير مادة "مجل"، ويجيئة المطابع " ٢ فير".

ضد أفاة (وقاره النظار) پنديده ب ربا الله تعالى كا ارشاده "وَعَجِلْتُ إِلَيْكُ رَبِّ لِمُوْضَى" (١) (اور سُ تُو تير ب إِلَ السَّادِ تير ب إِلَ السَّادِ تير ب إِلَ السَّادِ مِير ب يروروگارا الل لِخَجَلَدى جِاء آيا كَانَوْ فُوشَ يَوْجًا خِكًا) تَوْ وَهُ عَجَلَت" السوعة كم مِنْ سُ ب (١) .

اجمالي تكم:

ما ۔ بھیاں کی مقامات میں شروق ہے، وہ کہی تو واجب ہوتی ہے جیسے
گنا و سے تو بہ کرنے میں مجلت کریا اور کہی مندوب ہوتی ہے جیسے
رمضان میں افطار میں جلدی کریا ، اور کہی مہاج ہوتی ہے جیسے
کنارات میں تھیاں کریا ، اور کہی مکر وہ یا خلاف اولی ہوتی ہے جیسے حول
(سال) سے کہا ذکا اتا کا لئے میں جلدی کریا۔

اور فیرمشر و م بی بعض باطل ہوتی ہیں میسے وقت سے پہلے ی تماز او اکرنا ۔

> تعجیل کی اقسام اول: وجود سبب کے وقت عمل میں تعجیل الف-گناہ سے تو بہ کرنے میں تعجیل:

(۱) سورکظام ۱۸۸

 (۲) لسان العرب ، إليمسباح أيمير بادة "مرح" ، التووق في الملتد لا في بلال العسكري م ١٩٨٨.

JEB 12628 (M)

## ب-ميت كي تبييز من تعليل:

0- ال پر فقراء کا انقاق ہے کہ جب موت کا لیقین ہوجائے تو میت کی بھی جلدی کرنا مندوب ہوگا، اس لئے کہ نابت ہے کہ نبی کریم ملکی تھے ہے۔ جب طلبہ بن ہراؤ کی نوا دے کی تو از مایا: "اِنی لا أوى طلحة إلا قد حلت فید الموت، فالدنونی بد، وعجلوا، فاند لاہندھی لجیفة مسلم أن تحبس بین ظهر انی فعلد (ا) کریم الله المان کی اطلا کی دواور جلدی کروے ہوچکی طہر انی فعلد (ا) کریم الله کی اطلا کی دواور جلدی کرد، اس لئے کہ سلمان کے کرد والوں کے درمیان دوکنائیس فیا ہے کہ سلمان کی اطلا کی دواور جلدی کرد، اس لئے کہ سلمان کے اور دولوں کے درمیان دوکنائیس فیا ہے کہ اور اور جلدی کرد والوں کے درمیان دوکنائیس فیا ہے کہ اور اور جلدی کرد، اس الله کے کہ دواور جلدی کرد والوں کے درمیان دوکنائیس فیا ہے کہ اور اور جلدی کرد والوں کے درمیان دوکنائیس فیا ہے کہ اور

- (۱) الانتظار المسارة العالمية
- (٣) عديث البي لا أوى طلحة الاو قدحدت فيد المهوت ..... كل دوايت اليواؤد (سهراا ف تحييل عزت البيروط من ) في عهد اور بغول في ال كوغر بيد قر ادويا مي جيرا كرفته رامند وكل (سهر سه ساطع واراحيا والند البوير) عل مي الديران كربيش دويون كر جهول بون كي وجرب

وجوب بیل سے بھرنے والی پیزروح کے لئے احتیاط ہے، اس لئے کاس بھی بیہوشی وغیرہ کا اختال ہے اور صدیث میں ہے: "افسوعوا بالحت الله منازة، الله تلک صالحة الله فخیر تقلعونها الله وان یک سوی ذلک الشو تضعونه عن رقابکم "() رجازہ میں جلدی کرو، تو اگر جنازہ صالح ہے تو ٹیر کی طرف اس کو یہ حادث میں جلدی کرو، تو اگر جنازہ صالح ہے تو ٹیر کی طرف اس کو یہ حادث میں جلدی کرو، تو اگر جنازہ صالح ہے تو ٹیر کی طرف اس کو یہ حادث میں جدائی اتا ر

اورجو وفعینظ فوب کر مرجائے اس کے سلسلہ میں تا فیر کریا مستخب ہے (۲)۔

## ج - دين کي ادا نيکي مين تجيل:

- (۱) عدیث السرعوا بالبعداز قابان دیک صالحة.... کی روایت بخاری (۱) مدیث المسرعوا بالبعداز قابان دیک صالحة.... کی روایت بخاری (استخ ۱۸۳ مع المبنی) نے معرت الامری دے معرت الامری دے کی ہے۔
- (۲) حاشيه ابن عابد بين ار۴ ۵۵، النواكه الدوالي ار ۱۳۳۰ مثني الحتاج ار ۲۳۳ سه تشرح روش هذا لب ار ۲۹۸ ، ۲۹۹ ، کشاف هناع سر ۸۸
- (٣) حديث: "مطل العلى ظلم، فإذا أنبع ....." كل دوايت يخاري (الله مم الله من ١٤٠٠ من ١٤٠٠ من ١٤٠٠ من المراقع مر

کیا ہے، اور بریاں نال منول سے مراد بیاہے کہ جس کی اوالنگی کا انتختات موریکا مواس میں بلاعذ رنا خبر کی جائے (ا)۔

## د-اجير کي اجرت ديے من تغيل:

اور پیدد سو کھنے سے پہلے اس کو وے ویے کا تھم عمل سے فر افت کے بعد جلدی کرنے کے وجوب کا کنا بیہ ہے اگر چہ پیدند نہ آ یا ہوا ور سو کھنٹے یا ہو، اور بیاس لئے کہ اس کی اجمات اس کے جسم کی مز دوری ہے، اور اس نے اپنی منفعت بیس عجلت کردی ہے، اور اس نے اپنی منفعت بیس عجلت کردی ہے، اور اس نے اپنی منفعت بیس عجلت کردی ہے، اور اللہ اجب اس میں جلدی کی ہے تو وہ تجیل (اترت) کا مستحق ہے، اور تاثیر اجب اس میں جلدی کی ہے تو وہ تجیل (اترت) کا مستحق ہے، اور تاثیر اس کا حال میں جا کہ جب وہ مال حوالہ کرد سے جیل تو حوالی کے وقت شمن پر جھند کر نے جی تومز دور ذیا دوخل داراور اولی ہوگا، کیونکہ یہ وہنت شمن پر جھند کر نے جی تومز دور ذیا دوخل داراور اولی ہوگا، کیونکہ یہ اس کے سامان کی قیمت ہے، کہذ اقد رت کے باوجود اس بیس تال مول کرنا حرام ہوگا (۳)۔

## ھے۔ کنواری کی ثنا وی کرنے میں تقبیل:

۸ \_ بعض علاء نے مافع جوجانے کی صورت میں ماکرہ کا تکاح کروینے میں عجلت کرنے کو مستحب قرار دیا ہے ، اس لئے کہ حدیث

- (۱) في الباري ١٩٨٣ على راحة الارة الجويث بالسعودية تحفة الاحوة كالشرع جامع الترخدي مهره عن طبع الكلاية المتلقير
- (۳) عدیث "أعطوا الأجيو أجوه....." كل روايت این ماجه (۸۱۷/۳ فيج
   الحلي ) في حشرت عبدالله بن عرف بها مورمناوي في نيش القديم عن الآدي على الآدي الآد
  - (٣) فيض القديريشرح الجامع أسفير الر١٢ ٥ في المكاوية الخاربية الكبري معرب

## و-رمضان مين افطار مين تجيل:

(۱) مدیث: لیا علی، اللات لا او خوها: الصلاة بذا المت و الجدازة إذا المت و الجدازة إذا حضوت، والأيم إذا وجدت لها كفوا "كل دوايت تر ذي (سهر ۱۹۸۸ فع أنحل ) فع أنحل ) في الموادث الله كفوا "كل دوايت تر ذي (سهر ۱۹۸۸ فع أنحل ) في الموادث الله الموادث الله كل مناه الوراين تجرف الله كواديل على الداك و تجدول قراد و الموادث ال

(٢) المفواكه الدوافي ام ١٠٠٠ ميس

(۳) عدیث: "لایوال الدامی بنجیر ها عجلوا الفطو...." کی دوایت بخاد کی (انتخ سم ۱۹۸ طبع استقیر) اورسلم (۱۲ ایسته طبع اکنی) نیزهمرت کل بن معدّ سے کی ہے۔

(٣) عديث: "لا نزال أعنى بخير ماعجلوا الفطر الأخور السحور" كل دوايت الجد (١٥ ٢ عدا طبح أديميه ) في مطرت كل بن معرف كل به في كم جيرة الل كرايك داوك لميمان بن الجافزان جيره الدعام كية جيرة وه مجول جيره.

اور بھیل اس وقت مسنون ہوگی جب سوری ڈوب جانے اور اس میں شک نہ ہونے کا تحقق ہوجائے ، اس کے کہ جب اس کو فروب میں شک نہ ہوتے کا تحقق ہوجائے ، اس کے کہ جب اس کو فروب میں شک ہوتو بالا تقافی اس پر افطار حرام ہوگا اور حقیہ نے غلبہ کئن ہے افظار میں تجیل کی اجازے دی ہے (۱)۔

## زمنی ہے کوچ کرنے میں حاجی کی تعمیل:

- (۱) حاشیراین هایو بین ۱۲ سال ۱۳ ارموارب انجلیل ۱۸ سامشنی اکتابی از ۳۳۳، کشا ف افتاع مراسست
  - ωΓ•1" /6/36 μν (Γ)
- (۳) عدیث آلیام مدی ثلاث فیمن نعجل فی یو مین..... کی روایت ایرواؤد (۲۸۲/۳ تحقق عزت عبید دحاس) و رحاکم (۱/ ۲۲ ۴ فیع دائر ق المعارف المثمانیه) نے کی ہے حاکم نے اس کوئی قرار دیا ہے اور ذہبی نے ان کی اموافقت کی ہے۔

کانام ہے، لبذ اجس کورات نے پالیان نے دوون کی جیل نیس کی،
اور حضرت این عمر سے تابت ہے کہ انہوں نے فر مایا: ''جس پر سورت
ال حال میں غروب ہوجائے کہ ودمنی میں ہوتو ودہر کر کوئ نہ کرے بہاں تک کہ بال ماتشریق کے درمیائی دن میں ری جمار کرے ''اک

شا فعیداور حنابلہ نے اس شرط میں تکی اور آفاقی کے درمیان تفریق انہم کی ہے۔ اور مالکید دونوں کے درمیان تفریق کی طرف کئے ہیں اور انہوں نے افران کے درمیان تفریق کی طرف کئے ہیں اور انہوں نے بھیل کی شرط کو الل کے ساتھ مخصوص کیا ہے ، اور اگر وہ مکہ والوں میں سے نہ بھی اس کے لئے دوسرے دن غروب سے پہلے لکتے کی نیٹ شرط ہوگ ۔

اور حفظ نے اس کوشر طائیس قر اردیا ہے اور کیا ہے کہ اس کو فروب کے بعد کرانہت کے ساتھ کوئ کرنے کا افتیار ہوگا جب تک کرتے کا افتیار ہوگا جب تک کرتے ہوئے اول واقل کرتے ہوئے کہ دومر اول واقل فریس ہوا ہے ، آب لئے کہ دومر اول واقل فریس ہوا ہے ، آب ان طرح جائز ہے جیسے فروب سے بہلے۔

کرے ہوئے اس کو اتحباب پر محمول کیا ہے، اور امام مالک اہل مکہ

وو و نوں میں جُلت کرا جائز ہے، اور اگروہ جا ہے کہ جس معاملہ میں

وو و نوں میں جُلت کرا جائز ہے، اور اگروہ جا ہے کہ جس معاملہ میں

ہیں ہے، تو ان کی دائے ہے کہ جیلی اس کے لئے ہے، جس کا ملاق

ور ہو، اور اکٹر اہل کھم فر مائے ہیں: "آئیت عموم پر ہے اور رخصت

تمام کو کوں اہل مکداور غیر اہل مکہ کے لئے ہے، خواد مئن سے نگلنے

والے کا ارادہ مکہ میں قیام کا ہویا اپ شہر کی طرف والیس کا۔

ہیا ہے جمبور (حقیہ مثانی اضلیت میں فقہا مکا اختمان ہے،

ہیا تی جمبور (حقیہ مثانی ہی کروہ کو ان جیل کر اس طرف کئے ہیں کہ تیسر سے

والے کا اور انظر میں ان انسلیت میں فقہا مکا اختمان ہے،

والے کا اور انسل کی اور میان انسلیت میں فقہا مکا اختمان ہے،

والے کا اور ان کے کو مؤثر رکھنا تھی کر بھی کی تجیل اور تا خیر میں کوئی اور تا خیر میں کوئی افتح ان کی وجہ سے

انسل ہے، اور مالکیہ اس طرف کیے ہیں کہ تجیل اور تا خیر میں کوئی افتح انس کوئی اور تا خیر میں کوئی افتح انس کی تیسر سے الکھنا ہے، اور مالکیہ اس طرف کیے ہیں کہ تجیل اور تا خیر میں کوئی افتح انس کوئی سے بلکہ وقوں ہراہر ہیں۔

انسنلیت نہیں ہے بلکہ وقوں ہراہر ہیں۔

اور خقباء نے تاخیر کرنے والوں کی خاطر امام کے لئے جیل کی کر است کی سے انتہاں کا خاتمہ و بیعوتا ہے کہ تیسر سےون کی راہاں کی رائے کر اللہ است کی ہے انتہاں کا فائمہ و بیعوتا ہے کہ تیسر سےون کی رائے کر ارما اس کے ذمہ سے ساتھ بوجا تا ہے (ا)۔

## روم: وجوب سے پہلے بی معل کی تقبیل: الف-وقت سے پہلے نماز کی تقبیل:

۱۳ - علاء کا ال پر اجمال ہے کہ پانٹی نمازوں بٹل ہے ہر ایک نماز کا ایک مقررہ ووقت ہے جس ہے نماز کو نکالٹانا جائز ہے ، ال لینے کہ اللہ

<sup>(</sup>۱) حطرت ابن عمر کے اثر کی روایت امام مالک (امرے ۲۰ مطبع کلی ) نے کی ہے اور اس کی مندمشج ہے۔

<sup>(</sup>۱) حاشيراين عابدين حابدين الرحدان حالية الدسوقي عربه مهمتني الحتاج الراء ۵، دول) كشاف القتاع عمرااه، أختى لا بن قدامه سهر ۱۵۳، ۵۵ ما، ۵۵ ما، لإنساف سهره مهدالمبدع في شرح أنقع سهر ۱۵۳، ۵۵ ما تغيير القرطبي سهر ۱۳، ۱۳ طبع داد الكتب لمصريب

تعالی کا ارتاد ہے: 'اِنَّ الصّلوةَ کَانَتُ عَلَى الْمُوْمِئِنَ بَکَاباً مَوْقُوْتًا ''(ا) (عِ شَک تمازتُو ایمان والوں پر با بتدی وقت کے ماتھ فرض ہے)، لیمیٰ لازم کی ہوئی اور مؤفق ہے، نیز اوقات کی مدیث مشہور کی بنایر۔

اور چند حالات میں ٹارٹ نے وقت سے پہلے نماز کی تھیاں کی رخصت دی ہے ، ان میں سے بعض میر بین:

(۱)عرفات میں حاجی کے لئے ظیر اورعصر میں جی تقدیم کرنا۔

(۲) حنفیہ کے برخلاف جمبور خلاء کے فرویک مسافر کے لئے عصرین (ظہر اور عصر) اور عشائین (مغرب اور عشاء) کے درمیان جمع تقدیم کا جواز۔

(۳) مالکاپید اور حمنا بالہ کے نز و یک مریق کے لئے جمع تقدیم کا جواڑ۔

(۳) بارش، برف اوراولد کی وجہ سے جمہور علاء (بالکید، شافعیداور منابلہ) کے فرد کے عشائین (مغرب وعشاء) کے درمیان جمع تقدیم کا جواز، اور شافعید نے عصرین (ظہر وعصر) کے درمیان بھی اس کے جواز کا اضافہ کیا ہے۔

(۵) مالکید کے نزویک جب تاریکی کے ساتھ کھی اکسی المعالی کے ساتھ کھی اکسی المحویا نے تو دو تمازوں کو جمع کرنے کا جواز، اور حنابلہ نے اس کی اجازت ایک روایت میں صرف کھی کی وجہ سے دی ہے اور المان قد امدنے اس کو تھی تر اردیا ہے۔

(۲) حنابلہ کے فروک فوف کی وجہ سے جمع کاجواز۔

(4) حنابلہ کے نز دیک ایک تول بیں ناریک خوندی راہے میں تیز جواکی وجہ سے بیٹن کا جواز، اور آمدی نے ای روایت کو سیح

قر اردیا ہے<sup>(1)</sup>۔

ب-سال سے يہا زكاة تكالئے ميں تغيل:

العباس بہرو نقباء فی الجملہ مال سے پہلے زکاۃ تکالے میں بھیا کرنے کے بواز کی طرف کے ہیں، اس لئے کہ صدیت ہے: "أن العباس وضی الله عنه سأل النبی نظینی فی تعجیل صلاقته قبل أن تعجل فرخص له فی ذلک (۱) (مشرت عبائی نے قبل أن تعجل فرخص له فی ذلک (۱) (مشرت عبائی نے تبی کریم علینی ہے وقت آئے سے پہلے اپ صدار میں تبیل کے بارے میں یو جہا تو آپ علینی نے ان کواس کی رفضت دی) اور اس سے جم یو جہا تو آپ مالی می سے اس اللہ میں کہ وہ ایک مالی حق ہے جم میں آسانی کے لئے ایک میت میں کروں کی وہ ایک مالی حق ہے جم میں آسانی کے لئے ایک میت سے پہلے می اس کر تبیل جائز ہوگی۔

اوراس کنے کے زکاۃ بقول شاخیہ و رسببوں سے واجب ہے بعن نساب اور سال، لبند اون ش سے ایک پر اس کو مقدم کرنا جائز ہوگا جس طرح کفار و کیون کو جانث ہوئے پر مقدم کرنا جائز ہے۔

اور شاخیہ بیس سے این المند راور این شزیمہ اور مالکیہ بیس سے امہ ب نے اس سے روکا ہے بغر مایا: اپنے واقت سے پہلے تمازی کی طرح کفایت نہیں کر ہے گی ، اور انہوں نے اس کی روایت امام مالک سے کی ہے ، ای طرح این وہب نے بھی روایت کی ہے ،

- (۲) عديث "منال العباس الدي المالي المالي المعجبل صدف" كي روايت اليد (الرم) والطبع أليمديه ) الورايوداؤو (۲۷۱/۳ تحتيق عرفت الميدوهاس) مناكي ميداودائن تجرف الي كوشدو وطرق كي وجدت ال كي تقويت كومر الم ميز المنتج سر ۳۳۳ طبع المناقب ك

JOTA DOS (1)

ابن یوس کتے ہیں: کبی اثر ب ہے اور اس کے مطاود استحمال ہے۔ اور حنفیہ مالکیہ اور حنابل نے صراحت کی ہے کہ اختااف سے تکلئے کے لئے اس کار کریا افضل ہوگا۔

اور کتنی مدہ کی زکاۃ چینگی تکاننا جائز ہے؟ ال بارے تک فقہاء کے درمیان اختلاف ہے۔

چنانی حفیہ نے سب وجوب یعنی ای نساب کی ملیت کی وجہ سے کی سالوں کی زکاۃ ویکی تکا لئے کو جازیتر ارویا ہے ، اور حنابلہ نے مدیث میں آئی ہوئی مدت پر اکتفا کر ہے ہو نے صرف ووسالوں کی دکاۃ ویکی تکا لئے کو جائز اتر ارویا ہے ، کیونکہ حضرت فلی کی روایت ہے : "أن النبی خلیج من العمامی صدفیۃ سنتین" (ا) ہے : "ان النبی خلیج نہیں ہے وہ سالوں کاصدتی کیا ہے لیا) اور اس لئے کہ آپ میلی ہے نے فر مایا: "أما العمامی فیھی علی اور اس لئے کہ آپ میلی خلیج نے فر مایا: "أما العمامی فیھی علی ومثلها معها" (۱) (جہاں بھی عہاں کی عہاں کا تعلق ہے تو (اس کا) صدتی میں ہے اور اس کے ساتھ ای عہاں کے ساتھ اس لئے کہ آپ اور اس کے ساتھ ای کے مائے دائی ہے جاتی ہے وہ العمامی میں العمامی میں العمامی میں العمامی سالوں کا صدتی فران روایت ہے : "أن النبی انتیج نے دعفرت عہاں ہی وہ سالوں کا صدتی فران ہے دو سالوں کا صدتی فران ہے دو سالوں کا صدتی فران ہے ہیں کو استوی و فیر و نے سے جو ارادیا ہے اور نمی کی طرف اس کی تبہد کے بہاں بھی ایک قول کی تبہد کی بہاں بھی ایک قول کی تبہد کی بہاں بھی ایک قول کی تبہد کے بہاں بھی ایک قول کی تبہد کی بہد کی بہاں بھی ایک قول کی تبہد کی بہد کی بہاں بھی ایک قول کی تبہد کی بہاں بھی ایک تبہد کی بہاں بھی کی تبہد کی بہاں بھی کی تبہد کی بہاں بھی کی تبہد کی تبہد کی جہاں کہی ہور کی تبہد کی بہاں بھی کی جہاں کہی ہور کی تبہد کی تبہد کی جہاں کہی ہور کی تبہد کی جہاں کہی اور کی کی تبہد کی جہاں کہی ہور کی تبہد کی خوالا کی خوالا

اور شافعيد ايك سال سازياده كى زكاة بينظى نكافي كواجاز

(۱) مشرت مل کی مدیری کی دوایت مسلم (۱۲ ۱۵۵۸ طبع کیلیں) نے کی سیس

(۱) حدیث: "أن البس تُنْفُ دسلف من العباس صفاقة عامین" کَارِّر جَا بِهِ کَرْرِیکِی ہے۔

(۳) حاشيرابن عابد مين ۱۳۸۳م عامية الدموق الراسه ۱۳۵۳ هن موايب الجليل ۱۳ مر ۱۳۷۰ شرح دوش العالب الرااسة مثن الحتاج الرااسة عامية المحل ۱۳۱۲ منگزاف القتاع ۱۳۵۸ س

قر ار دیتے ہیں، اس کے کہ پہلے سال کی زکاۃ کے ملاوہ کا سال منعقر نیس ہواہے، اور انعقا دسال سے پہلے تنجیل ما جائز ہے، جیسے کہ میٹی زکاۃ میں نساب تھمل ہونے سے پہلے تنجیل کرنا۔

مالکیہ نے قول معتد کے مطابق سال سے پہلے ایک مہید ہے زیادہ کی تغییل کی اجازت نہیں دی ہے ، اور ایک مہید دی تغییل بھی ان کے بیال مکر وہ ہے۔

اور مسئلہ میں پھوتنعیادات میں جن کو" زکا ہ" کی اصطالح میں ویکھا جائے۔

## ج- كارون من تجيل:

فتم کے خارہ کی دنے (فتم آوڑ نے) سے پہلے ہی تجیل:

۱۱ - جمبور فقہا، (مالکیہ مثانی یہ اور مثابلہ) شم توڑ نے سے پہلے ہی کفارہ بھین کی تجیل کے بواز کی طرف مینے ہیں، اس لئے ک حضر سے عبد الرحمن بن سمر قوکی روایت ہے: "أن النہی خانجہ فال قال: یا عبد الرحمن بن سمر قوکی روایت ہے: "أن النہی خانجہ فال قال: یا عبد الرحمن، إذا حلفت علی یمین فر آیت غیر الما خیرا منها فکفر عن یمین کا الفات الذي هو خیر "(ا) حیرا منها فکفر عن یمین کی شم انت الذي هو خیر "(ا) اربی کریم کھاؤ اور اللہ کے ملاوہ کو اللہ سے بہتر ویکھوٹو اپنی شم کا کفارہ اوا اگروہ پھر اللہ اور الکہ وہ پھر اللہ اللہ کے ملاوہ کو اللہ علی بہتر ویکھوٹو اپنی شم کا کفارہ اوا اگروہ پھر اللہ اللہ بی جاتے ہیں جاتے ہیں

اور شافعید نے کفارہ کے اتمال میں سے روز ہ کومشی تر اروپا سے اور حسف سے پہلے روز ہ کے ذر مید کفارہ اوا کرنے کونا جائز تر ار ویا ہے، اس لئے کہ وہ ایک برتی عباوت ہے، لہذا تماز اور رمضال

 <sup>(</sup>۱) عدیمی آیا عبدالوحین: إذا حلفت علی یعین او آیت غیر ها خیوا منها .... گل روایت تخارکیا (انتخ ۱۱۸ ۱۹۸ طبع استقیر) او رسلم (سهر ۱۲۷۳ اطبع کلی) نے کی ہے۔

کے روزہ علی کی طرح بغیر ضرورت اس کے وقت وجوب پر اس کو مقدم کرنا جائز جیس ہوگا، اور اس لئے بھی کہ اس سے کفار داوا کرنا تمام مالی اعمال کفارہ سے عائز کی کے وقت ہوتا ہے، اور عائز کی تو وجوب کے بعد علی مخفق ہوتی ہے، حنابلہ کے یہاں بھی ایک روایت میں ہے۔ اور حذہ حذہ در ہی کے دانہ ہی جو سے اس کا کناری میں در کی تھجا

اور حنفیہ حنث (حافث ہونے) سے پہلے کفار و بیمین کی تھیل کے عدم جواز کی طرف کتے ہیں، اس لئے کہ کفارہ شرم کی پروہ پوشی کے لئے ہوتا ہے، اور حث سے پہلے کوئی شرم ہوآئیں (۱)۔ 10 - پھر تھیل کے جواز کے تاکمین کا اس میں اختیان ہے کہ وہوں میں انعمل کون ہے: حدی سے پہلے کفارہ اوا کر ہا یا بعد میں؟

چنانچ مالکید ، ٹانمید، ایک روایت میں عام احمد اور این انی موی اس طرف کے جیں کہ انتقالاف سے نکنے کے لئے اس کوانٹ سے مؤثر رکھنا انعمل ہے ، منا بلد میں سے مرواوی نے ای کی تصویب کی ہے ، اور امام احمد کے خدیب کے تیج قول کے مطابق وجری روایت یہ ہے کہ دخت سے پہلے اور بعد میں کفار واوا کرنا نمنیات میں روایت یہ ہے کہ دخت سے پہلے اور بعد میں کفار واوا کرنا نمنیات میں یہ ایر یہ ہے اور بیروز و کے علاوہ میں یوگا بختر اور کے لئے تقع میں تجاب کرنے کے مقدر سے (۱)۔

## ئارۇ ظہار كى تغيل:

۱۷ = "عود" (لوئے) سے پہلے کنارہ ظباری تجیل کے جواز کے ملک میں فقہاء کا افعال ف ہے، چنانج حنفیہ اور حنابلہ اس کا سب

(۱) البدايداوراس كاثر ح مجاتم ف كراته (۱۲ هج اول يلاق)\_

بائے جانے کی وجہ سے اس کی جیلی کے جوازی طرف گئے ہیں، اور
یال سے پہلے نساب پورا ہونے کے بعد زکاۃ کی جیلی کارہ کانامی نہیں
اور مالکیہ اس طرف گئے ہیں کہ اعود ' سے پہلے کفارہ کفامی نہیں
کرے گا، اور شافعی اعود ' سے پہلے کفارہ کی اوائی بھیلی کارہ خیاں کے جواز کی
طرف گئے ہیں، اور بیمال کے فروید کفارہ کی اوائی بھی نفام آزاد
کرنے اور کھا کھانے ہی ہوگا، روز سے کے فروید کفارہ کی اوائی بھی نفام کارائی کی طرف کے بین ہوگا، روز سے مراز ظہار کرنے والے کو
شاق پر قد دہ کے ساتھ ہو اور سے اتی مدت تک رو کے رکھنا ہے
کارہ خیار کرنے والے کے لئے اس کو طاباتی دینا ممکن ہو، اور
کفارہ خیبار ہی تجیل کی صورت ہیں کہ اپنی مطاقہ رہویہ سے ظہار
کرے، گھر کفارہ دے کی اس کے سے کہ اپنی مطاقہ رہویہ سے ظہار

اور ان کے بیبال دوسری شکلیں بھی ہیں اور منفیہ کے بیبال ''عود'' سے مراد وطی کا پینتہ اراد وکرما ہے۔

اور مالنگید کے فز ویک بقول این رشد تو وعصمت کاد وام جا ہے۔ کے ساتھ وجلی کا اداد ہ کرنا ہے (۱)۔

## ئارۇ قىل كى قىل:

21- زقم كے بعد جان نظنے سے پہلے كفارة قل كى تقيل جائز ہے اور بيال كى طرف سے كفايت كرے كاء اور بيال كے بب كے مقدم مونے كى وجہ سے ہے جيسے كر حول سے پہلے زكاة تكالنے ميں تقيل (جائز ہے)۔

اور شافعید نے روز دیے ذرمید کتارہ کی بھیل کا استثناء کیا ہے،
اس لئے ک ودایک بدنی عبادت ہے، لبند انماز اور رمضان کے روز ہ

را) مائیر این عابر بن سهر ۱۰ اورای کے بعد کے مقوات، مواجب الحلیل (۲) عائیر این عابر بن سهر ۱۰ اورای کے بعد کے مقوات، مواجب الحلیل سهر ۲۵ اورای کے بعد کے مقوات، مواجب الدم آن ۲ سام ۱۳۵۳، کشاف القواع ۲ سام ۱۳۵۳، کشاف القواع ۲ سام ۱۳۵۳ اورای کے بعد کے مقوات، الانسا ف الر ۲ ساورای کے بعد کے مقوات، الانسا ف الر ۲ ساورای کے بعد کے مقوات، الانسا ف الر ۲ ساورای کے بعد کے مقوات، الانسا ف الر ۲ ساورای کے بعد کے مقوات، الانسا ف الر ۲ ساورای کے بعد کے مقوات، الانسا ف الر ۲ ساورای کے بعد کے مقوات کے بعد کے مقوات کے الانسان کے بعد کے مقوات کے الانسان کے بعد کے مقوات کے بعد کے بعد کے مقوات کے بعد کے

<sup>(</sup>۱) مرّرح المتابيع البدايد بهاش فتح القدير عهر على مواجب الجليل عهر ١٣٣٠، الدروقي عهر ٢٣٣١، مثنى أحماع عهر ٢٥ عن كثاف القتاع ٥/ ٢٥٣، شرح دوش العالب عهر ٢٣٩١.

کی طرح بغیرضر ورت وفت وجوب پر ای کام قدم کرما ناجا کرن وگا<sup>(1)</sup>۔

و- وین مؤجل (مؤخر مانی مطالبه) کی اوا بیگی میں تجیل:
۱۸ - اس میں فقہاء کے درمیان کوئی اختایف نہیں ہے کہ حلول
۱۹ اجل (اوا بیگی کا وقت آنے) ہے پہلودین مؤجل کا اوا کرما واجب
نہیں ہوتا الیمن اگر اس ہے پہلے اوا کردے توضیح ہوگا اور مدیون کے
دمہ سے ساتھ ہوجائے گا، اور بیاس لئے کہ اجمل (مؤخر مدت)
مریون کا حق ہے، لہذا اسے اس کے ساتھ کرنے کا حق ہوگا اور دائن
دراون کا حق ہے، لہذا اسے اس کے ساتھ کرنے کا حق ہوگا اور دائن

ه-معامله والنح بهو في سے بہلے فيصله بين تخيل:

19 - معارت اوموى اشعري سے مروى ہے كہ آبوں فير مايا: آتانى كوس وقت تك فيصله ندكره چا ہے جب تك اس كے لئے حق اس كوس وقت تك فيصله ندكره چا ہے جب تك اس كے لئے حق اس طرح واضح نديوجائے بيسے رات وان سے واضح بوجائی ہے، اور ان كی بیبات معارت تر تک بینی تو آبوں نے فر مايا: آبوں نے بی كبار اور بیاس لئے كہ بی كريم علی تو آبوں نے فر مايا: آبا ابن عباس!

اور بیاس لئے كہ بی كريم علی تحقیماء هذه المشمس " (٣) اور بیاس اتم صرف السے عی محاملہ كی كوائی دوجو تمبار سے (۱) برائع المعائع هره ای دونی معاملہ كی كوائی دوجو تمبار سے (۱) برائع المعائع هره ای دونی دونی المعالی کوائی دوجو تمبار سے (۱)

- (۲) حاشیداین هایدین سم ۱۵۰۱۵/۱۸۳۸ ایپ انجلیل سم ۱۵۰۱۵/۱۸۳۸ ایپ ۱۲۲۱ ایر ۱۲ ایر آندان قد اسر ۱۳۸۳

لئے ال طرح روش ہو جیسے سوری روش ہے) اور والایت تضاء
(انتهاء کی فرمہ واری) والایت شہا دے (شہادت کی فرمہ واری) ہے

بر حوکر ہے، ال لئے کی فیصلہ خود ہے الا زم کرنے والی چیز ہے، اور
شہادت خود ہے الازم کرنے والی چیز ٹیس ہوتی جب تک کہ ال کے
ساتھ فیصلہ ندشا ال ہوجائے ، توجب کو اور اس کی بابندی لگائی گئی تو
تائنی برتو وہ بر رجہ اولی ہوگی۔

الصدر الشبيد" اوب القاضى" كى شرح بى كہتے ہيں: بياس معاملہ بى بوگا جس ميں المبيد بين بياس معاملہ بى العمل موجود ته معاملہ بى العمل موجود ته بياس بوگا جس معاملہ بى العمل موجود ته بياس بوگا ، اس ليے كه اس بيس وہ اجتماد سے فيصل كر ہے گا اور اجتماد وليل تطعی تبيں ہے، لہذ ااس كے لئے اجتماد كر ہے ؤر مجد جن اس طرح واضح نبيں ہوگا جيت رات وال سے واضح بين بوگا جيت رات وال سے واضح بين ہوگا جيت رات وال



<sup>(</sup>۱) روهند الطاكبين الرائشاء القوائين الكنهية (۲۹ من ۱۰،۴ ۳۹ منزح ادب القامني للهند والشهيد الرائدانود الن كريند كي مغولت ب

#### تنصيل' او من"ك اصطلاح يس ب-

#### ب-ایک بی مسجد میں جماعت کا تعدو: سم- حنفیہ مالکید اور نثا نعید اس طرف گئے ہیں ک

الم المنتفي الكيد اور شافيد اللطرف التي يبن كر بسي محكم كا امام نما زيراد في يجر دومري جماعت آجا الم توقول التي كرمطا باللم مجديل بما عن الكروويوگاه الايدكو و دراستي كل مجر بواورال كاكونى ند عما مواور ندمؤون تو الل وقت اللي بي (وجري) جماعت قائم كرما مرووييس بوگا(ا) ، ان حضر الت كا استدلال الله دوايت الله عضر الله منتفي خوج من بينه ليصلح بين الانصار فوجع وقد صلى في المستجد بيجماعة ، فدخل منول بعض أهله وقد صلى في المستجد بيجماعة ، فدخل منول بعض أهله فجمع فعله فصلى بهم جماعة الا (الله المنتفية الله الله المنتفية الله علم المنافق الله علم المنتفق المنتفق

ای طرح ان حضرات نے حضرت اُس کے ایک الر سے بھی استدلال کیا ہے ،فر ماتے ہیں کہ نبی کریم علیاتی کے اصحاب کی مما صت جب مسجد ہیں جھوٹ جاتی تھی تو وہ مسجد ہیں منفر وا نماز

### شرعی تکم:

۲ - تعدد کا تھم اس سے جھاتی کے مختلف ہونے سے برل جاتا ہے۔ چنا نچ وہ کچھ حالات میں جائز اور چند دوسر سے حالات میں ا جائز ہوتا ہے۔

#### الف-مؤذنون كاتعدد:

۳ - ایک عی معجد کے تی مؤؤن ہوں بیاز ہے، ال لئے کہ تی کریم علیائی کے زبانہ میں متعدد مؤؤن ہوا کرتے تھے، اور شاخیہ اور حنابلہ کہتے ہیں کہ بیستعدد مؤؤن ہوا کرتے تھے، اور شاخیہ اور حنابلہ کہتے ہیں کہ بیستحب ہے ، اور دو سے زیادہ ہوا جائز ہے ، اور متحب بیر ہے کہ چار سے زیادہ نہ ہول، اور روایت ہے کہ حضرت مثالث کے جار مؤؤن تھے اور اگر عاجت زیادہ کی متعالی ہوتو جا نز ہوگا (۲)۔

تعریف:

ا - افت میں تعدد کشرت کو کہتے ہیں، اور بیعد دیعی اکانیوں سے مرکب کیت سے افوذ ہے البند انعدد اس کے ساتھ خاص ہے جوایک سے نیا دوروں اس لئے کہ واحد میں تعدد نیمی مونا (ا) کہ اوراصطلاحی معتی افوی معتی ہے باہر نیمی ہے۔

<sup>(</sup>١) محيط الحيط السان العرب العد" عد" ـ

<sup>(</sup>٣) مواجب الجليل الر٥٣ مه روهية الطالبين الر٢٠ م أحتى الر٢٩ م.

<sup>(</sup>۱) ابن ملدین ار۱۹۹ است موجه هائین ار۱۹۹ اسوایب الجلیل این ملدین ار۱۹۹ است

<sup>(</sup>۲) عدمت "أن رسول الله تلك خوج من بهته لبصلح بين الألصار ..... كاروايت طير الى في عيديا كرجم الروائد (۲،۵ م طبع الألصار ...... كاروايت طير الى في عيديا كرجم الروائد (۲،۵ م طبع التذك ) على عيد الورة في في في الى المحمد التي داوك كرضت العد في وجدت الت محرقر ارديا عيد التي داوك كرضت العد في وجدت الت محرقر ارديا عيد

را صفتہ تھے، ان حضر امت کا کہنا ہے کہ ایک وجہ بیاتی ہے کہرار تفکیل جماعت کا سبب ہنے گی، اس لئے کہ جب لوگوں کا معلوم ہوگا کہ ان کی جماعت لوت ہوجائے گی تو وہ جلدی کریں گے اور جماعت کیٹر ہوجائے گی۔

- (۱) المغنى ١٨٠٧
- (۲) مدیث: "صلاة الجماعة تفصل صلاة الفار بنعمس و هشوین درجة" کی روایت بادی (۱/۱۳۱ طع انتخب) نیل ہے۔
- (۳) مدیث: ''أیکم بنجو علی هلا؟ فقام رجل فصلی معه 'کی روایت ''کلّل (۱۹/۳ فیج رارالمرف ) ورژندی (ار ۱۳۵ فیج سی آتین) نے کی سیمه الفاظ ندکر ندگی کے بین اوافر بالیا بین مدیث شمن سیمید
- (۱) عدیث: "فلما صلبا لآل: العلمان جماعة" کی دوایت بیش (۱۹/۱۳) طع دارالمر فد) نے "المنان فلما فولھما جماعة" (یا اس سے نیادہ جماعت بین) کے الفاظ سے کی ہے بیش فر ماتے بیل اس کی دوایت ایک جماعت نے اس مر جملیاتہ مینی دائق بن جدرے کی ہے اوروہ ضعیف بیل ہ واللہ الم ، اور برایک دومرے ضعیف الریتے ہے بی مروی ہے۔

ال کے لئے ای طرح متحب ہے جیما کہ ال وقت ہوتا جب لو کوں کی گزرگادی مجد ہوتی ۔

تنصیل جماعت یا صلاقهماعت کی مطلع**ات می** ہے۔

#### ج-جعه كاتعدو:

4- جمہور فقہاء کے مزاد کیا۔ ایک شہر میں دو تصفی کو قائم کرنا جائز الیں شہر میں دو تصفی کو قائم کرنا جائز الیں ہے اللہ میں کہ تھی جیسی کوئی ضرورت یوہ اس لئے کہ تی الی کے کہ تی کریم الیک اور آپ کے بعد خالفاء نے ایک جعد کے ملااود قائم ٹیس فرہا ہے 0)۔

اور حقیہ کے فرد کی ایک کی شہریش جعد کا آفد و مطالقاً جازئے ہے ،
خواوہ بال شرورت ہویا نہ ہو ہشہر کے دونوں کناروں کے درمیان کوئی
دریا جا کل ہویا نہ ہو، اس لئے کہ وارد ہوئے والا الر :" لا جمعة الا
فی مصر جامع "(۲) (سوائے مصر جامع کے کئیں جد تھیں ہے)
مطابق ہے اور شہر ہیں ہوئے کے علاوہ کوئی شرط نہیں لگائی ہے
دوریکھئے:" صابا ق الجمع ")۔

#### و-روزه کے غارہ کا تعدو:

اختباء کے درمیان ال شخص پر کفارہ واجب ہوتے میں کوئی اختباء کے درمیان ال شخص پر کفارہ واجب ہوتے میں کوئی اختا نے تبدیل کے ایک دن کا روزہ جمات سے فاسد کروے اور ال بارے میں بھی کہ ایک دن میں جمات کے مکرد ہوئے سے اس میں تعدد نہیں جمتا ہے، ای طرح اس صورت میں ہوتا ہے، ای طرح اس صورت میں ہما ہے۔

<sup>(1)</sup> أين المطالب الر ۴٬۲۸۸ مثر حالز رقا في سر ۱۵۰ ما أمغني ۳٬۳۳۴ ما ۳۳۳ ما ۳۳۳ ما

<sup>(</sup>۳) عديث الأجمعة إلا في مصو" كي روايت عبد الرزاق (۱۱۷/۱۱ فيع المكتب الملائ ) اوريجي (سهر ۱۱۷ فيع دار أمر فيه ) نے كي ہے، اوراين مجر نے "المجمع المجمع" (۱۲ م ۵۳ فيع لاکڙي) عن، اورائز الله نے نفس الراب (۳ر ۱۵ فيم مجلس الطبي) عن الركي تصويف كي ہے۔

کفارہ کے متعدو ہوئے پر ان کا اتفاق ہے جب پہلے کا کفارہ اوا کرنے کے بعد اس کی جانب سے جمائ کے ذر میدروز دکو قاسد کریا بایا جائے۔

اوراس صورت میں ان کا اختاا ف ہے جب ہیا کا کنارہ اوا
کرنے سے بہلے چند الم (کے روزے) جمائ سے قاسد کروے،
چنانچ مالکید، شافعیہ اور حنا بلہ کنارہ کے تعدد کی طرف کئے جیں، اس
لئے کہ ہروان (کا روزہ) سنتفتی عباوت ہے اور اس کی طرف سے
روز دکوفا سد کریا کر رہے ، ابند اید و و جج کی طرح ہوگیا (ا)

اور حنفیہ کے فرد ویک اس کے لئے ایک کفارد کافی ہے، مسلک حنفی کا قول معتدیمی ہے اور بعض حنفیہ نے اس کو مختارتر اردیا ہے کہ بید جمال کے ملاوہ کے ذرابید فاسد کرنے سے خاص ہے ور با جمال کے ذرابید فاسد کرنا تو اس میں جنایت بزی ہونے کی وجہ سے کفارد میں تعدد بروگا (۱) (و کی بینے: کفارد )۔

# ھ- احرام میں ممنوع کے ارتکاب کے تعدد کی وجہ سے فدر کا تعدد:

- (۱) أَنَى الطالب الرهم مَن كُنَّا فِي الْمُعَالِمُ الْمُعَلِّلُونَا فِي الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ
  - (۲) این طایرین ۲۲ و المیزائع امنا کن ۲۲ و ا
- (٣) أكن الطالب الرسيمة ، أختى سر ١٩ ٣ ، يهال الم احد كا ليك تولية الل

#### و-سفقه (عقد فق) ين تعدد:

۸ - فروخت کنندہ کے تعدد بڑید ارکے تعدد بٹمن کی تنصیل اور معقود علیہ
 (جس مال کی ڈٹ کی جاری ہے) کے مختلف ہونے سے صفحہ ( عقد نٹے) کا تعدد ہوجا تا ہے۔

چنانچ آگر ایک محقد میں دو سے زیادہ سامانوں کو جنٹے کر ہے تو اور سامانوں کو جنٹے کر ہے تو جائز ہوگا اور مثلی میں شمن تحقیم کروی جائے گی ، اور دو سے در میان مشتر کے سامان میں اجزاء کے اختیار سے تحقیم کی جائے گی اور ان دونوں کے دونوں کی جائے گی اور ان دونوں کے ملاوہ دہمری مستوم چیزوں میں تیمت کا اختیار کر کے رونوں پر تحقیم کی جائے گی ، تو آگر دونوں میں سے ایک میں ابتداء محتمد باطل ہوجائے تو دومرے میں تشخیم ہوگا، بایں طور کہ ان دونوں سامانوں مقددی کے سامانوں مقددی کے لائق ہواور دومر اسامان مقددی کے

(و يکھنے" عقد"اور" تفريق اصفعہ")۔

#### ز-رئن يامرتهن كاتعدو:

9 - اگر و ین کی کسی مقد ار کے بدالہ اپنے ووگھر رہین رکھے، اور و پن کے دو گھر ول بین سے ایک کے دو گھر ول بین اوا کروے تو جب بیک باقی و بین اوان کروے تو جب بیک باقی و بین اوان کروے اسے واپی نیس لے گا، اس لئے کہ رہین کل و بین کے بدائے جو ای طرح (اس وقت بھی جوگا) جب ایک سامان وو آ ومیول کے بال اپنے اوپر ووٹول کے و بین کے بدالہ بیک سامان وو آ ومیول کے باس اپنے اوپر ووٹول کے و بین کے بدالہ بیک رئین رکھے اور دوٹول بیل سے ایک کا و بین اواکروے، اس لئے کے کل سامان دوٹول وائول کے اور دوٹول کی فیست کے کا سامان دوٹول کے اور دوٹول کے کا و بین اواکروے، اس لئے ایک سامان دوٹول کی اور دوٹول کی فیست کے کا سامان دوٹول کی کا میں کا کریا ہے۔ اور دوٹول کی فیست کے کا سامان دوٹول کی کا میں کی فیست کے کا سامان دوٹول کی کی کے دولوں کی گئی ہے (۲)۔

- = (کُلُ کا دوں کا اِنج عوا ) کائی ہے۔
- (1) أكن الطالب المراحة الاستان ماي الحراجة المراحة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة الم
  - (r) أَكُنَّ الطَّالِ الريماء اليوابِي الرسموا

ح- جائدا ويس حق شفعه ركضة والول كالعدوة

اب فقباء كاشفد كے تكم من ال صورت من اختابات ہے جب ایک جماعت ال كی ستی ہو، جنانچ شافعیہ كہتے ہیں كہ وہ سب حصول کے بقد رئیں گے ، ال لئے كرحق شفد ملك ہے مرافق (فوائد) من ہے ، ال لئے كرحق شفد ملك ہے مرافق (فوائد) من ہے ، البد الملاب من عقد رحمہ شعین ہوگا (ا)۔

اور حنفیہ کے فرویک ان کے عدور وک افر اوکی تعداد) پڑتھیم کیا جائے گا(۱)، بیشا نعیہ کا بھی ایک قول ہے، اس لئے کہ ووسب سبب انتخفاق میں برابر میں البدا انتخفاق میں بھی برابر ہوں گے، (دیکھئے "شفعہ")۔

#### ط-وصيتون كاتعدد:

اا - بهب الله كے حقوق سے متعلق بجرہ وسیتیں كى بول تو ال يك فر النفن كومقدم ركھا جائے گا، تواد وسیت كرنے والے نے ان كو مقدم ركھا بول مؤخر، الل لئے كارش نقل سے زیادہ انهم ہے، اور اگرسب مساوى بول اور وسیت كرنے والے نے بعض كو بھش پر ان جیز ول بیل مقدم ركھا بوجس جی تر تیب مغید بوتی ہے تو جس كو وسیت كرنے والے ایند او كی جائے گی، وسیت كرنے والے ایند او كی جائے گی، وسیت كرنے والے نے مقدم ركھا بوائی ہے ابتد او كی جائے گی،

#### ى- بيو يون كاتعدد:

۱۳ - بيوبول كا چارك تعدومشرول بي، الله تعالى كهاس ارشاد قرآ في شي الى كى اجازت بيه: "فَانْكَخُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنْ النَّسَآءِ مَثْنَى وَثَلْتَ وَ وَبِنَعَ فَإِنْ خَفْتُمْ أَلَا تَعَلَلُوا فَوَاحِلَةُ

آؤ مَا مَلْکُٹُ آئِمُانُگُمُ (0) (تو بوتورتی شہیں پیند ہول، ان سے تکاح کرلودودو سے بخواد تین تین سے بخواد جارجار سے لیکن اگر شہیں اند چینہ ہوکہ تم مدل تہ کر سکو گے تو بھر ایک بی پر بسی کر ویا بوکئی تنہاری ملک جی ہو ہو )، اور تعدد از دوائ کی مشروعیت، ای کی شرائظ اور جو بیل سے متعلق جو بیل سے درمیان عدل واجب ہونے کی تنہیل سے متعلق اسے متعلق اسے متعلق اسے متعلق سے درمیان عدل واجب ہونے کی تنہیل سے متعلق

#### ك- اولياء نكاح كاتعدو:

سالا - جب عورت کے اونیا وقر ابت کے درجہ میں ہراہر ہوں جیت اور منافی اور جبانی اور چیا تو ان میں ہن ہے اور افضل کو مقدم کرنا مندوب ہے، اور افضل کو مقدم نہ کریں تو ان کے اگر سب ویجی دکھا تیں اور ہن ہو افضل کو مقدم نہ کریں تو ان کے درمیان آر یہ اندازی ہوگی، اور اگر نہ اندازی سے پہلے می ان میں سے کوئی تورت کی اجازت سے شاوی کراو ہے، یا جس کا تر نہ اکلاتھا اس کے ملاو دکوئی اور شاوی کراو ہے تو سیح ہوگی (۱۱)، اس لئے کہ اس کا صدورالل کی جانب سے کل میں ہوا ہے، یہ شاقعیہ کی رائے ہے، اور موضوع کی تفصیل اور فقتیا ہی آراء کے لئے ان شاح ان اور اولی اور موضوع کی تفصیل اور فقتیا ہی آراء کے لئے ان شاح ان اور اولی اور موضوع کی تفصیل اور فقتیا ہی آراء کے لئے ان شاح ان اور اولی اور موضوع کی تفصیل اور فقتیا ہی آراء کے لئے ان شاح ان اور اولی اور ان کی اصطلاح کی ظرف رجوع کیا جائے۔

#### ل-طاياق كاتعدد:

<sup>(</sup>۱) التعليم بي ١٣٨٨ ١٣٠

<sup>(</sup>۲) البرائي ۲۸۵۳.

JAVIN (1)

<sup>(</sup>r) أي الطالب سم اسمال

اوراس میں تنصیل اورائلاف ہے جس کی طرف ' طااق' کی اصطالح میں رجو ت کیا جائے۔

م بین علیہ (جس پر جنابیت ہوئی ہے ) یا جائی (جنابیت کرنے والا) کا تعدد:

10 - جب کوئی جماعت ایک شخص کوئل کرے تو بطور تصاص سب کو گل کیا جائے گا ( اگر چہ تحداد میں ان کے لگائے ہوئے زخموں میں کی بیشی ہو) بشرطیکہ ہر زخم جان لینے میں مؤثر ہو، اور اگر میں جماعت کوایک شخص تقیل کردے تو اے بھی تصاص میں قال کردیا جائے گا، اس پر فقہا وکا اتفاق ہے (۲)۔

النصيل" تعاص" اور" جنايت" كى اصطلاح مى ب-

#### ن-الفاظ كے تعدد ہے تعزیر كاتعدد:

 ۱۲ - جو محض تعزیر واجب کرنے والے متعدد الفاظ ہے کی شخص کو گالی دے تو لیمن حضیہ نے نتوی دیا ہے اور ابن عابد ین نے اس کی

artiaria, Ray (1)

(٢) مواجب الجليل الراسم، أمنى الطالب الريماء عالية الخطاوي على المطالب الريماء عالية الخطاوي على الدرائق رسم ١٠٥٠

تا نبدی ہے کہ ان جس سے ہر لفظ شتم پر ال کی الگ تعزیر ہوگی ، ال لئے کہ حقوق العباد میں قد الحل نیس ہونا ، ای طرح ال وقت ہوگا جب ایک لفظ سے کسی پوری ہما صت کوگائی دے (۱)۔ ( دیکھیئے: اصطلاح " تعزیر")۔

#### ى-ايك بىشىرىين قانسول كالعدون

41- المام کے لئے ایک شہر میں دواور اس سے زیادہ تانسیوں کا متعین کرنا جائز ہے ، الا بیاک بیشر طالعاد ہے کہ ووٹوگ ایک ہی مقدمہ میں یا ایسی انقاق دائے سے فیصل کریں (توستعد و قاضی مقرد کرنا ورست نہ ہوگا) ، کیونکہ ایستان کی مسائل میں ان میں افتالاف بروگا (۱) (و کیھئے: موگا) ، کیونکہ ایستان کی مسائل میں ان میں افتالاف بروگا (۱) (و کیھئے: موگا (۱))

#### ع-اينه كاتعدو:

جمہور علاء ال طرف کے جی کہ مسلمانوں کے لئے ایک ہی زمانہ جس کہ مسلمانوں کے لئے ایک ہی زمانہ جس دواور ال سے زمادہ اللہ ( خلفاء ) کا مقرر کرنا جائز خبیں عوگاء اگر چدان کی احتیں دور دور بول (۳)۔ در کیجئے نیڈ امامت تظمی 'ر

- (۱) الإن ماي عن ۱۸۲۳ س
- (۱) تطبیع با سهر ۱۹۱۸ ماه ماهیته الدموتی سهر ۱۳۴۶ به سائل عدلید کے طریقه کار (عدائی میروسیجر) سے متعلق میں جن میں زمانہ کی تبدیلی سے تغیر ہوگیا ہے(سمجنی)۔
- (٣) روهة الطالبين ١٥ / ٤ من الأحكام السلطانية الماوردي رص ، حافية الدموقي (٣) . مواقعة الدموقي الدموقي

#### اموال يرتعدى:

غصب کرنا ، ضائع کرنا ، اور چوری اورغبن کے فرراجہ تعدی کرنا:

اللہ جو دوہر وں کے مال پر تعدی کرے اور اس کو فصب کرے، یا ایسے مال کو تلف کر دے جس کے تلف کرنے کی شرعاً اس کو اجازت نہیں تقی یا چوری کرنے یا اچک لے تو اس پر دو احکام مرتب جوں گے:

آیک افروی مینی آناو، اس کے کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے: او لا تا تحکفوا المفو الکٹ بنینگٹ بالباطل (() (اور آپس بیس ایک وجرے کا مال ما جائز طور پر مت کھاؤ)، اور آپ ملین کا ارشاد ہے: "لا یعجل مال امری، مسلم الا بطیب تفسه (()) (کسی مسلمان شخص کا مال اس کی ولی رشا مندی کے بغیر عادل تمیں ہے)۔

وجرا و نوی علم الین ال پر شان واجب ہونے کے ساتھ ساتھ حدیا تعزیر ال لئے کہ آئے نے رہ علی کا ارشاد ہے: "علی الید ما احداث حتی تو دید" (۳) (جو کچھ ہاتھ نے لیاوہ ال کے فریر ہوگا یہاں تک کہ ال کو اداکر دے) اور ال لئے کہ حضرت عبداللہ

#### JAAAA AAA (1)

## تعدي

#### تعريف:

ا = لغت بن تعدی ظلم کو کتے بیں، اور اس کی اسل صد مقدار اور کن کو تجا وزکر ما ہے ، "تعدیت اللحق و اعتمادته و عدوته" (۱): یعنی بن حق ہے تجا وزکر گیا۔

اور فقہا ع کے ذریعیہ اس لفظ کا استعال اس کے لفوی معنی ہے باہر نہیں ہے ، چنا نچ اس کا استعال ؛ فیر کے حق پر زیاد فی کرنے کے لئے بھی ہوتا ہے ، اور تھم کے دوہر کے کل کی طرف منتقل ہونے پر بھی ، جیسے ملاحد کی تعدی اور حرمت میں تعدی و فیم د۔

#### شرعى تتلم:

۲ - گزر چکا ہے کہ تعدی کے دو اطابا تات (استعالات) ہیں، بھی اس کا اطاباتی کیا جاتا ہے اور اس سے دور سے پر زیادتی کریا مراولیا جاتا ہے، اور اس بحث میں اس کی تنصیل آئے گئی، اور بھی اطاباتی کیا جاتا ہے۔ اور اس بحث میں اس کی تنصیل آئے گئی، اور بھی اطاباتی کیا جاتا ہے۔ جاتا ہے اور اس سے تھم کا دور مری طرف ختق بوجانا مراولیا جاتا ہے۔ جہال تک پہلے اطاباتی کے اختبار سے تعدی کا تعلق ہے تو وو اپنی تمام انسام ہمیت حرام ہے اور تعدی کے خصوص احکام ہیں: جیسے جان اور اطراف (اعطاء) میں تصاحی اور توری دلانا، قید کریا اور اس جیسی جیسی جیسی جیسی کریا ہورائی میں تاہدا ہی ہیں۔ جیسے جان اور اس اور اطراف (اعطاء) میں تصاحی اور توشی دلانا، قید کریا اور اس

<sup>(</sup>۱) الملمان: أمصباح: أمغر ب\_

بن ساسَ عن ابي عن جدة کی روایت ہے کہ تم میں ہے کوئی اپنے بھائی کا سامان کھلواڑ یا سنجیدگی ہے نہ کے اور جو اپنے بھائی کا عصابھی کے وہ اس کو وائیس کرد ہے (۱) بینانچ تقدی کرنے والے پر مفصوبہ سامان کو لوٹا نا اس صورت میں وابنب ہوگا جب وہ سامان بھینہ اس کے ہاتھ میں موجود ہو، اور اگر اس کے قبضہ میں ہوتے ہوئے بلاک ہوجائے ، یا سامان پر تعدی کرے اور فصب کے بینچری اے گف کرد ہوتا اگر وہ مثلی ہوتو اس کے مشل کا لوٹا نا واجب ہوگا ۔ اور اگر اس کے مشل کا لوٹا نا واجب ہوگا ۔ اور اگر اس کے مشل کا لوٹا نا واجب ہوگا ۔ اور اگر اس کے مشل کا لوٹا نا واجب ہوگا ۔ اور اگر اس کو ہوگی ۔ اور اگر اس کی تیت واجب کا ہوگی ۔ واجب کا ہوگی کا ہوگی گائی نہ ہوگا ۔ اور اگر اس کی تیت واجب کا ہوگی گائیں۔

اور يكى تقلم الى ما تى كائب جوزماند يشك كے علاوہ يش بيفاوت كرے، كرو دان اموالى كاشا أن بوگا جن كو الى فى تلف كيا ہے يا كىلا ہے۔

"تفعیل کے لئے دیکھتے اصطلاح: "قصب"، آو اقاف"،
"طان،" سرقة، " اختاب "اور" بعاق"،

#### عقو د میں تعدی: اول: و دیجت میں تعدی:

ار اوربیت ش اسل بیدے کرووانات ہے، اس لئے کر اللہ تعالی کا ارتبالی کا اللہ تعالی کا اللہ تعالی کا ارتبال کا ارتبال کی اور تعمل افغان آمن بقط کم بقط فلیو د اللہ کا اختبار کیا اختبار کیا اختبار کیا اختبار کیا

الما المرد الما المرد الما المن الما المن الما المرد الما المن المرد ا

اور دو وحالتون يس وديعت ركفيه والا ضام من بوگا:

اول: جب و دبعت کی حفاظت شرکونای کرے، اس کے کہ کونای کرنے والا اس چیز کے ترک کرنے کی وجہ سے و دبعت کی بلاکت کا سبب بن رہا ہے جو و دبعت کی حفاظت کے تفاق اس پر واہب تھی۔

وم ہ و دیعت رکھنے والا و دیعت پر تعدی کرے اس لئے ک تعدی کرنے والا دومرے کے مال کوتلف کرنے والا ہے آلہذ الاس کا ای طرح شاہ من ہوگا جیت اپیراٹ (ودیعت کا معاملہ) کے بغیر تلف کرتا تؤشاہ من ہوتا ۔

اور تعدی کی صورتوں میں سے اس سے نفع اٹھانا بھی ہے منایا مولیعت رکھے ہوئے جانور پر اس جانور کے نفع کے فیر سوار ہویا وولیعت رکھے ہوئے کیڑے کو ہینے اور پر انا کردے، اور تعدی کی صورتوں ہی

<sup>(</sup>۱) مدیری: "لا یا خدل آحد کیم مناع آخیه لا عبا أو جادا...." کی روایت ایرواز ر(۱۵ / ۱۵۳ گفتر عزت عیددماس) اور ترزی (۱۳ / ۱۳ / ۲ میردماس) اور ترزی (۱۳ / ۱۳ / ۲ میردماس) کام کی ب اور ترزی نے اس کوش تر اروپا ب

 <sup>(</sup>ع) ابن عابر بن ۵ ر ۱۱۲ ۱۱۲ اند عاشیة الدرس ال سر ۱۲۳ اند التوانی انتهیه رحی
 ۵ سی مثن الحمل ۲ م ۲ معد ۲ می شدن التماع سر ۱۹۸۸ می التوانی التماع سر ۱۹۸۸ ۱۰۰۰
 (۳) سور کابقر در ۲۸۳ مید

<sup>(</sup>۱) مدین اورع و دیده الا صدان علیه کی روایت این باجه (۱۱) ۱۹ مع طبح اللی) فرصورت عبدالله بن افرق کی ہے، اوراین جمر الله بن افرق کی ہے، اوراین جمر الله بن افرق کی ہے، اوراین جمر کا اطباعہ الله یہ کا فرز بائے جی اس می آئی بن مباح ہے۔ جو مزوک ہے، اور جو کھائے گئی نے ذکر کیا ہے اس کے مطابق این ابوجو کھائے گئی نے ذکر کیا ہے اس کے مطابق این ابوجو کھائے گئی ہے۔ ان کی حااجت کی ہے۔

یں ان کا (دولیعت رکھے جائے سے )اٹکار کرویتا بھی ہے (ا)۔

#### دوم: رئان مين تعدى:

رئان میں تعدی رائان کی طرف ہے ہوگی یا مرتبی کی طرف
 ہوگی۔

#### الف-رابن كي تعدي:

۲ = جب رائن (رئن رکھے والا) رئین پر تعدی کرے اور اس کو اللہ کروے تو جو چھو اس نے اللہ اللہ کروے تو جو چھو اس نے اللہ کیا ہے اس کی قیست اوا کرنے کا اس کو تھم ویا جائے گا تا کرو ین کی اوا کی مدت آئے تک وو (قیست ) رئین جو جائے۔

رائین کے وہ تصرفات جورئین رکھے ہوئے سامان کی ملیت منطل کرد ہے ہیں جیسے فر وہ میں اور جیاتو وہ مرتمن (جس کے وین کے سلسلے ہیں رئین رکھا گیا ہے) کی اجازت یا وین کی اوا پیکی بیسوتو ف بول کے (۲)۔

#### ب-مرتبن كى تعدى:

- حفظ ال طرف كے بین كر رئين اگر خود ہے بلاك بوجائے تو وود بين كے براك بوجائے تو وود بين كے برائے معتمون بہوكر بلاك بوگا، اى طرح الى وقت بوگا اگر اللہ عمر تمن بلاك كردے اللہ لئے كہ اگر اللہ نے ما لك كی اجازت كے بغیر ایک متقوم (قیت والی) مملوك بین كو بلاك كردیا بوتا تو اللہ كے بغیر ایک متقوم (قیت والی) مملوك بین كو بلاك كردیا بوتا تو اللہ اللہ متقوم (قیت والی) مملوك بین كو بلاك كردیا بوتا تو اللہ اللہ متقوم (قیمت والی ) مملوك بین كو بلاك كردیا بوتا تو اللہ اللہ متقوم (قیمت والی ) مملوك بین كو بلاك كردیا بوتا تو اللہ اللہ متقوم (قیمت والی ) مملوك بین كو بلاك كردیا بوتا تو اللہ اللہ متقوم (قیمت والی ) مملوك بین كو بلاگ كردیا بوتا تو اللہ اللہ متقوم (قیمت والی ) مملوک بین كردیا بوتا تو اللہ اللہ متقوم (قیمت والی ) مملوک بین کردیا بوتا تو اللہ اللہ متقوم (قیمت والی ) مملوک بین کردیا بین کردیا بوتا تو اللہ اللہ متقوم (قیمت والی ) مملوک بین کردیا بین کردیا بوتا تو اللہ اللہ متقوم (قیمت والی ) مملوک بین کردیا ہو کردی

کے شل یا قیمت کا ضا کن ہوتا جیسا کہ اس وقت ہوتا جب کس اچنی نے اس کو بلاک کیا ہوتا ، اور میشل یا قیمت بلاک شدہ مال کی جگہ پر رئین ہوجائے گئی۔

اور مالکید نے جن کو غائب کیا جا سکتا ہے، یعنی جن کو چھپلامکن ہے جیسے بعض معقولات اور جن کو غائب کیا جا سکتا ہے، جیسے جا نداو، سنتی اور حیوان کے در میان افر ق کیا ہے، چتا نچ انہوں نے دوسرے میں شیس بلکہ پہلے میں دوشرطوں کے ساتھ صان واجب کیا ہے:

اول جمیدک موال کے قبضہ شن ہوندک کسی اعمان کے ہاتھ میں۔ ووم چ بیدک مرتمان کے ہائی ایسا بینہ ندیو جو کو ای وے کہ مرتبیان کی طرف سے کسی سبب یا کو تا عی کے بغیر ریمان رکھا ہوا مال کلف باضا کش جواہے (۱)۔

شا فیر اور منابلہ ال طرف کے بیں کا رئین مرتبن کے ہاتھ میں اما تھے۔ اور اگر اس کے ہاتھ میں اما تت ہے اور اگر اس کے ہاتھ میں بلاک ہوجائے تو اس پر کوئی شمان میں ہوگا اللہ بیا کہ اس پر تعدی کرے یا اس کی حفاظت میں کونا ہی کے ساتھ کی کرے۔

ال تنصیل کے مطابق فقہا میں وات پر شفق ہیں کہ مرتبین رہین پر تعدی کرنے یا اس کی حفاظت ہیں کوناعی کرنے سے اس کا شااس ہوگا۔

#### سوم: ناريت بين تعدى:

۸ - ال پر فقتها ، کا اتفاق ہے کہ متعیر (عاریت لینے والا) کی طرف ہے تعدی اور کونائل ہوئے ، ال لئے کرف ہے تعدی اور کونائل ہوئے ، ال لئے کہ حضرے سمر دبن جندب کی حدیث ہے کہ نبی کریم علیق نے نے ۔

<sup>(</sup>۱) ابن عابدین سرسه سه ۱۹ مه ۱۱ مادر آن سره ۱ ساور ای کردند کے مقامت منن آخل می سره ۱ ۱ اور ای کے بعد کے مقامت منن آخل می سره ۱ داور ای کے بعد کے مقامت ، کشا ف القتاع سر ۱۲ اور ای کے بعد کے مقامت کے بعد کے بعد کے بعد کے مقامت کے بعد کے

 <sup>(</sup>۲) ابن عابر بن ۲۸ مه ۲۸ سه الدروقی ۱۳۳۳ التوانین التهیه راس
 ۲۹ سه روه پر الطالبین ۲۸ ساعه ۲۸ کشاف التفاع سر ۲۳س

<sup>(</sup>۱) بوائع العنائع ۸۸۵۵۵۵۵۵۸۵۵۵۱ این طبوی ۵۲۲۵ الدموتی ۳۸ ۱۳۵۳ منافع ۱۳۵۳ النواکی ۱۳۳۳ ۱۳۳۰ دوهند الطالبین ۱۸۲۳، ۱۹۲۸ دوهند الطالبین ۱۸۲۳، کشاف النافعین ۱۸۲۳، کشاف النافع ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، دوهند الطالبین ۱۸۲۳،

لر مایا: "علی الید ما آخذت حتی تؤدیه" (۱) (باتھ جو پھے لے وہ ال کے ذمہ ہوگا یہاں تک کہ اس کو او اگر دے)۔

ری وہ صورت جب وہ تعدی اور تفریط کے بضم بنا ک ہوجائے توال کے بارے میں فقہاء کا اختلاف ہے۔

چنانی حفید اور مالکید ال طرف کئے ہیں کہ عاریت اگر ال کی الب ہے تعدی اور کتابی کے بین کہ عاریت اگر ال کی الب ہا الب ہے تعدی اور کتابی کے بینی بلاک ہوجائے تو الل پر کوئی گناد میں ہوگا ، اس لئے کہ نبی کریم علی المستعبر غیر المعل صعان ((\*) ( خیانت ند کرنے والے مستعبر پر صال فیصل صعان ((\*) ( خیانت ند کرنے والے مستعبر پر صال فیصل صعان ((\*) ( خیانت ند کرنے والے مستعبر پر صال فیصل ہے ) اور اس لئے بھی کہ اس نے عاریت کی افران کی اجازت سے قبضہ کیا ہے ، ابد اود و و بعت کی طرح می امانت ہوگی ، بید مفرت حسن ، نخبی ، عمر بن عبد العزین ، توری، اوز الی اور این شہر مدکا تو لی ہے۔ اور الی اور این شہر مدکا تو لی ہے۔

اور مالکید نے مسیحیر کوشا من آر اردیے بیس ال بات کا اضافہ
کیا ہے کہ عاریت کے بلاک ہونے کا سب ظاہر تدہو اور وہ ان
چیز وں بیس ہے ہوجن کو عائب کیا جا سکتا ہے، چنانچ اگر اس کے سب
کے بغیر اس کے کلف یا ضائع ہونے پر بینہ کائم ہوجا کے تو اس پر کوئی طفال نیس ہوگا۔

اور ثافیر اور منابلدال طرف کے بین کا عاریت مطاقا قاتل عنان ہے مستعیر تعدی کرے یا تہ کرے اس لئے کر حضرت سمرد کی صدیث ہے: "علی البلد ما انحذت حتی تو دید" (۳) (باتھ نے

- (۲) عدیث: "لیس علی المستعیر خیر المغل طبهان" کی دوایت دارشی (سهرا ۳ فیج دار الحاس) فیمشرت عبدالله بن بخرے کی ہے اور ای کی مندش دوضیف داویوں کی وجہ السمانی قبر اددیا ہے۔
- (٣) حديث: "على البد ماأحلت حتى تؤديه" كي روايت فقره تمرر سمر كذر يكل ب

#### چبارم: وكالت من تعدى:

اور ال لئے بھی کہ وکانت عقد اِ رفاق ومعونت ( مبر بانی ویدو کرنے کا عقد ) ہے اور منان ال کے منافی اور ال سے نفر ہے ولائے والا ہے ، اور اگر وکیل تعدی کرے نو وہ شامین ہوگا (۳) نفسیل کے

<sup>(</sup>۱) مدیده البل هادید مصدوله کی روایت الر (۱۱/۱۰ م فی ایردید) نے کی روایت الر (۱۱/۱۰ م فی ایردید) نے کی ہے اوراین از م نے الکی (۱۹ ساما فی امیر بیر) می ای وصور آر اروبا

 <sup>(</sup>٣) الآن عابد بين سهر ٣٠٥، حافية الدروقي ١٩٧٣ ما ١٠، القوائين العلمية رص
 ٨٧ - ١٥٠ أخنى ١٨٥ - ١٩٠٥ كثاف القائع ١٩٧٥ م. أخنى ١٩٧٥ - ١٩٠٥ .

<sup>(</sup>٣) - الآن عابد بين مهرا المنه و مهر من القدير عارة مهرا ۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما القوالمين التعميد رص مسامة منتي أفتاع مهر و سه، روحية الطائبين مهر ۲۵ مه كشاف القتاع

لنّ و يكين " وكالت " كي اصطلاح \_

ينجم: اجاره مين تعدي:

• ا - اجار دیس تعدی کرنے ہے "علق بحث" اجار د" کی اصطلاح میں گزر چکی ہے۔

ششم :مضاربت می*ن تعدی*:

اا مسفاریت ایک جانب سے بال اور وہمری جانب سے ممل کے ساتھ نفح میں اگر کت کو کہتے ہیں۔ ان وہوں کے فیر مضاریت نہیں ہے۔ اس لئے فیر مضاریت نہیں ہے۔ اس لئے فیر مضاری کوویا ہوابال ہی کے باتھ میں ابانت ہے، اس لئے ک وہ اس میں مالک کی اجازت سے اتھرف کر رہا ہے، جل یا وہ آتی (اعتباد) کے طور پڑیں ہے، اور وہ اس میں اس کا ویکل ہے اگر نفتی ہیں ہیں کا ویکل ہے اگر نفتی ہیں ہیں کا ویکل ہے اگر نفتی ہواتو اس میں ٹر کہ ہوگا، اور اگر مضاریت قاسد ہوجائے تو اجازہ ہے ہوگ، اور اگر مضاریت قاسد ہوجائے تو اجازہ ہوگ، اور اگر خالے کے لئے ایجہ شل واجب ہوگ، اور اگر خالے کے لئے ایجہ شل واجب ہوگ، اور اگر فرانس کی طرف سے تعدی یا ہے جانے کی وجہ سے غاصب ہوگا(ا) اور اگر فرانس کی طرف سے تعدی یا ہے جانے کی وجہ سے غاصب ہوگا(ا) تفصیل کے لئے (ویکھنے "قر آخی" اور" ٹر کت" کی اصطابا جات )۔ اس کی طرف سے تعدی یا ہے جانے کی وجہ سے غاصب ہوگا تا اس کی اور کھانے ہیئے ہیں تعدی کرنے ہے متعلق تعدی کرنے ہے متعلق ہوئے "امر اف" کی اصطابات کے تعدی گر رہے ہی ہے۔

ہفتم: جان اور جان سے کم (اعضاء وغیرہ) پر تعدی: ۱۳۰ - ابران پر تصاص یاس کے علاوہ کی حد تصاص کی موجب تعدی

سے کہ آوی کونا حق قبل کر دیا جائے اس طور پر کہ وہ مرقہ فیصن زائی ،
ایٹ برابر کا گاتل یا حربی شدہو (ای کے شل حملہ آور کا آتل کرنا ہے)
اور جان اور جان ہے کم ورجہ کے اعتماء وفیر دیر تعدی مباشرت کے فر رہید (یعنی خود کر کے) یا سب بن کر ہوتی ہے جیسے کوئی اپنی ملابت کے باہر کئو ال یا گذھا کھوں ہے اور اس میں کوئی انسان گرجا ہے ، یا فررہے بین کر ہوتی انسان گرجا ہے ، یا فررہے بین کر ہوتی انسان گرجا ہے ، یا فررہے بین کر ہوتی انسان گرجا ہے ، یا

اور تعدی کی تمام شمین موجب شان بین ، ای لئے کہ ہر تعدی دوسر کے کشرر پہنچاری ہے۔

ر باتعدی کے بغیر قل کرما بعن کسی حق سے بدائی کرما تو اس میں منان تیس ہے، بیسے زانی کوسٹ سار کرما۔

اور محضو کو کلف کر کے تعدی کرنے کی طرح بی محضو کی منفعت کف کر کے تعدی کرنے ہی مضوک منفعت کف کرنے تعدی کرنے تعدی کرنے تعدی کرنے کے متعلق ہمت اور تعزیر میں تعدی کرنے سے متعلق ہمت

سر ۱۹ ۳ ، ۵ ۵ ۳ ، ۳۸۳ که الرس آن سر ۲۸۳ ، ۹۰ ۳ ...
 (۱) مجمع المسما نا ت رس ۲۰ سومننی المتاع سر ۱۳ سال اور اس کے بعد کے مقات میں الرسو آن سیر ۱۵ ور اس کے بعد کے مقات ، کشاف القتاع سیر ۱۵ ور اس کے بعد کے مقات ، کشاف القتاع سیر ۱۵ و و اور اس کے بعد کے مقات ۔

<sup>(</sup>ا) این مایدین ۱۹/۵ ساوران کے بعد کے مفات، الدیوتی سمر ۱۹۷۳ اوراس کے بعد کے مفات مفتی الحتاج سمر ۱۸ بوراس کے بعد کے مفات، کشاف التنا کام ۱۳۳ وراس کے بعد کے مفات ۔

#### ''اسراف'' کی اصطلاح میں گزریجی ہے۔

## مِصْمٌ: آبروبرتعدي:

4 - آیر ویر تقدی کرنا حرام ہے، الل لئے کہ آیر وکوئیب سے محفوظ رکھنا واجب ہے، اسلام نے عزت پر تقدی کرنے والے کے فون کو مہاج کر ادویا ہے، الل لئے کہ عزت وآیر وی تفاظت مقاصد شریعت میں ہے ہے، آخضر ہے میں ہے ہے، آخضر ہے میں ہے ہے، آخض ہے الل وعیال کے وفائ بیل قبل کیا جانے وو شہید ہے اس مدید شریف ہالل وعیال کے وفائ بیل قبل کیا جانے وو شہید ہے اس مدید شریف ہے استدالول اس طرح ہے کہ جب شہید ہے اس کوشید کر ادویا تو معلوم ہوا کہ اس کو آل کرنے اور از کے اور از کے کا وفائ کرنے واجب ہے، اس لئے کہ اس کو مہائ آل ہے اور آیر وکا وفائ کرنا واجب ہے، اس لئے کہ اس کو مہائ کرنے کا کوئی راستی بیس ہے، اس کی یوی کی شرمگاہ وغیر و کی اور شرمگاہ کی جانب سے وفائ کی کی طرح اس کے مقدمات میں بوسد وغیر وکی طرف سے وفائ کرنا بھی ہے (۳) کے مقدمات تعنصیل سے لئے و کہنے واصطلاح "میال" ۔

## تهم- باغيول كي تعدى:

۱۷ - جب باغیوں میں شرائط پائی جائیں تو ووجس جان یا مال کا اِ تا اف کریں کے اس پرخور کیا جائے گانا آگر قبال کے درمیان ہوا ہوتو کوئی عنمان میں ہوگاء اور آگر غیر قبال میں ہوا ہوتو ان کو جان و مال کا ضائی بنلا جائے گا، بیروہ مقدار ہے جس پر جمہور ملاء تیں (۳)۔ منائی بنلا جائے گا، بیروہ مقدار ہے جس پر جمہور ملاء تیں (۳)۔

#### (۱) حدیث: "من قتل دون أعله ایهو شهید" کی روایت ترندی (۳۰/۳ طعم کیلی ) نے کی ہے اوافر بالیا ا<sup>و</sup>س کی ہے۔

- (۲) منتی اکتاع سم ۱۹۵۰،۱۹۳۰ (۲)
- (٣) منن الحتاج سره ١٤٠٤ كثاف القائل ما هاره ١١٥

## دېم: جنگول يل تعدى:

14 - مسلمانوں اور کافر وں کے درمیان جنگوں میں احکام شرعیہ کی
رعامت کریا واجب ہے، چنانچ ان لوگوں سے قبال کریا جائز نہیں ہوگا
جن کو وجوت نہ پیٹی ہو یہاں تک کہ ہم ان کو اسلام کی وجوت ویں، ال
اختا اف اور تفصیل کے ساتھ جس کو " وجوت" کی اصطلاح میں دیکھا
جا سکتا ہے۔

بچوں ، پاکلوں ، عورتوں ، بہت ہوڑ ہے شخص ، رابب ، معذور ، امراند ہے میں اس کول کرنا امراند ہے میں اس کول کرنا امراند ہے میں اس کول کرنا اللہ اسے درمیان کسی اختاراف کے بعض با جائز ہے ، اللہ بیا کہ وہ قال میں شریک بول یا جنگ میں وہ صاحب رائے ، صاحب تہ ہیر وحیلہ بول یا کسی کسی بھی طریقہ ہے کہ اور تیا دی اعاضت کریں ، ای طرح تید بول پر زیاد تی کسی کی اللہ بیا ہے کہ اس کے ساتھ حسن سلوک واجب ہے۔

تنصیل کے لئے 'جہاو'' انجز یہ 'اور' اسری'' کی اصطلاحات ویکھی جائنتی ہیں۔

#### ووسر الطالق جمعتی انقال کے اعتبار سے تعدی: الف-علم کی تعدی:

علمت وہ وصف ہے جس کے بائے جاتے کی صورت میں مصلحت حاصل کرتے کے لئے تکم مشر وی بیواہو (۱)۔

14- اور علم یا تو متعدی ہوتی ہے یا تاصرہ ہوتی ہے جس کو '' ''اتھ'' کہاجاتا ہے۔

متعدی: ووطف ہے جس کا وجود اصل اور قر وعات (ووثول) میں تا بت ہو، یعنی کل نص سے قیرنص کی طرف تجا وز کرجائے جیسے علمت اسکار (نشہ بیدا کرنے کی علمت )۔

اور قاسر دوہ نلے ہے جو اصل کے کل سے تجاوز نہ کرے جسے

<sup>(1)</sup> فواتح الرحوت جرح ملم الثيوت ١٢٠٠٦\_

طواف کے پہلے تین شوطوں (چکروں) میں مشرکین پر بیادری اور طافت کا اظہار کرنے کے لئے رال کرنا۔

ال کی تفصیل کائل اصولی شمیرے۔

ب سمرایت کرجائے سے تعدی ا 19 - اس کی مثال بیرے کہ جب کوئی شخص اپنی زمین الطبیت ہیں ا الی فیر آبا وزیمن میں جس کی اس نے حدیندی کررتھی ہو یا کسی الی جگہ جس سے نفع اٹھائے کا اے استحقاق ہے آگ روشن کرے اور پھیے چنگاریاں اس سے پڑوی کے گھر کی طرف از جا کمی اور اسے جااویں آؤ آگ ہی بھڑکا اگر ایسے طریقتہ پر رہا ہوجس میں عام طور پر آگ ووم کی طابیت کی طرف ختی تیمیں ہوتی تو ووضا می جوگا ورندانی تعدی کی وجہ سے ضامین ہوگا، خواد آگ جا کا اس حال میں ہوک ہوا شدید ہویا ایسے مادوں کے استعمال سے ہوجس سے آگ

النصيل مے لئے و يصفية" حمال "اور" إحراق"

#### تعدى كاررات:

کھیل جاتی ہے یا کوئی اور پیج برو(۴)۔

۲۰ - بیگز رچکا ہے کہ تحدی بال ، جان ، جان ہے کم ورجہ اعتماء اور
آ ہروہر ہوتی ہے اور تحدی کی تمام قسموں کے بیکھ اثر ات ہوئے ہیں

 (۱) آستمل ۱۲۵ سے اور اور کو لرس ۲۰۸۵ میں ایک جائے الجوائع عامیہ البنائی

 ۲۸ ۱۲ میں افراغ افرائی سے ۱۲۸ میں اور اور ایک میں میں میں میں میں افرائع عامیہ البنائی

(۲) الفتاوي البندية سهراه ۲۲ مواجب الجليل الراعمة ووهة العاليين
 (۲) الفتاوي البندية سهراه ۲۰ مواجب الجليل الراعمة ووهة العالمين

الن كوول عن الم محقر كيان كرم ين

(۱) منان: منان ال من بن بوتا ہے جوفصب، إساف اورال کے علاوہ سے اللہ علی ہوتا ہے جوفصب، اسلامی ہوتا ہے جو تمام کے علاوہ سے مال کے ساتھ تخصوص ہو، یا الل من ہوتا ہے جو تمام قسموں سیست قبل ہے تخصوص ہو جبکہ قبل عمد میں کسی مال رسلح کرلی جائے یا اوزیا ویں سے کوئی قصاص معاف کرد ہے، اورای کے مشل جان ہے کم درجہ کے اعتما ویر جنایت میں ہوتا ہے۔

تنصیل کے لئے ہر ایک کواس کے باب میں دیکھاجائے۔ (۴) نصاص: نصاص فقل محد (دانستیق ) میں ہوتا ہے با ایسے مشوکوکاٹ ڈ النے با آلف کر دینے میں جس میں نصاص ہو، اور اسے "دفقل" اور " نصاص" کی اسطالہ جات میں دیکھا جا سکتا ہے۔

(س) حدہ یہ چوری، زما ، فقد ف اور اس جیسے جرائم بیس تعدی کے اثر است بیس سے ایک اثر ہے اور اس کو" حدا کی اصطلاح بیس و یکھا جا سکتا ہے۔

(۳) تعزیر: بیدام کا ایک حق ہے جس کے ذریعہ وہ ترم کرنے والوں کومز اویتا ہے ، اور تعزیر جس (قید کرنے )، کوڑ الگانے با المی چیز کے ذریعہ بھتا ہے جس کو حاکم متاسب سمجھے، و کیھنے: اصطلاح ''تعزیر''۔

(۵) میراث سے رکاوٹ: تینے وارث کا اپنے مورث کو آل کرویتا، عمداور فیر عمد بی فقهاء کے درمیان چھوا نشاف کے ساتھ۔ و کیھئے: اصطلاح ''اورٹ'۔



#### شرعی جکم: الف-گواہوں کی تعدیل:

۳۰ شا فعید، حتابل، مالکید، قام ابو بوسف اور امام محد ال طرف بگئے میں کہ قاضی کو جب کو ابول کی عد الت کانظم شد ہوتو وہ ان کی تعدیل طلب کر ہے، خود فر میں طعن کر ہے یا شکرے اور تعدیل کے بغیر ال سکے لئے ان کی کو دی قبول کرنا جائز نہیں ہے (۱)۔

اور امام او صنیقد فر ما تے ہیں کہ حاکم ایسے مسلمان کو ادکی کو ائی قبول کر سے گاجو ہے ظاہر عاول ہواور کو ایوں کی حالت کے بارے ش اس وقت تک سوال تہیں کرے گا جب تک فریق خالف طعن نہ کرے اس معالمون کرے گا ادبیا و ہے: "المسلمون کرے اس لئے کہ تبری کریم علی کا ادبیا و ہے: "المسلمون علی بعض، إلا معلمودا فی فوریة" (۱) علول بعض مالی بعض، الا معلمودا فی فوریة" (۱) (مسلمان ایک وہمرے کے ظاف (کوائی یس) عاول ہیں اسوائے اس کے جس پر بہتان میں در تی ہو)۔

اور ال سے حدور اور تصافی کے کو اوستھی ہیں، چنانچ امام ابو دنیں کے کو اوستھی ہیں، چنانچ امام ابو دنیں استفصاء ( کو ایموں ابو استفصاء ( کو ایموں کی استفصاء ( کو ایموں کی مدر الب کی بوری تحقیل کر ایما کا زم ہوگا ، اس لئے کہ شہات ہے حدور ساتھ ہو والم کرتی ہیں (۳)۔

افتاً؛ ف ہے جے "مر کیے" میں دیکھاجائے۔

#### ب- تماز میں اركان كى تعديل:

سم - نمازین تعدیل ارکان کے وجوب پر، ال یس لین رکوئ، بجود

- (۱) روهة اللاكتين الر ۱۹۱۹ ميلا المشين الحكام فركن ۱۹ ماراين عابرين ۱۳۵۳ ميلا حواجب الجليل الر اها امكتا**ف اقتال ۱**۲۸ ۱۳۸۸
- (۳) عدیث "المسلمون عدول بعضهم علی بعض....." کی روایت این الجاتیب (۳/۱ کا طبع دار استانیه مین) نے تعقرت میداللہ بن الرّے کی ہے۔
  - (٣) في القدير الرعة من الن عابدين الرعمة معين الحكام المن ١٠٥٥

## تعديل

تعريف:

ا - العديل كلفت ش وومعاني بين:

الف برايركرما اورسيدهاكرما وكراجاتا ب: "عدل المحكم والشيء تعديدالا": ال في قيل بإمعاملدورست كياء" والمعيز ان": تراز وكويرايركيا"فاعتدل" (تووور اير بوكني)

ب- تزكيد كما جائ ب: "عدل الشاهد أو الراوي تعديدالا" (١) ال في كواه يا راوي كي نبست عدائت كي طرف كي اور ال كوعد الت سے متصف كيا -

اورشری اصطلاح بی ای کامعتی ای کے لغوی معتی سے باہر نہیں ہے۔

#### متعلقه الفاظ: تجريح:

الساهد": جبتم في تجويع جو عكامهدر ب، كباجاتا ب: "جوحت المساهد": جبتم في شام شي بيز ظام كردى يوجس سال كي شياوت رد بوجاتى بيد كي شياوت رد بوجاتى بيد

اوراصطال علی معنی اس معلقت بیس ہے (۲)

- (۱) لسان العرب، تا ع المعروى، أعصياح المعير مادة" عدل"، دوهة العالمين سهر ١٨٣، فع القدير الر٢١٠\_
- (r) ع ج المروى ادة "ج ح" بها مع الصول في اعاديث الرسول المن الأخير الماسال

اور و و مجدول کے ورمیان جلوں میں طمانینت اور رکوئ سے اٹھنے کے بعد کھڑے ہوئے ہیں ، البت احد کھڑے ہوئے ہیں ، البت حنفی اپنی اصطال ح کے مطابق تعدیل ارکان کوفرض ہیں بلکہ واجب کہتے ہیں ، السمعتی میں کہ عمدا واجب کے ترک پر سنبگار ہوگا اور نماز سیج ہیں ، السمعتی میں کہ عمدا واجب کے ترک پر سنبگار ہوگا اور نماز سیج ہوگا ، ہونے کے باوجو د آلنا و کو فتم کرنے کے لئے اس کا اعادہ واجب ہوگا ، فرض (کے ترک) میں ایسا نہیں ہوگا (نماز کسی طرح ورست نہیں موگا (نماز کسی طرح ورست نہیں ہوگا)۔

اور جمہور کا کہنا ہے کہ مذکورہ چیز ول میں تعدیل ہیں معنی میں واجب ہے کہ ووٹرش اور رکن ہے جس کے عمد آیا سہو ہمتر ک سے تماز باطل ہوجائے گی (۱)۔

مسئلد کی وقیل اپنی تماز سیج طور پر تدیرا سنے والے کی مشہور حدیث ہے (۲)۔

## ج - برابری کے ذریعہ تیم:

۵-اس کا مصلب ہے کہ مشترک سامان کو اجزاء کی تعداد سے نہیں (بلکہ) قیمت کے اعتبار سے تشیم کیا جائے مثلاً ایسی زمین جس کے اجزاء کی قیمت اگانے کی قوت یا پانی سے قرب کے اعتبار سے یا بعض حسول کے دریا کے ذرجیر تینے جانے اور بعض کے اجن سے بانی لاکر تینیج یا نے اور بعض کے اجن سے بانی لاکر تینیج یا گئی ہو۔

مثلاً ال زین کا ایک تہائی دھ۔ قبت بی اس کے دو تہائی کے بر ابر ہوتو اسے تعدیل کی آتیم کے اعتبار سے تشیم کیا جائے گا، قبت کے اعتبار سے تشیم کیا جائے گا، قبت کے ذریعے برابری کو ابرز اویس برابری سے می کرتے ہوئے شک کو

(۱) مراتی الفلاح عمامیة المخطول (۵ ۱۳ ۱ ۳۳)، موایب الجلیل ار ۱۳۵ ایمتی المحلی از ۱۳۵ ایمتی الم

(۱) حديث: "المسيء صلاله...." كي روايت يؤاري (التج سر ٩٩ طع الترقيب) اورمسلم (ارسوه سرطع لحلن) في يب

ا کے جھے اور دو تلے کوایک جھے مانا جائے گا ، اور تنصیل او قسمت کی اسطال کے جس ریکھی جائے ۔ اصطالاتے جس ریکھی جائے ۔

و-مناسك من جزاء صيد كرم من تعديل:

۳ - جمبور فقنها وال طرف گئے بین کمثلی شکار (جس شکار کئے گئے میں کمثلی شکار (جس شکار کئے گئے میں موجود ہو) کی بڑز اافقیا راور برابری پر بوگ اور ال جس شل سے شک کی قیمت یا شکار کی قیمت کی طرف عدول کرنا جائز ہوگا وال جس شمل میں فقیا وکا کچوا فشار کی تجمع ہے جس کے لئے ال کے ایک کی طرف رجو شکیا جائے۔

رہے کسی واجب کے ترک ماکسی ممنوٹ کے ارتکاب سے واجب عوقے والے باقی وم تو اس میں تعدیل کے جواڑ کے بارے میں فقہاء کے درمیان اختابا ف ہے اور اس کی تفصیل المجرام امیں ہے۔

ABBASS (1)

<sup>(</sup>۲) الن عام بين ۲ م ۲۱۵، ۱۵ ما القوائين التعويه سه مثني أثنياع ام ۹ ۵ م المغني سهر ۱۹ هـ

يوتي ہے۔

تعذیب من وجہ تعزیر سے عام ہے، اس لئے کاتعز مرصرف کسی شرق حن کے بدلہ میں ہوتی ہے، اس کے برخلاف تعذیب بھی طلما و عدوانا بھی ہوتی ہے۔

اورجس سے تعزیر کی جاتی ہے اس کے انتہار سے تعزیر تعذیب سے زیاد وعام ہے۔

#### ب-تأويب:

تعذیب و تا ویب کے درمیان فسست عموم محصوص من وجدی ب بیدوونول تعویر ش جمع موجا نے میں وال کے کہ اس میں تعذیب اور تا ویب دونول میں۔

تعذیب شرق طور بر ممنوع تعذیب بیل تأویب سے جدا عوجاتی ہے، ال لئے کہ وہ تعذیب ہے، تأویب ہے، اور تاویب بغیر مارے قول اور تعیدت کے ذریعہ تأویب کرنے بیل تعذیب سے جدا عوجاتی ہے، ال لئے کہ وہ تأویب ہے اور ال پر تعذیب کا اطابا ق نیس عرکا۔

## ج-تمثيل:

الم المعنيل "مثل" كالمصدر من اور ال كاهلافي الله المعنول المعنول" (المعنول المعنول ال

## تعذيب

#### تعريف:

ا حعلیہ: علیہ کا صدر ہے، کیا جاتا ہے: "علیہ تعلیہ":
جب ال کوئٹ کرے اور معاملہ ہے روک وے این قاری کتے ہیں:
عذاب کی اصل ضرب لگانا ہے، پھر اس ہے ہوئی کے لئے استعار و کیا
جائے لگا ، ای ہے کہا جاتا ہے: "علیہ تعلیما" ، اور مذاب ہے: "را
اور عقوبت کے معنی ہیں اسم ہے (ا) ، ای ہے اللہ تعالی کا ارشاد ہے:
"فیضا عف لَهَا الْعَذَابِ صَعْفَيْن " (۱) (او اس ہے دوم ہی مزادی
جائے گی )۔

اصطلاحی معنی لفوی معنی سے الگ جیس ہے۔

#### متعلقه الفاظ:

#### الف لتعوير:

۳- "تعزیو" العزد سے رو کے اور معاملہ پر مجبور کرنے کے معنی میں الفعنی لیے اور معاملہ پر مجبور کرنے کے معنی میں الفعنی لیے وزن پر ہے (۳)، اور اس کی اصل تھر ہے اور تعظیم ہے۔

فقنہاء کی اصطلاح میں اس سے "حد" مد" ہے کم ورجہ کی سر امر او سے مہر وہ جرم جس میں شرعا کوئی حد تعین نہیوائی می تعزیر واجب

<sup>(</sup>۱) الجامع لأحكام القركان للقرطبي الرعاماء لسان العرب، المصياح لمعير بالطة "عذب" بهجم مقاعيس الماعد لا بن فارس مهر ۱۹۰

<sup>(</sup>۲) مورة الإاب ١٣٠٠

<sup>(</sup>۳) القاموس، المعباح بادة "عرز".

ے، کہا جاتا ہے: "مغلت بالقتیل" جب تم نے برطور سرامغول کے ایک کان کاٹ وینے ہوں اور اس پر تمبارے کئے ہوئے فقہ "
آٹا رظاہر ہوجا کی ، اورتشد برمہالفہ کے طور پر ہے اور اسم "غوفة"
کے وزن پر "نمئلَة" ہے، اور میم کے زیر اور ٹا و کے فیش ہے "خطالَة" کے معنی مرا اے بیل (ا)۔

تعذیب اور تمثیل کے ورمیان فیست عموم نصاص مطاق کی ہے قو تعذیب علامی ہے اور جمثیل اعذیب ہے اور جمثیل اعذیب ہے اور جمثیل اعذیب ہے اور جمثیل اعذیب ہے اور جمثیل احداث کوئی فرق (مثلہ کرنا) نہیں ہے ، اور ای میں زند و اور مردو کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے ، ای لئے کہ آٹا رای پر والائت کر نے بین کرمیت کوئی ان چیز وں سے تکلیف ہوتی ہے جس سے زند دکان وتی ہے۔

#### شرعی تکم:

۵ - مالات اور اسباب کے اختلاف سے تعذیب کا تھم مختلف ہوجاتا ہے اور تعذیب کے بعض دوائل کا تعلق عذاب و بینے والے کے تصد وار اور سے ہے وہوار تعذیب ہراور است ہویا ہراور است ندہو۔

شربیت بی اصافی تعذیب ممنوع به اس لئے کہ نبی کریم مثالیق کا ارتباء ہے: "إن بالله بعقب بوم القیامة اللین بعذبون الناس فی الدنیا" (") (اللہ تعالی قیامت کے دن ان لوکول کومڈ اب دے گا جو دنیا شر اوکول کومڈ اب دیتے تیں )۔

جمہور فقہا وکا مسلک بیہے کہ جان سے کم ورج کے اعظما وہی تصاص کی فرمہ داری سنجا لیے والا امام ہے اور اولیا وکو اس کا حل نیس ہے، اس لینے کہ ان سے (تصاص ہیں) تواوز کر جانے یا تعذیب

(۱) المعباح لهمير ، ليعرب في ترتيب أسرب ترزيب لأساء واللغات المنجد في اللغه بادية "محل" بعجم لاعد أسلبلي الرساعة

( آنکیف دینے) سے اظمیمان ٹیس ہے، رہا جان سے متعلق ( تصاص) تو تعذیب سے احتر از کے لئے متابلہ امام یاس کے نائب کی موجودگی کوشر طقر اردیتے ہیں (۱)۔

## تعذيب كالتمين:

٣- تعذيب كي وفيتمين إلى:

اول: انسان کی تعذیب، دوم و حیوان کی تعذیب . اور ان دونوں میں سے ہر ایک کی دوشمیس میں وسشروت اور

نيرمشروب بتوقتمين وإربوكس يعنى:

(١)انسان کی شروب تعذیب۔

(۴)انسان کی نیمِشر وٹ تعذیب۔

(١١٠) حيوان كي مشروع تعذيب -

(٣) حيوان کي غيرمشر وڙ تعذيب ۔

2- ری تم اول: تو دو ایسی تعذیب ہے جس کا شار ت فرانست کے طور پر تھم دیا ہو، قصاص اور تمام اتسام کی تعزیرات یا انتجاب کے طور پر قیت اولا دک تا دیب ایا باحث کے طور پر قیت معالجہ استجاب کے طور پر قیت اولا دک تا دیب ایا باحث کے طور پر قیت معالجہ میں ال صورت بیس داختا جب دو نظور ملائٹ متعین ہوگیا ہو، اس لئے ک دوم آگ ہے دور جب تہ اوی کے طور پر ضرورت نہ ہوتو حرام ہے ، اس لئے ک دوم آگ ہے اور آگ سے صرف آگ کا فاق ی عذراب دیتا ہے اور آگ سے صرف آگ کا فاق ی عذراب دیتا ہے اور آگ سے صرف آگ کا فاق ی عذراب دیتا ہے اور آگ سے صرف آگ کا فاق ی عذراب دیتا ہے اور آگ سے صرف آگ کا

وشمنوں ہر آگ نھینکنا مشروت ہے اگر چدال سے ال کی تعذیب ہوجائے اور بیال وانت ہے جب جاائے بغیر ال کو پکڑنا

<sup>(</sup>۱) البدائح عروم ٢٠ منهاية الكتاع عروم ٢٠ منافر موفى عروه ٢٥ سر المحوالرائق مروم س

 <sup>(</sup>۲) حاشیه این هاید ین ۲ر ۱۸۸۸ ایمنی لاین قدامه ارا ساد شکل الاوطار
 ۸۸ ما ۲۰ شاری ایماری ایماری

ممكن نديوه ال لئ ك صحاب اورتا بعين في البية غروات على ايما أيما وينا بيه جبال تك ال بي قد رت باليئ ك بعد ال أوا ك حفر المعنى ك ويند ال أوا ك حفر المعنى ك ويند ال أوا ين بين ال المعنى ال أواجه بنا الواجه بنا أواجه بنا الواجه بنا الواجه بنا الواجه بنا الواجه بنا الواجه بنا أواجه بنا أواجه بنا أواجه بنا أواجه بنا الواجه بنا أواجه أواجه أواجه بنا أواجه أواجه أواجه أواجه بنا أواجه أو

مشروع تعذیب میں باپ یا ماں کاتا ویب کے طور پر اپنی اولادکو مارنا ہے، ای طرح وصی کا یا باپ کی اجازت سے معلم کا تعلیم کے لئے ما رہا بھی بٹائل ہے،" القلید" میں ذکر کیا گیا ہے کہ:

اے (باپ کو) تر آن، اوب اور نلم یجنے پر اپ بی کوججور کرنے کا حق ہے، اس لئے کہ والدین پر بیفرش ہے اور اے ان چیز ول بیل بیٹیم کو مار نے کا افتیار ہے جس بیل وہ اپ بی کو کو ارسکتا ہے، اور تعلیم کے بارے بیل مال باپ کی بی طرح ہے بر فعاف ہے، اور تعلیم کے بارے بیل مال باپ کی بی طرح ہے بر فعاف می اور جب مار نے سے الزکا مرجا نے تو اس بر ضمان ہوگا۔

الأعلى وكر بين ول بين ياسي ياسي يا كان ويب كى ضرب ما التى

کے دیست سے مقید ہے ، اور کیت ، کیفیت اور کل کے اختبار سے ال کا محل ضرب معتاد میں ہے ، چٹانچ اگر چیر دیا اعتصاء تناسل پر ما را ہوتو بغیر کسی اختیاف کے ضان ہوگا، خواد ایک بی کوڑا ما را ہو، ال لئے ک ریکف کرنا ہے ()۔

انسان کی شرول تعذیب میں سے بیجوں کے کان میں سوراخ کر ابھی ہے ، اس لئے کہ نبی کریم المیلین کے زماند میں بغیر کسی تکیر کے محالید اس کو کیا کر بے تھے۔

#### معبم كي تعذيب:

اختباء نے چوری و نیبر و کے تبہم کو تین تسموں بین تشیم کیا ہے:
 ایا تو متبہم معلاح میں معروف ہوگا تو بالاتفاق اس کوسز او بینا
 ایا نوم ہوگا۔

یا متبهم مجبول الحال ہوگا، ندیکی سے معروف ہوگا ندیدی سے تو اس کوحال متاشف ہوئے کے قید کردیا جائے گا، اور بیجمبور فقہاء کے خردیک ہے اور اکثر اخراک تیدکردیا جائے گا، اور بیجمبور فقہاء کے خردیک ہے ، اور اکثر اخراک کے بیباں اس کی صراحت کی ٹی ہے کہ اس کو قاضی اور حاکم قید کر سے گا، اس لئے کہ ابوداؤ دیتے اپنی سنن میں اور احمد نے بہتر بین تیبیم عن ایریئی جو دکی سند سے دوایت کی ہے: " آن اور احمد نے بہتر بین تیبیم عن ایریئی موردی سند سے دوایت کی ہے: " آن النہ بی منتبین ہے: آن ایک النہ بی منتبین ہیں قید کر دیا )۔

یا میم منص فیور جیت چوری، ریز فی اور قبل وغیره بی معروف برگاتوال کو قید کرما اور مارما جائز بروگا، جیما که صدیت ہے: "أمو النبی مُنْجُنُّ الزبير رضی الله عنه بتعلیب المتهم الذي

<sup>(</sup>۱) الرامان إيداد الا

<sup>(</sup>۲) عديث "حبس الدي نافظ في الهدا" كي دوايت " ندي (۲۸ ملع الحلق) في ميغة ملا يعديث "ن سيد

<sup>(</sup>۱) حدیث: "إن و جدام الانا الأحوالوا بالدار" كي روايت اليواؤد ("ام ۱۳۳ تحيل عزت عبيدهاي) في هيه اوران جُر في (التج امراه ١١ التي المعلق المراه ١١ التي المعلق المراه ١١ التي المعلق المراه التي المعلق المراه المعلق المراهب المحتمل المعلق المراهب المعلق المراهب المعلق المراهب المعلق المراهب المراهب المعلق المراهب المراهب المراهب المعلق المراهب ا

غیب مافہ حتی آفر به "(() (بی کریم علیجی نے دھزت زیر اُ کوال مجم کی تعذیب کا تھم ویا تعاجی نے ان کامال عائب کرویا تعا یہاں تک کرال نے اگر ارکزایا ) این تیمیہ کہتے ہیں: "جھے اگر میں ہے کی کے ال بات کے قائل ہونے کا نام نیس ہے کہ ان تمام دو وک میں مدعاعلیہ ہے تئم کی جائے گی اور قید کرنے یا اس کے طاود کی اور چیز کے بغیر اسے چھوڑ ویا جائے گا ۔ بخیر می کہتے ہیں: فاہر یہ ہے کہ وواول شقول میں بھی خواد اس کے اثر ارکز نے کے لئے مارے یا تھی ہو لئے کے لئے ضرب حرام ہوگی ۔ اس کے دفلاف جو کہا گیا ہے کی جو اُلو اُلے کے لئے اسے بارہا جائزے۔

ابن ہیمید کہتے ہیں کہ ہی کو بجائے آتائی کے حاکم مارے گایا وونوں یا ہی کا مارہا جائز خیص ہے؟ ہی کے بارے ہیں ان کا انگارف ہے اور تین آوال ہیں:

ہُالاتول: بہت کہ ہی کوجاتم اور تائنی مارے گا، بہلام مالک اور امام احمر کے اصحاب کی ایک جماعت کاقول ہے جن جی اهب بن عبد احزیز بھی جیں، اس لئے ک ووٹر مائے جیں کہ قید کر کے اور ضرب لگا کے اس کی جانج کی جائے گی اور کیڑے اتار کر کوڑے لگائے جائیں گے۔

ودمرا قول: یہ ہے کہ اس کو حاکم مارے گا، آنائنی ٹیس، یہ ام احمداورامام ثانعی کے بعض اسحاب کاقول ہے۔

تمیر اقول: بیرے کہ اسے تید کیا جائے گا اور مار آئیں جائے گا، بیر اسنی کا قول ہے، پھر ایک جماعت جس میں عمر بن عبد احزیز، مطرف اور این الماحثون بھی بین ، کا کہنا ہے کہ اسے موت تک تید رکھا

بائےگا<sup>(1)</sup>۔

9-ری دوری تر کشم: اینی دنیان کی غیر مشروع تعذیب توال شی قید یول کی تعذیب کوال شی قید یول کی تعذیب کی سے بہ چنانچ فقها و نے ان کی تعذیب کے عدم بواز کا فرکز کیا ہے اس لینے کہ اسمام قید یول کے ساتھ تری کرنے اور انہیں کا انا کا اپنے کی داوت و بتا ہے اللہ تعالی فرماتا ہے ، اللہ تعالی فرماتا ہے کی داور کیا اللہ کی اور قید یول کو اللہ کی راور کیا اللہ کی اور قید یول کو اللہ کی محبت ہے ، اور حدیث شریف شی ہے : "الا تعجمعوا علیہ محب الشمس و حو السلاح ، فیلو ہم حتی یبر دو اللہ اللہ کی ان کی سوری اور تھیا دکی گری اختان دکرو ، ان کو دو پیم شی توب میراپ کرو سوری اور تھیا دکی گری اختان دکرو ، ان کو دو پیم شی توب میراپ کرو دیاں کی دو شند ہے ہوجا کیں ) میکام مؤثر بھد کے قید ہول کے متعالی ہے دب کی دو دھوپ میں شی رائی۔

اور جب جماک جانے کا ڈر ہوتو تعذیب کے بغیر قیدی کومجوں کردیا سے ہوگا اور جب اسید ہوک دخمن کے بجید بتادے گا تو اس کو دھمکا نا اور جند رضر ورت تعذیب کرنا اس مقصد کو پر داکر نے کے لئے جانز ہوگا، اور اس کی دلیل تھی کریم علیا تھے کی بیدر وایت ہے کہ آپ علیا تھے گئے نے حضر ہے زمیر بن العوام کو اس شخص کی تعذیب کا تھم ویا جس نے اس مال کی تجر جمیائی تھی جس پر آپ نے ان سے معاہد و کیا تھا،

 <sup>(</sup>۱) أمروط المرحة المراحة والمحارين عليه إن سرحة المدون الرحة الما المدون الرحة الما المدون الرحة الما المرسوق سمرحة المروق في المراحة المرسوق المحكمية ووالما المحال المحلية المحكمية المحكمة ال

<sup>(</sup>r) سوائال الامر

<sup>(</sup>۳) شرح السير الكبير سهر۱۹۳۹، فتح الباري ار۵۵۵، ۱۵ ع ولا كليل بهاش موايب الجليل سهر ۱۵۳ الزوي شرح متح مسلم سار ۸۷

<sup>(</sup>۱) عدیث "أمو الدی نافی الزیو بتعلیب المنهم اللی غیب ماله" کو این عابرین نے اپنے عاشر (سر ۱۹۵۵) ش کی یا ہے اور تعادے مائٹ عدیث کی جو کائی چی ان ش می نے ال کھی بایا۔

آپ علیہ نے اس محمد الفقات والحووب فقال: المال فقال: یا محمد الفقات النفقات والحووب فقال: المال کفیر والمسالة افرب، وقال للزبیر: دونک هذا فسه الزبیر بشیء من العذاب، فللهم علی المال ((حق المال) الزبیر بشیء من العذاب، فللهم علی المال ((حق المال) الن اخطب کا شراد کران ہے؟ اس نے کیان اے محد المعارف اور جنگوں نے اس کو تم کر بالا یہ یہال زیادہ ہوال جو اس کے اس کو تم کر بالا یہ یہال زیادہ ہوال بہت تر یہ کا ہے، اور حضرت زیر ہے فر بالا ناہے کے اس نے کھا اور اس نے اس کو تا ہوال بہت تر یہ کا ہے، اور حضرت زیر ہے کا باد مال کی خوار المال کے اس کے اس کو اس کے اس کو المال کی خوارت زیر نے اس کو تا کے دور اس نے اس کو المال کی خوارت زیر ہے اس کو المال کی خوارت زیر ہے اس کو اس کے اس کو المال کی خوارت زیر ہے اسے تعذیب کا کی کو المال کی خوارت زیر ہے اسے تعذیب کا کی کو المال کی خوارت زیر ہے اسے تعذیب کا کی کو المال کی خوارت زیر ہے اسے تعذیب کا کی کو المال کی خوارت زیر ہے اسے تعذیب کا کی کو المال کی خوارت زیر ہے دوری کے اسے تعذیب کا کی کو المال کی خوارت زیر ہے دوری کے اس کو مال کی خوارت زیر ہے دوری کے اسے تعذیب کا کی کو المال کی خوارت زیر ہے دوری کے اس کو مال کی خوارت زیر ہے دوری کی اس کو مال کی خوارت زیر ہے دوری کی کے دوری کو اس کو مال کی خوارت دوری کے دوری کو اس کو مال کی خوارت دوری کی کو اس کو مال کی خوارت دوری کوری کو اس کو مال کی خوارت دوری کو اس کو مال کی خوارت دوری کو اس کو مال کی خوارت دوری کو اس کو میں کو مال کی خوارت دوری کو اس کو مال کی خوارت دوری کو اس کو میں کو

علامہ باجی افر مائے ہیں: قیدی کو مثلہ نیس کیا جائے گا الا بیک انہوں نے مسلم انوں کا مثلہ کیا ہو۔

ابن صبيب كتيم بين: قيدي كاقل اس كي كرون ماركر يوكا ، ال

کے ساتھ مشلہ اور تھلو اڑئیں کیا جائے گا، امام مالک سے ہو چھا گیا: کیا اس کی تمریش ضرب اٹکائی جائے گی؟ فر مایا: اللہ سجانہ و تعالی فر ماتا ہے: '' فَعَضُوْبَ الرِّ فَابِ ''()((تو ان کی) گرونی مارچلو)، کھیل کرنے میں کوئی بھایا ٹی ٹیس ہے (۴)۔

• 1 - ری تیسری شم بیعنی حیوان کی شروع تعذیب تو نقها و نے ال کی چھومٹالیل بیان کی بیس وان میں سے پکھ بید بیس:

الف - زکا قراور جزیہ کے سویشیوں کو دائ کر تعذیب دینا، چنانچ فقباء اس کے جواز کی طرف کئے جیں، اس لئے کر زکا قراور جزیہ کے مویشیوں کے ساتھ سحا ہکا ایسا کرنا مروی ہے۔

حفیہ کہتے ہیں: ملامت کے لئے جا توروں کے دافعے ہیں کوئی حری ٹیمن ہے، اس لئے کہ نبی کریم علیافی کے زمانہ میں بغیر کیر کے صحابہ ایما کر بتے تھے (۳)۔

ب دند و جھل کو اگلید ال کو جائز کے جائے ، الکید ال کو جائز کتے جی ، اور امام احمد بن جنبیل ال طرف کئے جی کہ بیٹل کر وہ ہے ، اور امام احمد بن جنبیل ال طرف کئے جی کہ بیٹل کر وہ ہے ، اور ای کے با وجود وہ اس کے کھائے کے جواز کی رائے رکھتے ہیں، بیٹر کی کے زندہ مجو نے کے برخلاف ہے ، اس لئے کہ وہ بغیر کر اہت اس کو جائز بخیر ارتے ہیں، اس لئے کہ صحابہ بغیر کر اہت اس کو جائز بخیر ارتے ہیں، اس لئے کہ معقول ہے کہ صحابہ نے بغیر تھیر کے ایسا کیا ہے (۴)۔

ے۔ اس جائز تعذیب میں سے حیوان کا اس مقدار میں ماریا بھی ہے جس سے تعلیم اور سدھار نے کا عمل جوجائے ، اور مارنے

<sup>(</sup>۱) حدیث الله معلیب من تکیم خبر المال "کوائن ماید بن نے اسپتے حاشیہ شم بمان کیا ہے (سم ہا) اور تنا دے پاکی مدیث کی جو کائیں بیل ان شم بمیں برمدیث فیمل کی۔

<sup>(</sup>٦) سورة فحل ۱۳۲۶

<sup>(</sup>۳) سور کانقره در ۱۹۳

J. 18 W. (1)

<sup>(</sup>۲) شرح المير الكبير سهر ۱۰ و الم الماري الرده ۱۵ الماج والم الميل سهر ۱۳۵۳ ساد ۱۳۵۳ ساد

<sup>(</sup>۳) - حاشيراين مايو بين امر ۸۸ ساطيع الحلق ۱۹۷۷ و انگفي لا بن قد امه سهر ۱۹۷۳ و تيل الاوطار هم ۱۹۰۸ م

۳) - اُخَنَی ۱/۱۳ و اُخَرِثَی اس ۱۳ طبع ولا ما در ویروت، حاشیه این حاج بی ۱۱ ۱۳۵۳ فیلید اُکتاع ۱۳۲۷ ا

#### تعذیب ۱۱ – ۱۲ بتعریض ۱ – ۳

والے سے ال (ضرب) میں مخاصمہ کیا جائے گا جوقد رحاجت سے ہڑھ جائے، جیماک "ایحرارائق" میں ہے <sup>(1)</sup>۔ ١١ -رى چونقى شم يعنى ميوان كى غيرهشر وئ تعذيب:

توال من عكمان يين عدوك كرحوان كي تعذيب كرا ہے،ال لئے كرمفرت ابن مركى مديث ہے كر بى كريم علي نے الربالي:"دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض (٢) (ايك تورت ايك لي کے سلسلہ میں جہنم میں تئی جس کو ہی نے یا ندھ رکھا تخالو اس نے اس کو نہ تو کھالیا اور نہ اے زمین کے کیڑے مکوڑے کھائے کے لئے تيموز ا)۔

ای میں سے فری روح کو تیراند ازی کانشاند بنایا بھی ہے (۱۲)۔ ای میں سے مذبوح جانور کاس کا نا اور اس کی کھال تکا اتا بھی ہے جا اس کے کہ وہ خصفہ این جائے اور ترینا بند کروے (<sup>(۱۱)</sup>۔

#### بحث کے مقامات:

ایک کا ذکر بحث کے درمیان گز ریکا ہے، اور ای میں جنایات، تعزیرات ، تا دیب ، تذکیه اس ، سیاسته شرعیه اور جهاو ( می<sub>ر</sub> ) بھی

# ۱۲ – فقربا وتحذیب کا ذکر مختلف مقامات بر کر نے میں جن میں چند

## تعريض

#### تعريف:

١ - تعريض لفت من صواحت كي ضد ہے - كبا جاتا ہے: "عوص لفلان و بفلان جب عام بات كيراور للا ل كوم او الحد اوراي میں سے ہے: "المعاویض فی الکلام" (بات پیت ش تُورير)، كيا جاتا ہے: " إن في المعاريض لمندوحة عن الكفب (() (تورييس جوف يوشح سياك ).

اور العطلاح بين تعريض وه يهرس مصنفية والإيات كرني والح كامتصديس است كيفير تجي لم (٢) ر

## متعلقه الفاظة

#### الف-كنابية

٣- كنابيكا معلب ہے والازم كا ذكركمنا اور لمز وم كوم اوليماء كنابياور تعریف کے درمیان فرق یہ ہے کہ تعریض کام میں الی والانت کو مثامل كروينا ہے جس كاؤ كرنديو، جيسے مختات كا كبناه ش آ پ كے باس آپ سے سام کے لئے حاضر ہوا ہوں، چٹانچ لفظ سے سمام مراد ہے اورساق عظلب حاجت مرادب (٣)

<sup>(</sup>ا) کارالسخاح العد "مرض" (

<sup>(</sup>r) تريقات الجرجال.

<sup>(</sup>٣) ماشية الخطاوي ١٨٤ ميم ح الروقاني ٣٨ ١٨٤ ، أمنر ب بارية "مرض" ب

<sup>(</sup>۱) این طبر پی۵۵ ۱۳۳

<sup>(</sup>٣) عديث: "دخلت امرأة النار في هوة....." كَلَّ بِعَامِت يَخَانِكِ (أَكُّمْ ٣٨١ ٢٨٨ طبع الترقيب) نے كى ہے نيز د كھيئے تل الاوطار عر ١٣٣٠

<sup>(</sup>m) نشل الأوطار ١٨/٩ ٣٣ ت

<sup>(</sup>۳) اکن طبر پی۵۸۸۸ (۳)

#### ب-توريه:

سا- توربید ہے کہ کی لفظ کوبول کر اس کے ظاہری (نزد کی) معتی کے بچائے ووہر اوور والا معتی مر اولوجس کو وولفظ شاش ہوئیین وہ معتی ظلف ظاہر ہو<sup>(1)</sup>، اور اس کے اور تعریض کے ورمیان فرق ہیے کہ توربیکا فائد ہ لفظ ہے مقصو و ہوتا ہے ، ابند اود اس تعریض ہے فاس ہے جس کی مراو کہمی سیاتی اور لڑ ائن ہے یا لفظ ہے مفہوم ہوتی ہے۔ کہذا ووقوریہ ہے عام ہے۔

# شرعی تکم:

اہے موضوع کے اختبار سے تعریف کا تھم حسب ویل انداز میں مختلف ہوتا ہے:

## اول: بيغام نكاح مين تعريض:

(۱) المعباح لمير-

(۲) عاشر ابن عابر بن ۱۱۹۸، رومه العالمين ۱۱۹۸ ما اسم المتحق ار ۱۹۸۸ ما ماهيد الدموق ۱۹۸۸ ما ماهيد الدموق ۱۹۸۸ مشرح دوش العالب سم ۱۱۱۱ مشرح الرموق ۱۹۸۸ مشرح دوش العالب سم ۱۱۱۱ مشرح الرجل على خطبة أخيه حتى يتوك

(آوق این جمانی کے پیغام کے اور پیغام نددے، یہاں تک ک پیغام دینے والا اس سے پہلے عی تجبور دے یا پیغام دینے والا اس کو اجازت دے دے ) رکھنے: اصطلاح" خطبہ '۔

ووم: غيررجعي معتده سے بيغام تكار كي تحريض كرنا:

- جمبور فتها ومعتدة وفات سے بيغام تكار كي تحريض كرنا:

جواز كي طرف شخ جي اور ال سك بارے جي جم كا اختاف سے

واقت نبيس جي اسوائ تا فعيد كو ايك قول سے جم كا حاصل بيہ به

واقت نبيس جي اسوائ تا فعيد سك ايك قول سے جم كا حاصل بيہ به

كر أر معتدة وفات حمل سے بوقو اسے تحريف ايمام تكان و بنا ورست

ثير ہے ، كو تك الى بات كا خطر و ب كر حمل كو ما تحد تكرا لے الله تعالى سے الله الله تعالى الله تعالى سے الله الله تعالى الله تعالى سے الله الله تعالى سے الله الله تعالى ال

ال لنے کہ بقول جمہور مقسر ین بیرآ بیت عدت وفات کے جعلق وارد ہوئی ہے۔

اورطاق بائن یا طلع نکائ کی عدت گزار نے والی سے تعریف کے جوازیش ان کا اختابات ہے، چنانچ بالکیے بقول اظہریش شافعیہ اور ایک تول ہیں حنابلہ اس طرف کئے ہیں کہ قمر اور حیض رطبر) یا مبینوں سے عدت گزار نے والی بائد سے تعریف کرنا آ بہت کے عموم کی وجہ ہے، تیز شوہر کا اختیار اس کے اور سے ساتھ جوجائے کے کی وجہ سے، تیز شوہر کا اختیار اس کے اور سے ساتھ جوجائے کے

المخاطب.... کی روایت بخاری (انتج امر ۱۹۸ طبع استقیه) ورمسلم
 (۱۹۲۹هم) نے حظرت این تر کی ہے، ورافغاظ بخاری کے بیں۔

一巻/カレ (1)

ITT & MANY (P)

سب حال ہے، اور شافعیہ کے یہاں تول اظہر میں اس میں کوئی فرق خبیل کے دویا فتح سے ا خبیل کہ وہ باک بیٹونٹ صغری یا کبری (معلقہ) سے ہویا فتح سے یا لعان یا رضاعت کی جزاور پر علاصدگی سے ہوالک ہی امام مالک اور امام احد کا مسلک ہے (۴)۔

شا نعید کا نیر اظر تول اور امام احمد کے دواتو ال یس سے ایک قول بیہ ہے کہ طلاق رجی سے بائن ہونے والی مورت کوتعر ایشا ویام نکاح دینا حال ال بیس ہے وائن ہونے والی عدت کے پیغام نکاح دینا حال لنہیں ہے وائی کے کشم ہونے والی عدت کے صاحب (جس کی عدت گر ادری ہے ) کوائل سے نیا نکاح کرنے کا حق ہے۔ لہذا اید طلاق رجی کی مدت گر ادرنے والی کی طرح ہے (۳)۔

حنف ال طرف عن جي كال و ونول انوال كى معتد وكو تعريفاً بيغام تكاح و يناطان ق و ين والله كى وونول انوال كى معتد وكو وجه الينا بيغام تكاح و يناطان ق و ين والله كى وشنى كاسب عوف كى وجهنى كاسب عوف كى وجهنى كاسب عوف كى وجهنى كالمنال في سعند و ين المنتخ " ين عالم ين ين في المنتخ " ين عالم تك كم معتد و ين تعريف كرا والن كرز و يك تكاح قاسد اور" ولى بالصبد" كى معتد و يستر ينف كرا والن كرز و يك تكاح قاسد اور" ولى بالصبد" كى معتد و يستر ينف كرا والناس ي

اور عدت گزار نے والی عورت کو پہنام نکاح کی تعریف کا جواز معتدہ کے گر سے باہر انگفے کے جواز سے جزا ہوا ہے، چنانچ جس کے لئے عدت کے گھر سے نگفے کا جواز ہے اس سے پہنام نکاح کی تعریف کا جواز ہے اس سے پہنام نکاح کی تعریف کے لئے گھر سے نشا جائز تریس حند کے لئے گھر سے نشا جائز تریس حند کے بہال اس سے پہنام نکاح کی تعریف کھی جائز تریس سے نیام نکاح کی تعریف کھی جائز تریس سے نہام نکاح کی تعریف کھی جائز تریس سے نہا

# پیغام تکاح کی تعریض کرنے کے الفاظ:

الاستعریض بر وولفظ ہے جس ش پیغام نکاح کا بھی انتمال ہواور کی اور معنی کا بھی انتمال ہواور کی اور معنی کا بھی انتمال ہو، لیکن فقہا ، بہطور مثال اس کے لئے پکھ الناظ وَ كَرْكُر مِنْ بِین بینینیم خوبصورت ہو، تنہا رہے جیسا كون بإنے گا؟ النہ تعالی تمہارے لئے فیر فیر قرآیا ہے اورتم میں پکھ لوگ رغبت رکھنے والے بین وفیرہ (۱)۔

# سوم: فذف كي تعريض كرما:

اور امام احمد کے دو آتو ال یس سے ایک یجی ہے، ال لئے کہ حضر ہے عمر کے بعض سحابہ سے ایسے شخص کے بارے میں مشور وطلب کیا جس نے ورمر سے سے کباہ ندیس زائی ہوں ندمیری مال زما کا ر سے، تو صحابہ نے کباہ اس نے اپنے مال باپ کی مدح کی ہے، تو صحابہ نے کباء اس نے اپنے مال باپ کی مدح کی ہے، حضر ہے تر مراب اس نے اپنے مالتھی کی تعریض کی ہے اور اس کو حد کے کوڑے گور نے لگو اسے (۳)۔

<sup>(</sup>۱) فياية الكان ٢٠١٣م وقي الاستام ١٥٠٠مروهة العاليين ١١٥٥م

 <sup>(</sup>٦) المفنى ٢٠٨١ معاشية الدروتي ١٩٧٣.

<sup>(</sup>٣) المغنى ٢١٨١، روهم الطالبين ١٨٥ ماس

<sup>(</sup>۳) - حاشيرابن عابرين ۴ م ۴ ۱۹۰

<sup>(</sup>۵) مابتدمراتی

<sup>(1)</sup> فيليد الحتاج الاستام المعاهية الدروق الرواداء أنغني ١١٩٨٠ ل

<sup>(1)</sup> からかほんか(1)

\_FFF/A(2) (F)

اور حفظ کے نزویک فنزف کی تعریض بھی فنزف ہے، ویسے
ال کا کہنا: میں زائی نہیں ہوں اور میری ماں زنا کارنہیں ہے لیمن
ال کا کہنا: میں زائی نہیں ہوں اور میری ماں زنا کارنہیں ہے لیمن
ال کو صرفیل لگائی جائے گی، ال لئے کہ صدشہ سے ساتھ ہوجاتی ہے
لیکہ اسے تعزیر کی جائے گی، ال لئے کہ معنی سے بین ک بلکتم زائی
ہو(ا)

اور شا نعید کے زویک قذف کی تعریض کرا جید اس کا کہنا:

"اے حابال کی اولا وارباش تو زائی نیس ہوں بیری ہاں زائی نیس
ہے" تو بیرسبانڈ ف نیس ہیں آگر چیلڈ ف کی نیت کرے، اس لئے
کہنیت ای وقت مؤثر ہوتی ہے جبالفلا ہیں نیت کئے ہوئے معنی کا
اخمال ہو، اور یہاں لفظ ہیں نہ ولا اس ہے جو
اخمال ہو، اور یہاں لفظ ہی نہ ولا اس ہے ہو ایک قول اس ہے جو
ایک قول بیرے کرانڈ ف سمجھ جانے اور تکیف ہونے کی وجہ ہو وہ
نگر ف کا کنا ہیرے کرانڈ ف سمجھ جانے اور تکیف ہونے کی وجہ ہو وہ
نگر ف کا کنا ہیرے، تو آگر زیا کی طرف منسوب کرنے کا اداوہ کر یے قو

اور اس بیس نحضب اور نمیر نحضب کی حائت پر ایر ہے (۴) ابر امام احمد کے دواتو ال بیس ہے بھی ایک یہی ہے۔

چہارم: مسلمان سے اس کافر کے قتل کی تعریض کرنا جو اسے طلب کرنے آیا ہو:

مشرک بیں اور ان کے کسی بھی شخص کاخون کتے کے خون کی طرح ہے(۱)، آپ ان سے ان کے باپ کے آل کی تعریض کررہے تھے۔

پنجم: خالص حد کا افر ارکر نے والے سے رجوع کرنے کی تعریض کرنا:

9- شافعید استین تولی می اس طرف کے بین کا ناشی کے لئے اس سے درون کی تعریف کر اور نیا محفوظ کا اور زیا میں اس سے کہا اور زیا میں کہا تا ہے تم فی اور زیا میں کہا تا ہے تم فی اور زیا میں کہا تا ہے تم فی مفافذت (دان سے الفت الدوزی) کی ہے یا چھوا ہے، اور شراب توثی میں کہا تا ہے تا ہیں جائے تھے کہ جو کہا تھے تا ہے وہ شراب توثی میں کہا تا ہے تا ہیں جائے تھے کہ جو کہا تھے تا ہے وہ فی آب کے بال چوری کا افر اد کیا تھا، فر ایا تھا: "ما الحالک مسوفت "(۳) (میر اخیال تو نیس ہے کہ تم نے چوری کی ہوگی) اور آب نے وہ بات تین مرتب اس کو دہر ایا، اور حضرت ماس سے آب اور ایک قبلت، تو خصوت تو نظرت "(۳) (شاخ تم نے بوسد الله المحالک قبلت، تو خصوت تو نظرت "(۳) (شاخ تم نے بوسد الیا تھا۔ بی کہا تھا)۔

ان کے بہاں ایک قول یہ ہے کہ اس سے رجو ت کی تعریض

<sup>(</sup>۱) - حاشيرابن عابرين سهر١٩١٠

<sup>(</sup>١) روضة الطالبين ٨٨ ١١٠سي

<sup>(</sup>m) אינולט שית יוריה ליינו את פריבורוית.

<sup>(</sup>۱) منی اختاج ۱۲ مارد مدار

<sup>(</sup>۳) عدیری شما اُخالیک معوفت" کی روایت ایوداؤر (۳۸ ۵۴۳ آخیش عزت عبیدهای نے مطرت ایوار پخروی ہے کی ہے اور ای کی سند می اللہ ہے اللہ ہے (انجیس لا بن جمر ۱۹۸۴ فیع شرکۂ الملیاج الدیہ )۔

<sup>(</sup>۳) موجه: "معلک قبلت" کی دوایت بخارکی (انتخ ۱۳۵۰ الله استانی) نے معرت این عباس کی ہے۔

## تعريض ١٠ ټعريف ١

ای طرح نیمی کرے گا جیسے کے صراحت نیمی کرے گا۔ اورایک قول میہ ہے آگر وہ میدنہ جانتا ہوکہ اے رجو ی کا حق ہے نواس کی آخر بیش کرے گا اورا گر جانتا ہونؤ تحریض نیمی کرے گا (۱)۔ حفیہ اور امام احمد حضرت ماحز کی حدیث کی وجہہے اس طرف گئے ہیں کی تعریض مستحب ہے ، اور اس کی تفصیل حدود جس ہے (۲)۔

#### بحث کے مقامات:

۱۰ - تعربیش کا ذکر فقایاء مندرجد ذیل ایواب بین کر نے بین: کتاب الفاح اور عدمت میں، اور حدود کے تعلق قد ف اور اثر ار سے رجون میں، اور آنان سے تعلق صرف تضاء میں۔



# (۱) منن الحتاج ۱۲۲۳ عار

(۳) المنفي ۱۱۳۷۸ عاشيه اين جاره ۱۳۵

# تعريف

#### تعريف:

ا حعویف: عرف کا صدر ہے، اس کے معانی ہیں ہے فہر وینا، تو شی کرنا، اور تطبیب اس کے معانی ہیں ہے فہر وینا، تو شیب کرنا، اور تطبیب اس شدہ کا املان کرنا، اور تطبیب بیسی شوشیو سے ما شوف ہے (۱) بیسی شوشیو سے ما شوف ہے (۱) بیسی کے مقال کے اس ارشاد کے متعاق فریا۔ تے ہیں: "وَیَلْ حَلْفُهُمُ الْجَعْنَةُ عَوْفُها لَهُمُ" (۳) (اور آئیس فریا۔ تی ہی والل کرے کا جس کی آئیس (شوب) پہچان کرادے گا) جنت ہیں والل کرے گا جس کی آئیس (شوب) پہچان کرادے گا) جنت ہیں والل کرے گا جس کی آئیس (شوب) پہچان کرادے گا) ہیں) بیعنی ان کے لئے اسے شوشیو وار کر دیا ہے، اور تعریفی ہے اور تعریف کے معنی ہیں اور اس سے میں آئیس کے بیسی کو بعض لوگ عرف کے بھی ہیں، اور اس سے اس کو بھی مراد لیا جاتا ہے جس کو بعض لوگ عرف کے بی ہیں مور نے جس میں کرتے ہیں، لیعنی حال اور ویا کرنا اور اس سے جب کو بیش کرتے ہیں، لیعنی حال اور ویا کرنا اور اس سے جب میں گرتے ہیں، لیعنی مراد لیا جاتا ہے، تا کہ لوگ جان کی کے دور کے جس میں کر اور بیا تا ہے، تا کہ لوگ جان کی کے دور کی جب میں اور ایا جاتا ہے، تا کہ لوگ جان کی کر وہ ہری ہے۔ تا کہ لوگ

جہاں بھ اصطلاحی من کا تعلق ہے تو مختلف علوم میں تعریف

 <sup>(</sup>۱) تحادات الحرب، الحيط بادة " م ف "...

<sup>(</sup>r) تخيراقرلمي(۱۱ر۲۳)

<sup>-1/2/</sup>W (T)

<sup>(</sup>٣) لمان الحرب، الحيط، محكاد الشخاع، الشخاع في الملعد والعلوم بالنظاء مرف"، وستود العلماء الرشاس

کے متعد واطال آلت (استعالات) میں۔

# الف-اصوليين كيزويك:

#### ب- فقهاء کے مزد یک:

ما = نم تعریف سے متعلق فقها وی کسی فاص تعریف سے واتف نیں
ہو سکے اور فقهی بڑ میات سے مستفاد ہونے والی چیز بید ہے کہ ان کا ال
لفظ کا استفال کرما لغوی معنوں سے باہر تیں ہے الیمن مطلق ہو لئے ک
صورت بیں ود اصولیوں سے اصطلاحی معنی مراو لیتے ہیں۔

#### متعلقه الفاظ:

الفي-أعلان

ما اعلان کتمان (چھپانے) کی ضد ہے، اور تعریف اس انتہار سے عام ہے کہ و دیمجی سری ہوتی ہے اور بھی علاند ہوتی ہے (۲)۔

## ب-كتمان يا اخفاء:

۵- کتمان: کسی معنی سے سکوت کرنایا ہی کا افغا ،کرنا اور اس کو چھپلا ہے ، اللہ تعالی کا ارتا و ہے: "اِنْ الْمُفَيْنَ يَنْکَشَمُونَ مَا أَنْوَكُنَا مِنْ

#### (۱) العجاج في الملغه والعلوم عرف"، المباجود كالي أسلم رص عد

الْبَيْنَات وَالْهُدَى " ( مِ شَك بولوگ چِها ت بِن ال جِيز كو بوتم كُلَى بونَى مُثَاثِول اورمِد البت مِن سے مازل كر تِجَة بِين ) لِيمِن ال كُونُ كر سے سكوت كر تے بين، لبند اتعربیف اخفاء اور كتمان كامقالمل ہے (ا)۔

# شرعی حکم:

## اول:شرول مين تعريف:

۱۳ - پیر فیر کے دن آوری کا دعا اور فرکر کے لئے اپ شہر کی مجد کا تصد

کرا ہے ، تو شہر میں بیل تعریف کرنا کہی ہے جس بیل علا دکا افتانا ف
ہے ، چنا نچ سحا ہیں ہیں تعریف کرنا کہی ہے جس بیل علا دکا افتانا ف
حریث نے اور اٹل ایسر و اور اٹل مدینہ کی ایک جماعت نے کیا ہے ،
اور اہم احمد نے اس کی رخصت وی ہے اگر چدال کے باو جود و و ا ہے مستحب تبیل تر ارد ہے ، ان کا شہر و تول ہی ہا م باو منینہ اور اہام ما لک وقیر و
کی ایک جماعت جیت اور اٹیم شخص ، امام ابو منینہ اور اہام ما لک وقیر و
نے ایس محرور قر ارویا ہے ، اور جس نے اس کر وقر ارویا ہے اس نے کہا کہ نے اس کے کہا ہے ۔
نے اس محرور قر ارویا ہے ، اور جس نے اس کر افتانی اور معتوی طور پر عموم نے اس کی رخصت وی ہے اس نے کہا ک
سے کہا ہے کہ وہ ہر عال مے بھر ویش اس وقت کیا تھا جب و وحظر ہے اس کو دعشر سے اس کو دعشر ہے اس کو دعشر ہے اور اس پر کئیر تبیل کی رخصت وی ہے اس نے کہا ک
سے زمانہ میں بغیر کئیر کے کیا جائے و وہ وص تبیل ہوگا م طافا ء داشد ین سے اس کے زمانہ میں بغیر کئیر کے کیا جائے وہ وہ حت تبیل ہوگا۔

<sup>(</sup>۱) الآرالسخاح الدة "مختليَّة " محتم"، الخروق في المقدر المريد ٢٨، اورآيت سورة يغر هداه ها كي بيب

#### تعریف ۷-۸

لنيكن ال پر جو اضافه كيا جاتا ہے يعنى مجدول على وعاكه ورايدة وازكو يہت بلند كرنا اور مختف تتم كى تقارير اور باطل اشعار، وو الل وان اور الل وان اے علاوہ على محروہ جي ، مروف كي كتب جي الله وان اور الل وان اے علاوہ على محروہ جي ، مروف كي كتب جي الله على الله وان كے علاوہ على محروہ جي ، مروف كي كتب جي الله على الله كو كتب ہوئے سنان اپنى وعاكوة جنة كرنا جا بينے ، الله الله كو كتب ہوئے سنان اپنى وعاكوة جنة كرنا جا بينے ، الله تعالى كا ارشاد ہے : "وَلاَ مُنجَعَهُو بِهِ اللهُ كَارِكُو إِلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ كَارِكُو إِلَيْ اللهُ اللهُ كَارِكُو إِلَيْ اللهُ اللهُ كَارِكُو إِلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ كَارِكُو إِلَيْ اللهُ اللهُ كَارِكُو إِلَيْ اللهُ اللهُ كَارِكُو إِلَيْ اللهُ كَارِكُو اللهُ كَارِكُونَ اللهُ كَارِكُونَ اللهُ كَارُونَ اللهُ كَارِكُونَ اللهُ كَارُونَ اللهُ كَارِكُونَ اللهُ كَارِكُونَ اللهُ كَارِكُونَ اللهُ كَارِكُونَ اللهُ كَانِهُ عَلَى اللهُ كَارِكُونَ اللهُ كَانِهُ اللهُ كَارِكُونَ اللهُ كَارِكُونَ اللهُ كَارِكُونَ اللهُ كَارِكُونَ اللهُ كَارِكُونَ اللهُ كَارِكُونَ اللهُ كَانِ اللهُ كَانِهُ كَاللهُ كَانِهُ كُونِ اللهُ كَانِهُ كَالْمُ كَانِهُ كُلُونُ اللهُ كَانِهُ كُلُونُ اللهُ كَالْمُ كَالْمُ كَالْمُونِ اللهُ كَانِهُ كُونَ اللهُ كَالْمُونَ اللهُ كَانِهُ كَانُونَ اللهُ كَانُونُ اللهُ كَانُونُ اللهُ كَانُونَ اللهُ كَانُونُ اللهُ كَانُونُ اللهُ كَانُونُ اللهُ كَانُونُ اللهُ كَانُونُ اللهُ كَانُونُ

فر مایا: بیده عائے تعلق ہے، کہتے ہیں: "اور میں نے او عبداللہ کو کہتے ہوئے سنا: "آپ ای بات کو مائیند کرنے تھے کہ لوگ وعا میں اپنی آوازیں بلند کریں (۴)

# دوم: لقطه کی تعریف (تشهیر):

2 - ائر الاشال خرف کے جی اور شافید می سے امام آخر مین اور غزالی کے بہال بھی اس کی اس ہے کا افقاد کی تعریف (انشین ) ضروری ہے ، خواوال کے با لک بغنے کا ارود ہویا اس کے بالک کے لئے اس کی مفاظلت کرنے کا اراوہ ہو ، اور اس میں شافید کے بہاں ایک اور تفطید نظر بھی ہے اور ان کے آکٹر فقہاء نے اس کو تفلیق آراد یا ہے ، وہ بیت کہ اس کی تفاظلت کر نے کا اراوہ ہو ، اور اس میں شافید کے بہاں ایک اور تفطید نظر بھی ہے اور ان کے آکٹر فقہاء نے اس کو تفلیق آراد یا ہے ، وہ بیت کہ اس کی تعریف ہے اور ان کے آکٹر فقہاء کو ایس ہورے میں واجب بیل ہے ، وہ بیت کہ اس کی تعریف کا تصدیمورٹر یا نے جی کو تعریف تو سملک جب بھیشد اس کی مفاظلت کا تصدیمورٹر یا نے جی کو تعریف تو سملک اور تعریف کی کر شرط ہوری کرنے کے لئے واجب بیوتی ہے (۳)۔ اور تعریف کی کرفیت ، اس کی مدت اور محل کے بیان کے لئے اور تعریف کی کرفیت ، اس کی مدت اور محل کے بیان کے لئے اور تعریف کی اصطلاح کی طرف رجوں کیا جائے۔

(۱) مورة الراعر وال

(۲) انتفاء لعمر الا استنتم ۳۸ مهم المع الدين الميتني ۵۸ ۱۱ المغني واشرح الكبير ۲۸ ۴۵ طبع داد اكتاب السرلي اليروت \_

(٣) الرباطيرين الرااس أو هيها مرسم ووجة الطالبين هراه من أختي هر ١٩٠٠\_

## سوم: دعوى مين تعريف:

۸- فقباء کے درمیان اس میں کوئی افتادف نیم ہے کہ جس فی پر وجی ہو اس کی اور مدعا علیہ کی اس معنی میں تعریف کے دونوں معلوم ہوں، وجوی سفنے کے لئے شرط ہے، لبند اس چیز کا فرکر کما ضروری ہے جو ان دونوں کو جین کرے اور ان دونوں کی تعریف کرے، اس لئے کہ دیوی کا فائدہ دلیاں کائم کر کے لاازم کرنا ہے اور جہول میں الزام فیر جھنق ہے (ا)۔

اوران سب على يكير اختااف اورتنعيل بجس كاذكراس ك محل" ويوى" كى العطالح عن بيد



<sup>(</sup>۱) في القديم عربه ما الما الما الما المطاب ۱۳۸۱، دومة الطاليين ۱۲ مداد المنافق المرهد

طور پر متعین وہ مزاہے جو اللہ تعالی کے قل کے لئے جیسے زما کی صدیا ہند دیکے قل کے لئے جیسے صدائد ف واجب ہو۔

# تغزير

#### تعريف:

ا الفت على "تعزيو" عن وكا مصدر" المعزو" سے افوذ بي اس فرد الله و الله اور و كنا ہے ، كبا جاتا ہے : "عن و انتخاف" لين الله في الله في

اور اصطلاح میں وہ شرق خور پر نیر متعین ایسی سز اسے جو اللہ تعالی یا کسی آ دی سے فتل کے لئے عام خور سے ہر اس معصیت میں واجب ہوتی ہے جس میں کوئی حدیا کنار دند ہو (۱)۔

#### متعلقه الفاظ:

#### الف\_-صر:

ا - حدافت میں اماع (روکنا) کو کہتے ہیں، اور اصطاع می خور ہر بیٹر تی اسلام المحمد المحمد من اماع المحمد المثر قد بالتام المعلانة المحمد المحمد

#### ب-قصاص:

۳۰ - تصابی افت علی دنتان قدم کوت اش کرنا ہے، اور اصطارا جی طور پر وہ بیا ہے کہ ترم کرئے والے کے ساتھ ایسا می کیا جائے جیسا ال نے کیا تھا۔

#### 5- 1100

۳- کفار واقعت ہیں چکفیر یعنی منائے سے ماخوذ ہے، اور کفار و گنا و کو منائے سے ماخوذ ہے، اور کفار و گنا و کو منائے کے اللہ ہے (۱)۔ منائے کے لئے شریعت کی جانب سے تعمین جولد ہے (۱)۔ ۵- تعربر حد ، تضامی اور کفارہ سے کئی وجود سے مختلف ہے ، ان ہیں سے بچھ مدن ہیں ہے۔ کچھ مدن ہیں ہ

الف دروووورتها من جب قاضی کردو کید شرق طور پر الله در الله معالق مدیا ان کامو جب ترم نابت جوجائے تو الله پر حالات کے مطابق صدیا تصاصی کا تکم لگانا واجب ہے ، اور مز ایش ال کو پچھ اختیا رئیس ہے بلکہ کسی زیاوتی یا کئی کے بغیر وو شرق طور پر منصوص مز اک تطبیق کر سے گا ، اور جب تصاص معاف کر دیا جائے تو تصاصی کا فیصل نیس کر سے گا ، اور الل صورت میں ال کوتور بر کا اختیا دیوگا اور الل کی جنیا و بیے کہ دد کے برخلاف تصاص افر او کا حق ہے۔

اور تعزیر میں شرق سز اوک میں سے اس کو اختیار کرے گا جو مناسب حال ہو، لبند اجن لوکوں کو تعزیر کا اختیار ہے ال پر زیا وہ بہتر سز اکو نتخب کرنے کے لئے وجہتا دکرنا واجب ہوگا، اس لئے کہ لوکوں کے مراحب کے مختلف ہونے نیز گنا ہوں کے مختلف ہونے سے

<sup>(</sup>۱) العربينات ليجر جا في مبد التي الصنائع عام ٣٣٠ه هاشيه ابن عابد من ٥٤٨/٣٠ـ

تعزیری مز ابدل جاتی ہے (۱)۔

ن جہور کے زویک صدو و اور تصاص کا اتبات خاص شرانط کے ساتھ دسرف بینہ یا اختراف سے قابت ہوگا، مثال کے طور پر ال میں جمعی علیہ (مظلوم) کے آو ال کو ثابہ کی طرح نیس لیاجائے گا، اور شد مائ پر بخی علیہ (مظلوم) کے آو ال کو ثابہ کی طرح نیس لیاجائے گا، اور شد مائ پر بخی شہاوت (سنی سنائی بات پر کوائی) آبول ہوگی، ند (مدق کی ) تم اور کو رتوں کی کوائی معتبر ہوگی، اس کے برخلاف تحریر ان مام جیز وال سے بھی ٹابت ہوگی اور اس کے علاوہ سے بھی (اس)۔

و۔ اس شرفقہا و کے ورمیان کوئی افقا افتیں ہے کہ جس کو امام صدلگائے اور وہ اس سے مرجائے تو اس کا خون مر (رائیگاں) موگا، اس لئے کہ امام صد تائم کرنے پر مامور ہے، اور مامور کا تعمل سلامتی کی شرط سے مقید تیس ہوتا، ری تعزیر تو اس میں ان کا افتااف

ے، چنانی حنفیہ مالکیہ اور حنابلہ کے از دیک تعزیر میں بھی تھم ای طرح ہے، مثا فعیہ کے نز دیک تعزیر موجب صال ہوگی۔

شافعیہ نے ای پر حضرت عمر کے مل سے استدلال کیا ہے جبکہ انہوں نے ایک فاتون کو جمکایا وہ بہت ڈرگی اور خوف رحم (چردانی) میں بھی ہوئی و فکل گئی اور اسے عرز و فرو و بھی ہوئیا ، اور اس نے ایک جیس حرکت ہوئی و فکل گئی اور اسے دور ذو فرو بھی ہوئیا ، اور اس نے ایک جیس (لاک ) کو جاتھ کر دیا اور اس خور نے کو گئی کے اس معاملہ لایا گیا ، تو آپ نے مہاج یہ کو جاتھ کر دیا اور ان سے کو رت کا واقعہ بیان کیا اور پوچھا ہے آ پ حضرات کی کیا اور ان سے کو رت کا واقعہ بیان کیا اور پوچھا ہے آ پ حضرات کی کیا رائے ہیں ، رائے ہی ہوگا ، آپ تو معظم اور تا دیب کرنے والے ہیں ، ما صت میں حضرت کی جو می جھا اور تا دیب کرنے والے ہیں ، عمامت میں حضرت کی تھے اور حضرت کی قاموش تھے پوچھا ا اے اور آگر ان لوگوں نے ہوا کے میں ، اے اور آگر بیان کی اے تو گئی گار ہوئے ، اور آگر بیان کی اس تی تو آنہوں نے ناموش کی ہے تو گئی گار ہوئے ، اور آگر بیان کی اس تی تو آنہوں نے ناموش کی ہے تو آنہوں نے ناموش کی ہو آگر اور ان اور آگر بیان کی میری رائے ہی تو آنہوں نے ناموش کی ہے ، اے امیر الموشین ! ایس کی ان جا آوا و ایس کی بی تا ہے ایکن آ آپ پر دیت ہے انر مایا ہوئی تم نے چی کہا ، جا آوا و اسے ای تو آنہوں ہوئی تھی تو آنہوں ہوئی تھی تھی آ آپ پر دیت ہے انر مایا ہوئی تھی ہوئی کہا ، جا آوا و اسے ای تی تو می تشیم کی و رائے کی کہا ، جا آوا و اسے ای تو تو می تو تو کہا ، جا آوا و اسے ای تو تو می تو تو کہا ، جا آوا و اسے ای تو تو می تو تو کہا ، جا آوا و اسے ای تو تو می تو تو کہا کہا ہوئی تو می تو تو کہا ، جا آوا و اسے ای تو تو کہا ، جا آوا و اس کی تو کو کھی کہا ، جا آوا و اسے ای تو تو کہا کہا کی کو کھی کہا ، جا آوا و اس کی تو کھی کہا ، جا آوا و اس کے ای تو کہا کہ جا کہا کہ جا کہا کو ان کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کہا ، جا آوا و اس کی کھی کھی کو کھی کھی کے کھی کھی کو کھی

جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ آثر میں دیت کون ہر داشت کرے گائو ایک تول ہے ہے کہ وہ وقی امر کے عاقلہ پر ہوگی اور ایک تول ہے ہے کہ میت المال سے اوا کی جائے گی (۲)۔

ھ۔ صدور شہبا دے سے دفع ہوجاتی ہیں، ال کے برخلاف لغور پر شہد کے باوجود ثابت ہوجاتی ہے (۳)۔

<sup>(</sup>۱) حطرت عمر کے افر کی روایت نگائی (۲۱ ۱۹۳ فیج وائز کا المعارف العثمانیہ) نے معرمت صن جمری کے طریق ہے معرمت مخرک کانسرے کی ہے۔

<sup>(</sup>r) أشاء المن تُحمَّ علاقية أحمد كالمات المات

<sup>(</sup>۱) سلى الملام سمر عدد طبح معتنى ألحلى ، اين مايدين سمر سهما طبع يوال ق

 <sup>(</sup>۲) سیل املام سهر ۵۳ ماهیته الشریزانی کی در داخیکا م ۱۳ مه، ۵۵ طبع اصلیحه الرسید، این جایز بین سهر سهراندواقعات استحین ر ۲۰ ماهیاوی ایندیه ۱۳ میلاله
 (۳) افعاوی البندیه ۱۲ میلاله

و حدود واگر اثر ارسے تاہت عول تو ان میں رجوع کرنا جائز ہے، رعی تعزیر تو اس میں رجوع اثر انداز نہیں عوگا۔

زے صغیر پر حدواجب نہیں ہوتی ،اوراس کی تعزیر کرنا جائز ہے۔ ح یعزیر کے برخلاف بعض فقہا ، کے زویک حدیمی مجھی نقادم (پر الی ہونے) ہے ساتھ ہوجاتی ہے (ا)۔

# شرى تحكم:

۲ - جمبور فقباء کے نزویک تعزیر میں اصل بیاب کہ وہ ہر ایس معسیت میں مشر وٹ ہے جس میں کوئی حدیا کفار دندہو۔

اور اس کا تھم اس کے حال اور اس کے فائل کے حال کے وال کے مثل مختلف ہونے سے برل جاتا ہے (۴)۔

# تعزیر کے شروع ہونے کی حکمت:

تعزیر تجرم کوبا زر کنے ، اس کی تو سے اور اصابات و تہذیب کے
 ان بلعی افر یا تے میں و تعزیر کا متصد زیر کر ہا ہے ، اور
 تعزیر اے کو " نیم متعین زوانی" کہا جاتا ہے (۳)۔

اورزیر کے معنی جیں: جرم کوروبا روجیم کرنے ہے منع کریا اور دوسر کے وال کے ارتکاب سے روکنا اور واجہات ترک کرنے سے روکنا: ویسے تمازترک کرنا اور لوکوں کے حقوق کی اور کی جس مال منول کرنا (۳)۔

ری اصلاح اور تبذیب تو یه دونول تعزیر کے مقاصد میں

(۱) رواکلارگی الدرالخار بهرعها

(٢) الاحكام السلطاني الماوردي مراس ١٣٣١

(m) الريكي سروات

(٣) تجرة لوكام الر٢١٦، ٢٩٨، ٥٤٥، فيليد أكاع عدمها، الدكام السلطاني للماوردي والمستامة كثاف القاع مرسم، همه العد

ے ہیں، زیکسی نے اس کواہے اس تول سے بیان کیا ہے: تعویر ا تا دیب کے لئے ہوتی ہے اور اس کے شل ماور دی اور اس فر حون کی میسر احت ہے کہ تعویر ملاح جا ہے اور ڈیٹر کرنے کی تا دیب ہے (ا)۔

فقباء کہتے ہیں: نیر متعینہ مدت کی قید کی حد تو ہداور تجرم کے حال کی درنتگی ہے (۴)۔

اور فقباء نے فر مایا: تعزیر طبیر (نیرم کو پاک کرنے) کے لئے مشر وٹ ہوتی ہے، اس لئے کہ بیہ نیرم کی اصلاح کا ایک طریقتہ ہے(۳) اور فر ماتے ہیں کہ فیر متعین زواتھ کی حاجت حدودی کی طرح وضع فساد کے لئے ہوتی ہے (۳)۔

<sup>(1)</sup> الريكي سير الناء الإمكام السلطانية للماوردي من الماء التيمر والم ١٦٢٧.

<sup>(</sup>۱۱ الرواي پي۳ر ۱۸۸ (۱

<sup>(</sup>٣) الان ماي عن ٣/ ١٨٨٥ الشوي ١٨٨٥ هـ

<sup>(</sup>۳) - الزيلتي سهر ۱۹۰۰، اين هايو چي ۱۸۴۳، کشاف القتاع ۲ م ۱۸۳۳، اکسبه لاين تيميرگراه س

<sup>(</sup>۵) الزيلتی سرااستيمرة افتام سر۱۹ س کشاف افتاع سر ۲۰ فع اصليد الشرقه بالقام و الفتى وار ۲۳۸

سبب ہوجائے ممنوع ہوگی، خواہ یہ اجمال ضرب کے آل سے پیدا ہور ہاہویا خود ہرم کی حالت سے بامحل ضرب (مارنے کی جگہ ) سے اور ای پر تفریق کرتے ہوئے فقہاء نے ان مقامات پر ضرب لکانے سے منع کرویا ہے جن میں ضرب لگانا بھی بھی اِ جانے کا سبب بن جانا ہے ، ای لئے رائے یہ ہے کہ چبر دبائر مگاہ ، پہنے اور سید پرضرب لگانا ممنوع ہے ، ای لئے رائے یہ ہے کہ چبر دبائر مگاہ ، پہنے اور سید پرضرب لگانا ممنوع ہے ، ای لئے رائے ہیں ہے کہ چبر دبائر مگاہ ، پہنے اور سید پرضرب لگانا ممنوع ہے ، ای لئے رائے ہوں ہے کہ چبر دبائر مگاہ ، پہنے اور سید پرضرب لگانا ہے ،

اور گذشته بنیاو مرجمبور نقتها ، نے تعزیر میں چر دیر مارتے ، وارتھی مونڈ نے اور چبر دیر کا لک بوت کوممنوں قر اردیا ہے، اگر جہ حجوثی کوای میں بعض اس کے آنک میں۔استر وشنی کہتے میں چھیٹر ماركرتعور مباح نبيل ہے، اس لئے كہ تير جھنے كى بدائل شكل ہے، اورنر مایا: جھوٹی کوای میں جبرہ سیاہ کردینا والاجمال یعنی حضیا کے ورمیان ،ممنوٹ ہے (۴) \_ بہوتی کتے ہیں: واڑھی مود کر تعزیہ حرام ہے، اس کنے کہ اس میں مثلہ (جبر دیگاڑیا ) ہے، اہر ای طرح جبر دکو سیاد کرنا بھی جائز نہیں ہے، اور قبل سے تعزیر کی جومعترات رائے رکھتے جیں ال کے فزوک اس کے آلد میں بیٹر طاہے کہ وہ ج اس کا حال بيبوك البطرح سبولت في لكرويا بوكولل كاس ي تخلف منهوا جود اوربیک وه کندند جود کند آلد سے فل کرنا مثله کرا ہے ، اور رسول الله مَالِيَّةِ ثُرِياً لِنَّ إِنِينَ اللَّهُ عَزُوجِلَ كُتُبِ الإحسانُ عَلَى عَلَى كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا فبحتم فأحسنوا اللَّبحة، وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته"(٣) (الله تعالی نے ہر بیخ پر احسان واجب کیاہے، لبند اجب آل کرونؤ ایجی طرح کرواورجب ذاع کرونواجی طرح ذاع کرو، اورتم می ہے ہر

(۱) - نصول الاستروتُّن أن السورير ٢٣٠٢١.

(٣) نصول الاستروتين في المهورير ١٠٠٠.

(٣) حديث: "إن الله كب الإحسان على كل شي...." كل دوايت ملم (٣/ ١٥٢٨ طم أُخِلَى ) في مطرت تدادكن اول من كي سيد

شخص کو اپنی جیمری تیز کرایما جائے اور اپنے فیجے کو راحت وینا جائے) اہر اس صدیف میں قبل میں اصال (خوبی اور عمد گی ہے کرنے) اور وشد تعالی نے چو با یوں میں ہے جن کا فرن کرنا حال لتر ار دیا ہے ان کوراحت برٹیجا نے کا حکم ہے، تو آ دی میں بدر جداولی احسال برکھا ()۔

# وہ معالمی جن میں تعزیر مشروع ہے:

 ۸ = معصیت حرام کوکرنا اورفرش کور ک کرنا ہے، ای شل مزا اکا دغوی یا افر وی ہونا ہراہ ہے۔

ال پر فقرہاء کا اجماع ہے کہ واجب کا ترک کرنا یا حرام کا کرنا ایسی معصیت ہے جس میں اس صورت میں تعزیر یہو کی جب وہاں کوئی مقرر دیدیت ہو (۴)۔

اور ان کے بہاں واجب چھوڑنے کی مثال ہے: زکاۃ (کی اور بیٹی )ترک کرو بنا اور ویک اور بیٹی ال پر تاور ہونے کے باوجود ند کرنا ، امانت کا اور اند کرنا ، قصب کئے ہوئے سامان کا خدلونانا ، فر جنت کنند دکا ووا ند کرنا ، قصب کئے ہوئے سامان کا خدلونانا ، فر جنت کنند دکا ووا ت چھپاہا جس کی وضا صف ضر وری تھی تیسے ک میٹی میں سی تحقی ویب و تیم و کو چھپا ہے ، اور کواد ، مقتی اور حاکم کی واجب چھوڑنے برتور بر ہوگی (۳)۔

ارحم كرت كامثل بيد الى بيز جراناجس بيسمثا

<sup>(</sup>۱) الريكي سهر ۱۱۰۰ السندي ۸۸ ۱۵،۸۵ ۱۵ ۱۱ با ۱۸۲ سار ۱۸۲ سار ۱۸۲ سار ۱۸۲ سار ۱۸۲ سار ۱۸۲ سار ۱۸۳ سار ۱۸ سار المساور و ۱۸۳ سار ۱۸ سار المساور و ۱۸۳ سار ۱۸۳ سا

 <sup>(</sup>۳) تيمرة لوكام جر ۲۱۱سه عاد ۳ شيمن لوكام ر۹ ۱۸ كشاف القتاع جر ۵۵، السياسة المشرعيدلا بن تيمير ۵۵، لا حكام السلطانية للماورد كد ۱۰

 <sup>(</sup>٣) شهرة الحكام ١٨٢٣ مصل الحكام ١٨٥٨ الله يولاق، كثاف القاع المقاع المعال المعا

نساب یا حرز (حفاظت) کی شرافظ پوری نده و نے کی وجہ سے باتھ کا شے کی مزائیس ہے ، احتجید کا بوسد لیما ، اس سے خلوت اختیار کیا ، باز اروں میں دھوک دھڑی کرنا ، سود کا معاملہ کرنا اور جھوٹی شیاوت و بنا (اک

اور بھی معلی فی فات مہائی ہوتا ہے، کین ودکسی مفدد کا سبب ہوتا ہے، کین ودکسی مفدد کا سبب ہوتا ہے، اس کا تھم بہت ہے نقبا وفاص طور ہے الکید کے بیال بید ہے کہ وہ '' سد ذرا<sup>ک</sup> '' کے قاعد دیر بنار کھ کرجرام ہوگا، اس بنیا دیر اس طرح کے معلی کے ارتکاب میں تعزیر ہوگی جب تک کہ اس میں کوئی مشعبین مز اندہ و۔

جو بچھ ایان کیا آلیا وہ واجب اور ترام کے تعلق ہے ، رہامندوب اور کروہ کے تعلق تو بحض اصفی سے اور کروہ کے مندوب مامور ہے اور اس کا کرنا مطلوب ہے ، اور کروہ ممنوث ہے اور اس کا کرنا مطلوب ہے ، اور کروہ ممنوث ہے اور اس کا کرک مطلوب ہے ، اور مندوب کے واجب سے بیبات مینز کرتی ہے کہ مندوب کے نارک ہے نارک ہے بیمان کروہ ہے نارک ہے بیمان کروہ کے مرتز کرتی ہے کہ بیمان کروہ کے مرتز کرتی ہے کہ بیمان کروہ کے مرتز ہے کہ بیمان کروہ کے مرتز ہے کہ بیمان کروہ کے مرتز ہے کہ نارک ہے بیمان کروہ کے مرتز ہے کہ بیمان کروہ کی مرتز ہے کہ بیمان کروہ کا تا کر اور کروہ کو کا تا کر اور کروہ کو اقام کے مرتز ہے کہ بیمان کے مرتز ہے کہ بیمان کروہ کر نے کہ بیمان کے کو حسیان فرم کا تا م ہے ، اور بذمت ان دوفوں ہے ساتھ ہے ، لیمان بیر حصر ان مندوب چھوڑ نے والے یا کروہ کرنے کہ ساتھ ہے ، لیمان بیر حصر ان مندوب چھوڑ نے والے یا کروہ کرنے والے اور کو کا لئے کہ کو اللہ اور نیم مطبع جمجھتے ہیں۔

اور کھود وہم سے حفر ات کے فزویک مندوب ہم کے تخت اور مکروہ نبی کے تحت وافعل آئیں ہے ، تؤ مندوب سے کرنے کی ترخیب دی گئی ہے ، ان کے یہاں دی گئی ہے ، ان کے یہاں مندوب کے تارک اور مکروہ کے عامل کو عاصی آئیں ہے ، ان کے یہاں مندوب کے تارک اور مکروہ کے عامل کو عاصی آئیں ہے جا جائے گا ، اور مندوب کے نارک اور مکروہ کے عامل کی تعزیر میں اختااف ہے ، تؤ

خنبا وکا ایک گروہ تعزیر کوما جائز کہتا ہے، کیونک اشان مندوب کو

کرنے اور محروہ کورٹرک کرنے کا مکلف نیں ہے اور مکلف ہوئے بغیر
تعزیر نہیں ہوئتی ، اور ایک گروہ نے حضرت بحر کے شمل کو سند بنا کرال
کی اجازت وی ہے، چتانچ انہوں نے ایک ایسے آ دمی کا تعزیر کی جس
نے ذرائ کرنے کے لئے بحری کو پہلو کے مل لٹایا اور ای حال میں اپنی
چھری تیج کرنے لگا، اور یہ خمل صرف مکر وہ بی ہے اور مندوب
چھوڑنے والے کا بھی بجی تھم بوگا۔

قلیونی کہتے ہیں، بھی تعزیر مشروٹ ہوتی ہے حالاتک کوئی معسیت بیں ہوتی، جیت کسی بچہ یا کافر کی تأ دیب اور جیت اس مختص کی تعزیر جوابیے آل کہوسے تمانی کرے جس میں کوئی معسیت نہ ہو(ا)۔

تعزير كاحد ، قصاص يا كاره كے ساتھ جمع ہونا:

<sup>(</sup>۱) معین افکام براه ۱۸ ه فق القدیر سهر ۱۵ از تیمر ق افکام ۱۳۲۳ اس ۱۳۲۵ مواوی استان ۱۳۲۵ مواوی استان ۱۳۲۵ مواوی استان المواد الم

<sup>(</sup>r) معمل افظام ۱۸۲۳ ما ۱۸۶۰ الجميد ۲ سام ۲۵ ساخع انجماليه .

<sup>(</sup>٣) عندي: "أمو تُلَيُّ بنبكيت شاوب الخمو بعد الضوب" كي روايت

エイスノアクビオラグ (1)

(نبی کریم عظیم نے ضرب کے بعد شراب چنے والے کی تبکیت (ملامت کرنے) کا تھم دیا )۔

اور تبکیت (ملامت کریا) زبانی تعویر ہے ، اس کے ٹاکل او کوں میں حضہ اور مالک پید ہیں (1) پ

اورتقوریکی کی کفارہ کے ساتھ جمع ہوجاتی ہے، چنانچ بعض معاصی بیل تأ دیب کے ساتھ کفارہ ہے، جیسے احرام کی حالت بیل اور رمضان کے دان بیل جماع کرنا ، اور جس بیوی سے ظہار کیا ہو، کفارہ سے پہلے ال سے ولی کرنا جبر ان تمام بیل محل عمد اہو۔

اور دخنیہ کے برخلاف الم شافتی کے فرد کیا۔ نیمین عموی (جان یو جو کر جمونی شم) جس بھی تعزیر کا قول ہے، اس لئے کہ میمین عموی عموی عموی میں کفار و نہیں ہے اور اس جس تعزیر ہے، اور الم مالک کے فرد کیا۔ اس کمل جس کفار و نہیں ہے اور اس جس تعالی نہ ہو جیسے و دلال جس جس فی تعالی نہ ہو جیسے و دلال جس جس میں تعالی مند ہو جیسے و دلال جس جس میں تعالی مواف کر دیا تیا ہو، آگی پر دیت و اجب ہوگی، اور اس کے نقدامی معاف کر دیا تیا ہو، آگی پر دیت و اجب ہوگی، اور اس کے اور اس مواف کر دیا تیا ہو، آگی پر دیت و اجب ہوگی، اور اس جو گئا رو ستحب ہوگا، اور اسے سوکوزے کا نے جا نمیں گے، اور ایک ساتھ جمع ماتھ جمع ماتھ جمع میں گئی ہوگئی ہوگئا رو کے ساتھ جمع میں ہوگئی ہوگئ

اور بعض حفرات قبل شہر تھ بھی کفارہ کے ساتھ تعزیر واجب
عوفے کے تاکل ہیں، اس لنے کہ بینطا ہیں کفارہ کے مرجبہ میں اللہ
تعالی کا حق ہے، اور شمل کی وجہہ سے نیمی ہے بلکہ وہ اس جان کا بدل
ہے جو جتا ہے۔ سے تو ہے ہوگئ ہے، اور تو وقعل حرام بیخی قبل شہر عمد ک
جنا ہے۔ ہیں کوئی کفارہ نیمی ہے، اس پر انہوں نے اس بات ہے
استدلال کیا ہے کہ جب کوئی شخص و وہر ہے پر پچھ تلف کئے بغیر
جنا ہے۔ کر بین و وقعر بر کا سخی جنا ہے اور اس جنا ہے۔ ہیں کوئی کفارہ
منیمی ہوتا، بر خلاف اس صورے کے جب بغیر کسی حرام جنا ہے۔ کے
اس بات کرو ہے تو کفارہ ہوگا بھوریر نہ ہوگی، اور شہر بحد ہیں کفارہ روز و
اور احرام ہیں جمائ کرنے والے کے کفارہ کی طرح ہے (۱۷)۔
اور احرام ہیں جمائی کرنے والے کے کفارہ کی طرح ہے (۱۷)۔

<sup>=</sup> الإدالاد(سر ۱۴۰ ۱۴۰ تحقیق من معددهای) فی سید اورای کی مند صن سید

<sup>(</sup>۱) معین افکام ۱۸۹۰ تیمرة افکام لاین قرحون ۱۹۲۳ سه مواجب الجلیل ۱۲ ۱۳۵۰

 <sup>(</sup>۲) حفرت فضالہ بن جیری عدیث "أن الوسول تَنْظِیم قطع بد سارق"
 کی روایت نمائی (۱۳۷۸م آگلتبہ اتجا رہے) نے کی ہے اوراس کے بعد نمائی نے کہا تجا جی ارطاق ضعیف جی ہوان ہے احتجاج تیک کیا جائے گا۔

<sup>(</sup>۱) تیمره لیکام ۱۷۳۳ مید ۱۳۳۸ میلید افتاع ۲۷ میداد سیداد جوایر لا کلیل ۱۷۲۲ میر

\_25,25,75,72€ (r)

تعزير الله تعالى كاحق باور بنده كاحق ب:

1 - تعزیر منتسم ہوتی ہے اللہ تعالی کے بن اور بند و کے جن ہیں اور پہلے (اللہ کے جن ہے اللہ تعام طور پر ووم او ہوا کرتا ہے جس سے کسی کے ساتھ اختصاص کے بغیر عام لوگوں کا نفع متعلق ہوا ورجس کے ذر اید لوگوں ہے اور بیبال پر تعزیر جن اللہ کے ذر اید لوگوں ہے عام ضرر کو دور کیا جائے اور بیبال پر تعزیر جن اللہ علی ہے ، الل لئے کہ ملک کو نساو سے فالی کرنا واجب اور شروئ وی ہے ، اور اس میں امت سے ضرر دور کرنا اور عام نفع کو ہروئے کا رافانا ہے ، اور اور سے افر اور شروئی کو ہروئے کا رافانا ہے ، اور دوم رے (بندول کا جن ) سے مراو وہ ہے جس سے افر اور ش

اور تعزیم مجھی خالص اللہ کا حق ہوتی ہے، فیت نماز چھوڑنے والے اور بغیر کسی عذر کے رمضان میں وانسۃ روز و تو ڑنے والے کی تعویر اور اس مخص کی تعزیر جوشر اب نوشی کی مجلس میں حاضر ہو۔

اور مجھی تعویر اللہ کے حق اور فر و کے حق ووتوں کے لئے ہوتی ہے۔ لئے ہوتی کے اللہ ہوتا ہے اللہ اللہ کا حق بیان اللہ کا حق ما اللہ کا ال

اور بھی افر دے جن کو غلبہ ہوتا ہے بیسے کالی کلوی اور ٹو نے برائے میں واور ایسے حالات بھی بیان کئے گئے ہیں جن میں تعزیر مرف فرو کے جن کے لئے ہوتی ہے وہیسے کہ بچیکی کو کال وے اس لئے ک وہ حقوتی انٹر کا مکلف ترمیں ہے والبد اوس کی تعزیر محض کالی کھانے والے کے جن کے لئے باقی رہے گی (ا)۔

اور تعویر کی دونوں قسموں بیس تفریق کی ایمیت چند موریس ظاہر ہوتی ہے:

ایک بیاک ووقعزیر بوفر و کے فق کے طور پر واجب ہویا ال یک اس کا حق عالب ہو (بیا ہو کا کی پر موقوف ہوتی ہے) اس بیل جب ساحب فق قطاب ہو (بیا ہو کا کی پر موقوف ہوتی ہے) اس بیل جب اور عالم بیان قطاب کر ہے تو اس کی بات ما تناظر وری ہے، اور عالم کی واسے ساتھ کر نے کا حق نیس ہوا ہو کی امر کی طرف ہے اس میں معافی اور سفارش وارش کے اس معافی اور سفارش وارش کے قواس میں ولی امر کی طرف ہے معافی جائز ہو واجب ہوتی ہے تو اس میں ولی امر کی طرف ہے معافی جائز ہے ہو اس میں ولی امر کی طرف ہے معافی جائز ہے اس میں ولی امر کی طرف ہے معافی جائز ہے اس میں ولی امر کی طرف ہے معافی جائز ہے اس میں والی اور ٹی کر کی میں ہوتی ہوتو سفارش (جائز ہے ) یا تعربی ہرم کا ترم ہے دک جانا بایا جائے ، اور ٹی کر کم میں اللہ آپ کا بیارتا و معقول ہے (ا): "اشفعوا تو جو وا و یقضی اللہ تا کی لسان نہیہ مایشاء "(۱) (تم سفارش کر وائد یاؤ کے اور اللہ تعالی لسان نہیہ مایشاء "(۱) (تم سفارش کر وائد یاؤ کے اور اللہ تعالی لسان نہیہ مایشاء "(۱) (تم سفارش کر وائد یاؤ کے اور اللہ تعالی لسان نہیہ مایشاء "(۱) (تم سفارش کر وائد یاؤ کے اور اللہ تعالی لسان نہیہ مایشاء "(۱) (تم سفارش کر وائد یاؤ کے اور اللہ تعالی لسان نہیہ مایشاء "(۱) (تم سفارش کر وائد یاؤ کے اور اللہ تعالی لسان نہیہ مایشاء "(۱) (تم سفارش کر وائد یاؤ کے اور اللہ تعالی لسان نہیہ مایشاء "(۱) (تم سفارش کر وائد یاؤ کے اور اللہ تعالی لسان نہیہ مایشاء "(۱) (ایم سفارش کر وائد یاؤ کے اور اللہ تعالی لسان نہیہ مایشاء "(۱) (ایم سفارش کر وائد یاؤ کے اور اللہ تعالی لیاؤ کے اور اللہ کی در اللہ کی در اللہ کی در اللہ کر وی اور اللہ کی در اللہ کی در اللہ کر وی کی در اللہ کی در الل

اور تعزیر کے السائل انتقاع ف بیوگیا ہے کہ آیا وہ حاکم پر واجب ہے یا تبیں؟ چتانی عام مالک، امام الوصنیشداور امام احمد جن چیز ول بیس تعزیم شروع ہے، ان بیس اس کے وجوب کے قائل ہیں۔

اور امام شافعی فرما تے جی کہ وود اجب نیس ہے ، ان کی ولیکل یہ ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم میں گافتے ہے کہا: میں ایک فاتون سے ملا اور جی ہے کم درجہ کا ال سے گنا و کیا تو آپ میں گافتے نے فرمایا (۳)

<sup>(</sup>۱) تشرح طوالع الانوارندند و کاکی الدو افغاً د ۱۳۱۵ (۱۳۲۲ ( مخطوط) انتصول المحمدة عشر نیما موجب المعومیر و مالا موجب و فیر و الک، لالامتروثنی مرص ۵، الاحکام المسلطانیه للماوردی مر۳۵۵، الاحکام لمسلطانیه لا کی پیشل م

<sup>(</sup>۱) مدیرے "اشفعوا تو جو وا ....." کی روایت بخاری (التح سر ۲۹۹ طع التقیر) ورسلم (۲۰۲۱/۳ طع الحلی) نے کی ہے۔

 <sup>(</sup>۲) حاشيدان عايد بن حبر ۱۹۲، العمول أحمد عشر في العوم رص ۱۳ الماوردي رص ۲۲۵\_

<sup>(</sup>٣) مدين "عن ابن مسعود رضي الله عدد أن رجلا أصاب من اموأة البلة فأتى رسول الله تُنْكُ فلد كو قد فالزات عليه (و أقم المسلاة طوفي النهار وزلفا من اللبل، إن الحسمات يلهبن السبئات ذلك ذكرى لللماكوين) قال الوجل: ألي هده؟ قال: لمن عمل بها من أمني " حفرت (ان سحود مروى م كرايك هم في كرايك هورت كا يوسر في الماكويت عمان كما تو آب

یر بیآ بیت ازل موتی: (اورتائم کرونما زکودولوں طرف دن کے اوروات کے کی صور ش البتہ بھیاں دور کر آن ہیں ہر ائع س کو اور بدایک فیسوت ہے تھیمت حاصل کرنے و الوں کے لئے کہ آ دی نے کہا کیا بیرے سے لئے ہے فر الله میری امت میں ہے جو کی اس بھل کرے اس کے لئے ہے ) کی بوايت بخاري (المح ٨٨٥٥ ٣ طبع التقير) ورسلم (١١٠ ١١١٠ طبع اللي ) في سا اورسلم (سر ١١١٥ طبي كلي ) في عارت الن ال كل روايت كل يهافر بالت الله عليه "جاء وجل إلى البي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله|أصبت حداء فأقمه هليَّ، 9ل: وحضرت الصلاة فصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلما لقني الصلاة لال: يا وسول الله، في أصبت حدا فألم في كتاب الله، قال: هل حضر ت الصلاة معاوفال: نعم، قال: قد علوالک" (ایک آن بی کرئم ﷺ کیاس آیا دور ش کید استان ک رمول الل في مدلا ذم موفي والاكام كرايا عاليد الب جمري العالم كردين المرابات إلى اوران زكاوت واليا اوران فروس الد ماتحان زيوهي، بهر جب تمازي حلى تواس نے كيا استال كرمول! ش نے مدلازم ہونے والا کا م کرلیا ہے لید ایبر سے وی الٹرکائر بیٹرقائم کردیے۔ آپ ﷺ غفر لله كما تم يريت ما تعامان شام وجود الله على الله هم له كما إن، آب علي غفر للا تهير معاف كرديا كيا).

(ו) אנלאמי יוון

(۲) عدید: "اقبلوا من محسبهم ونجاوزوا عن مستهم" کی روایت بخاری (النج ۱۳۱۷ فیج استنی) اورسلم (سهرا ۱۹۳۹ فیج استنی) نے حظرت الس بن مالک کی ہے۔

کرنے والے سے ورگز دکروو)، اوراس بات کوبھی سند بناتے ہیں کرایک آ دمی نے بی کریم علی ہے ایک فیصلہ کے سلسلہ میں (جو آپ نے حضرت زمیر کے حق میں کیا تھا اورا سے ناپسند تھا) کہا: وہ آپ کے بھوبی کی زاد بھائی ہیں تو آپ خصد ہو گئے اور یہ منقول نہیں ہے کہ آپ نے اس کی تھوری کی ہو(ا)۔

اور وجر سے جو مندوس علیہ جی جی منا بلہ بھی ہیں ، افر مائے جی کرنا تو تقوریا سے جو مندوس علیہ جی جیسے مشتر کہ لوفزی سے وہی کرنا تو اس جی امتال امر واجب ہے ، رہیں وہ تقوریات جی بین جی لوئی نس وار نہیں ہے تو وہ اس صورت جی واجب بول کی جب ان جی کوئی نس مصلحت ہویا تجرم تقویر کے بغیر یا زندہ نے تو وہ حدی کی طرح واجب مصلحت ہویا تجرم تقویر کے بغیر بی یا زندہ نے تو وہ حدی کی طرح واجب اول کی ، رہی وہ صورت جب معلوم ہوکہ بحرم تقویر کے بغیر بی یا زیدہ آ جانے گا تو تقویر واجب تیں ہوگ ، اور امام کے لئے اس جی معانی جائز ہوگی بشرطیکہ اس جی کوئی مصلحت ہو، اور وہ اللہ تقالی کے حق جائز ہوگی بشرطیکہ اس جی کوئی مصلحت ہو، اور وہ اللہ تقالی کے حق جی ہے ہوں ہے ہو۔ اور وہ اللہ تقالی کے حق جی ہے ہو، ہو کہ جو افر اور کوئی میں سے ہو (۱۲) کے حق جی ہے ہو، ہو کہ بھی سے ہو (۱۲) کے حق

# تعزیر ایک تقویض کردہ مزاہے: تقویض کا مطلب اور اس کے احکام:

11- ما قلید، شاخید اور منابلہ ال طرف کے بین کا تعویر عاکم کی
رائے کی طرف تفویض کردوسز اسے، حفیہ کے بیبال بھی بیبی رائے
ہے اور تعویر بھی بائی جانے والی یے تفویض می اس کے اور اس عد کے
ورمیان اختا اف کی سب سے اہم وجہ ہے جو کہ شار سے کی طرف سے

<sup>(</sup>۱) عديمة "أن رجلا قال للوسول نَكِنْ في حكم....." كى روايت يَخَارِي (النِّحَ هر ٣٥٣ فَيُّ النَّلْمِ ) ورسلم (١٨٣٩/١٥ فيم لُحلس) نِهِ كَلَ سِيْبُ

الن عابدين ١٩٣٧ اولا كام السلطاني للما وروي ١٩٢٥ ـ

متعین ایک مز اے اور تعزیر کی مز امتعین کرنے میں حاکم پر جرم اور مجرم کے حال کی رعابیت ضروری ہے ، تدم کی حالت کی رعابیت کرنے کے بارے میں فقہاء کی بہت ہی صراحتی ہیں، ای میں سے استروثنی کا یکول ہے کہ قاضی کو اس کے سب برغور کرنا جائے تو اگر وہ اس بیخ کی جش ہے ہوجس ہے حدواجب ہوتی ہے اور کسی ماضح اور عارض کی وجدے واجب شہونی تو آخری ورجیکی تعویر یعنی انتہائی سخت تعویر کرے گا، اور اگر اس بیز کی جنس سے ہوجس میں صدواجب بیس ہوتی تو آخری ورج کی تعزیر نبیس کرے گا الیمن عام کی رائے کی طرف تفویض کردی جائے گی (۱) رہا جرم کے حال کی رعایت کریا تو زیلعی فر ما تے ہیں کرتعز ریک تعیین میں وہ جرموں کے حالات ریجو رکز سےگا، اس لئے کالوکوں میں سے پھڑ عمولی (سر ۱) سے ی بازا جائے ہیں، اور کھے صرف زیادہ (سرا) سے بازآ تے ہیں، این عابرین کہتے ہیں: تعزير انتخاص كے المآلاف سے مختلف ہوجاتی ہے، لبند العین كے بغير مقسود عاصل ہوجانے بر ہی کو متعین کرنے کے کوئی معی تیں، البذاوہ فاصلی کی رائے کی طرف مفوض ہوگی،جس قدر اس کے اندر مصلحت شمجے گا ای کے بقدر ٹائم کرے گا (۲)۔

سندگی کہتے ہیں: کم از کم تعزیر جرم کے بارے بھی مام کے اجتہاد کے مطابق ای کے بقدر ہوگی جس کے بارے بھی معلوم ہوک جرم اس سے باز آجائے گا ، اس لئے کرتعزیر سے زیرم او ہے اور زیر ماصل کرنے بیل او کول کے حالات میں تفایل ہے ، اور اس سے بار تر حاصل ہوجا تا ہے ، اور اس سے اس بھی تبدیلی آجائی مارسی کو زیا وہ ضرب سے بھی زیر حاصل نیس ہوتا (اس)، امام او بیسٹ سے اور کسی کو زیا وہ ضرب سے بھی زیر حاصل نیس ہوتا (اس)، امام او بیسٹ سے منتقول ہے کرتعزیر مصروب (مارے جانے والے) کی

توت پر داشت کے انتہارے مختلف ہوجائے گی۔

اور بعض دخنیا نے بہا ہے کہ تھور کو قاضی کے دوال کو تاضی ہے ہے۔

الفیح ل کے حالات مختلف ہونے کے سبب وہ ال کو تاضی ہے ہے ہے وہ ال کو تاضی ہے ہے ہے دائے گا،

نہ کرنے کے قائل ہیں ،طرسوی نے الشرح منظومة الکورائ ہیں بھی اب بات کی ہے، اور ال دائے گی تائید الن حضر الت نے اس بات ہے گل ہے کہ تعزیر کو قاضی کی دائے پر تفویض کر دینے ہے مراد مطلقا ال کی ہے کہ توزیر کو قاضی کی دائے پر تفویض کر دینے ہے مراد مطلقا ال کی دائے کی مرافیق کی دائے کے مراد مطلقا ال کی دائے کی مرافیق کی دائے کی مرافیق کی دائے کے مراد مطلقا ال کی دائے کی مرافیق کی دائے کی دائے کی مرافیق منفید کے بہال ضعیف دائے ہے دی مراد کی دائے کی مرم تفویق منفید کے بہال ضعیف دائے ہے (ا)۔

اور ابو بمرطرسوی "اخبار الخلفاء المتعدین" بین کہتے ہیں کہ وہ
لوگ جرم کے درجہ اور تدم کی مقدار کا لوائظ (تعزیر بین) کرتے تھے،
پہنانچ جرموں ہیں ہے بعض کو ما راجائے گا بعض کو قید کیا جائے گا،
بعض کو مقلول کے اندر اپنے قدموں کے تل کھڑ اکر دیا جائے گا، بعض
کا تمامہ اتا رویا جائے گا، اوران ہیں ہے بعض کا کمر بند (پڑتا) کھول
دیا جائے گا۔

اور مالکید نے سر احت کی ہے کہ تعزیر مقادیر اجناس اور اوساف کے اعتبار سے تدائم کے چھو نے اور بڑے ہونے کی بنایر مختلف ہوگئ و این طرح خود تجرم کے حال کے اعتبار سے اور کہنے والے جس کے بارے میں کہا گیا اور تول (جو بات کبی گئ) کے اعتبار سے بی تعزیر مختلف ہوجائے گی اور وہ امام کے اجتہاد کے حوالہ ہوگی۔

قر افی کہتے ہیں: تعویر زمان اور مکان کے بدلے سے بدل جاتی ہے، اس کی تطبیق کرتے ہوئے این فرحون کہتے ہیں کہ بعض اوقات کسی شبر کی تعویر کسی دومرے شہر میں امز از ہوتی ہے، جیسے

<sup>(1)</sup> فصول الاستروشي وهي الدر

<sup>(</sup>r) التن طيرين ١٨٣٧٣ (r)

<sup>(</sup>٣) مطالع والرائدي عام ١٠٥٠ ما المروثي رام ١٠٠٠

<sup>(</sup>۱) النرك٤/ ١٩٠٣، ١٩٠٨.

طیلمان (۱) (ایک مخصوص چاور) کا کائنا تا میں تعور بزیس بلکه افزاز اور ہے، اور اہل اندلس کے بہاں ہر کھوانا ذکت نہیں ہے جبکہ ود مصر اور عراق میں ذکت ہے جبکہ وائنا ہو اسے گا، عراق میں ذکت ہے بار مایا: اس میں خود شخص کا بھی ٹا ظائیا جائے گا، اس کے دوال میں مالکیہ وغیرہ میں ہے جن کی عادت طیلمان کی ہے اور وہ اس کے عادی ہیں ، اس کا کائنا ان کے بہال تعویہ سمجھا جاتا ہے۔

توجور کھانہوں نے بیان کیا ہے اس سے بیطاہر ہے کہ محل کے تعزیر کامحل ہونے کے باوجود معاملہ زبان ومکان اور انتخاص کے انتظاف تک محد و ذری ہے ، بلکہ بیانتہا ف بھی خود محل کو غیر معاقب علیہ (جس برسز اندیو) کردیتا ہے ، بلکہ بیانتہا ہے ووامز از ہوتا ہے (۲)۔

# تعزیر کی سزامیں جائز انسام:

الا التعزير سے مبيدان ميں مختلف مز اؤں كا واقع كرا جائز ہے ، م حال ميں حاكم ان ميں سے ای كونتخب كر سے گا جس كو مناسب اور تعزير سے مقاصد ہوراكر نے والی سمجے گا۔

اور بیمز ائیں مجھی مرت پر آئٹم کی جاتی ہیں اور مجھی آزادی کو مقید کرنے والی ہوتی ہیں اور مجھی مال کولاجق ہوتی ہیں، اور ذیل ہیں اس اجمال کا بیان ہے۔

- (۱) الميلسان "إديك والمنى عداب ايك بز وإدد عيد مو يوسي والى الميلسان" إديك والمنى عداب ايك بز وإدد عيد مو يوسي والى الميلسان الإجادا عيد الى حداد الميلسان الإجادا عيد الميلسان الميلس
- (۲) جو بگوگذر جنا ہے اس کے لئے ملاحظہود فصول الاستر وُتی برس ۱۹۰۳ میں الاستر وُتی برس ۱۹۰۳ میلیت عابر بین سر ۱۸۳۳ میلیت اکتاع عر ۱۷۳۳ میلاد کا مناح اسلطانیہ للماوردی برس ۱۳۳۳ میلیت اکتاع عرر ۱۷۳۳ میلید

# جسماني سزائين:

# الف تَقِل كے ذراع لَعزير:

اور امام احمد نے اس بیس توقف اختیار کیا ہے اور ای بیس ہے کتاب وسنت کے خالف میں جات کے واقع جیسے جمیہ کا آل کرنا ہے ، امام مالک کے بہت سے اسحاب اور امام احمد کے اسحاب کی ایک جماعت ای طرف (قتل جائز ہونے کی طرف) گئی ہے ، اور امام

<sup>(</sup>ا) موركانيام براهار

ابوطنیفہ نے تد ائم باربارہ ونے کی صورت میں ہی وقت قبل کے ذریعہ تعزیر کی اجازت وی ہے جب ہی جنس کا ترم ہو جب قبل مونا مونیت ال شخص کو قبل کیا جائے گاجس سے اواطت یا قبل بالمتعمل (جماری بیز سے قبل ) باربار مرزوجو (۱) ب

## ب-كوڑ بالگا كرتعزير:

۱۳ - تعزیر شی کور اے لگانا مشر وی ہے ، اور اس کی ولیل رسول اللہ مثالیہ اللہ عشرة أسواط إلا الله عشرة أسواط إلا في حدد من حدود الله تعالى ( ) ( كى كوسوا ك درود الله

- (۱) أحكام المترآن للجماص الرائه ابن مايوين سهر ۱۸۳، الترقيق الراها، ۱۵۲، تيمرة الحكام رص ۱۵۹۳ من أمريب مراه ۱۵۴، الأحكام المسلطاني للماوردي رص ۱۵۳، ۱۳۳۰ كثاف التكاع سر ۱۵۳ مـ
  - (۲) السياسة أشرعيدلا بن تيمير برح ١٩٠٠.
- (۳) عدیث: "من آتاکم و أمرکم جمیع علی رجل و احد...." كل
   روایت مسلم (۳۸ ۱۳۸۰ طبح الل) نے كل ہے۔
- (٣) عديث: "لا يجلد أحد اوق عشوة أسواط...." كي روايت يخاري (التح ١١/٢ عاطع أشقي) اورسلم (١٣٣٣ طع أللي) في مطرت الإيرده انعار لايت كي بيد

یں ہے کسی صدیے دی کوڑوں سے زیادہ ٹیس ماراجائے گا)۔

اور ال حریسہ(۱) (مسروق مکری) میں جے اس کی چہا گاہوں ے لے لیا جائے ال کی دئی قیمت کا تا وال ہوگا اور میر تنا کے ضرب ہوگ، سی حکم تعجور کی چوری کا ہے جواس کے پچھوں سے کی جائے ، ال لئے کہ حضرت عمر و ہن شعیب عن اُن یکن عبد ہ کی حدیث ہے، وہ ﴿ لَمَا يَ إِنَّ "سَمَّلُ رَسُولُ اللَّهُ مَنْكُمْ عَنِ التَّمْرُ الْمُعْلَقِ، فقال: من أصاب منه بفيه من ذي حاجة غير متخذ عبنة قلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين قبلغ ثمن المعجن فعليه القطع" (تبي كريم عَلَيْنَ عَلَى يُونَى مُجور کے بارے میں ہو جھا کیا تو آپ ﷺ نے فر مایا: حاجت مندوں میں سے جوشش اپنے مند سے استعمال کر لے اور د آئن ٹیل چھپا کر نہ الع جائے تو اس کی کوئی سر اتیں ہے، اور جو تحض اس میں سے پھھ فع كر خطي كا الن بر وومثل نا وان اورمز ا يوكى، اور جومنس ال كي بور بوں وغیرہ سے چوری کر فے جائے اور اس کی قیمت ڈھال تک ﷺ موتو ا**س کا باتھ کانا جائے گا)، اس کی** روایت نسانی اور ابو و اؤ و ئے کی ہے، اور ایک روایت ش ہے اگر بائے میں: "سمعت و جلا من مزينة يسأل وسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحريسة التي توجد في مراتعها، قال: فيها ثمنها مرتين وضرب نكال، وما أخذ من عطنه فقيه القطع إذا يلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن، قال:يا رسول الله!فالثمار وما أخذ منها في أكمامها؟قال:من أخذ بقمه ولم يتخذ خبنة فليس عليه شئء ومن احتمل فعليه ثمنه مرتين

<sup>(</sup>۱) حريسة وه يري ہے جس كو الني إرثوث لوئے سے پہلے بهار على رات موجات ورچور كي موجات

وضرب نكال، وما أخذمن أجرانه ففيه القطع، إذا بلغ ما يۇخدمن دلك ئمن المجن" (ش غيريد كايك شمرك ال حرایہ (مسروقہ بکری) کے بارے میں رسول اللہ علی ہے سوال کرتے ہوئے سنا جس کواس کی تیر اگاہ ہے لے لیاجائے ، آپ ہوگی ، اور جس کوال کے باڑے سے لیا جائے اس میں اس صورت میں ہاتھ کانا جائے گاجب لئے گئے جانور کی قیت ڈھال کی قیت تك يَخْ رى دو ال في كباناك الله كرسول إلى اورجو يكوال میں سے شکونوں کے ساتھ الیاجائے ہی کا کیا تھم ہے؟ خر مایا: جو این مندے استعمال کرنے اور وا ان میں چھیا کرند لے جانے تو اس پر تجمير شاہو گا اور جولا و لے جائے تو اس پر وَ فی قیت اور مبر تنا ک سز ا ہوگی اور جواس کے طلبی نوال سے لے گاہی ہی اس صورت ہیں باتھ کا نے کی سر ابہوگی جب لئے ہوئے مال کی قیت ڈھال کی قیت تك يكفي رى يو)، الى كى روايت الهر اورشانى في يرك اوراين ما جبك ال كے ہم معنى روايت ہے، اور شائى في ال كے آخريس اشاله كيا ب: "وهالم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه، و جلدات نكال ١٠٠٠ ( اورجو وُحال كي قيت كل تد يتيج او ال ش ان کے دوشل کا تا وال اور مز اکے کوڑ ہے بول کے )۔

اور تعویر کے بارے بی فاقاء راشدین اور ان کے بعد کے حکام ای سرایر طلع میں اور ان برکسی نے کئیر دیس کی ہے (۴)۔

#### تعويريس كوز إلكائي كى مقدار:

10 - حفیہ کے یہاں اس ش کوئی افتان فیش ہے کہ تعزیر صدتک خید کے یہاں اس ش کوئی افتان فیش ہے کہ تعزیر صدتک خید حدا فی غیر حد فیل فید من المعتملین (۱) (یو فیر صدش صدتک بیٹی جائے وہ تجاوز کرنے والوں میں ہے ہے ) اور تعزیر میں کوڑے لگانے کی آخری حد کے اور تعزیر میں کوڑے لگانے کی آخری حد کے اور تعزیر میں کوڑے لگانے کی آخری حد کے اور تعزیر میں افتان ہے۔

چنانچ اہام او صنیفہ معنی ہے افذ کرکے، کیونکہ انہوں نے حدیث میں حدیث میں حد کے لفظ کو غلاموں کی حدیث میں حد کے لفظ کو غلاموں کی حد کی طرف پھیر اہے، اور وہ حالیہ ہے، بیدائے رکھتے ہیں کہ فذف اور شراب نوشی کے انتالیس کوڑ وں پر اضافہ بیس کرے گا اور پہلے اہام ابو ایسٹ بھی ای کے قائل مقص، پھر اس سے احرار (آڑراوکوں) کی کم سے کم حدوں کی طرف پھر گئے اور وہ ای کو زے ہیں۔

امام او حنیفہ کے قول کی جنیا و یہ ہے کہ حدیث میں حد کو تکرہ
استعال کیا گیا ہے اور جالیس کوڑے قذ ف اور شراب تونتی میں حنفیہ
کے فز ویک غلاموں کی کال حدہے ، لبد انفوریر اس سے کم جوگی ، اور
امام او بیسف نے اس کا اعتبار کیا ہے کہ انسان میں اصل آزادی ہے
اور غلام کی حد آزاد کی حد سے نصف ہے ، قبد اود کال حدیثیں ہے ، اور
مطلق اسم ہر باب میں کال کی طرف راجع ہوتا ہے (۲)۔

اورکوڑوں کی تعدادیں امام او بیسف سے دور دایتیں ہیں: ایک: بیرک تعزیر 44 کوڑوں تک پہنچے گی اور بیان سے ہشام کی روایت ہے اور ای کو امام رفر نے اختیا رکیا ہے، اور یہی عبدالرحمٰن بن انی لیلی کا قول ہے اور قیاس ( کا ختاضا) کبی ہے، اس لئے کہ وو

<sup>(</sup>۱) حدیث: "عبدالله بن عمر و : من أصاب بفیه...." کی روایت ایوراؤر (۱/ ۱٬۳۳۵ ۳۳۱ ۳۳۳ تحقیق عزت عبیر دهای ) اورزائی (۱/۵۸ طبح اکتیر التجاریم) نے کی ہے اور الفاظ ایوراؤر کے جی مثل لا وطار ۲/ ۲۰۱۵ ۳۰۱ طبع دار الجمیل ب

 <sup>(</sup>٦) أمنى «ار٨٣ ٣٠٨ تبعرة الحكام ٢٠٠٧ الحسيد ٩٠٠٠.

\_47/4 (P)

صرفیل ہے، لبذا صدیث: "من بلغ حدا فی غیر حد ....." (۱) (جوغیر صدیل صدتک چھے جائے .....) یس جس کی ممانعت سے سکوت کیا گیا ہے وہ اس کے اثر اویس سے ہوگ ۔

و دری روایت: جوک ادام او بیسف سے ظاہر اروایہ ہے، یہ کے کتوری کے کوڑوں سے جہاوزئیں کرے گی اور ال کی روایت مطرت عمر کے اگر کے اگر کے طور پر کی گئی ہے، ای طرح معترت علی ہے کہ کور ان واؤل کے اگر کے طور پر کی گئی ہے، ای طرح معترت علی ہے کہ کھی روایت ہے، اور ان وونول معترات نے فر بایا: تعزیر میں ان کے اور با کی کی میں امام او بیسف نے ان معترات کے ان کے اور پائی کی کی میں امام او بیسف نے ان معترات کے قبل کو اختیار کیا اور ان کے ممل کو حدود کی کم از کم مقدار مقدار ارویا (۱)۔

اور الكيد كے يہاں مازرى كتے ين كرائل قديب بيل سے كس كے نزويك مزاك في راسترنيس ہے فر مايا: عام ما لك كا قديب مزاؤل بيل حد سے زيا وہ مزاؤل كى اجازت ويتا ہے اور افہا ب سے منظول ہے كہ مشہور يہ ہے كہ بھى حد ب افغا أيكيا ہے اور افہا ب سے منظول ہے كہ مشہور يہ ہے كہ بھى حد بر افغا أيكيا جا كا كا (٣) الى بنيا و پر مالكيد كے يہاں دائے ہے كہ عام كو مسلحت كى رعا بہت كے ماتھ جس بنى بوائے نقى كا نثا اب ند بوصر بر تعزير كے اضا أيكا المتنا رہے ماتھ جس بنى بوائے نقى كا نثا اب ند بوصر بر تعزير كے اضا أيكا اختيار ہے۔

اور جن چیز ول سے بالکید نے استدلال کیا ہے ان بھی معن بن زیا و کے سلسلہ بیل حضرت محرکا عمل ہے جبکہ اس نے حضرت عمر کی جموئی تحریر تیا رکی تھی، اور اس کے ذریعہ بیت المال کے ذرید وار سے بال لے لیا تھا تو آپ نے اس کوسوکوڑ کے لگو اے، پھر سولگو اے پھر تیسری با رپھر لگو اے اور صحابہ بیس سے کسی نے ان کی مخالفت نہیں کی

توبیہ اہمائ ہوا، ای طرح انہوں نے صبیح بن مسل کو صد سے زیادہ ضرب لکائی (۱) اور احمد نے اپنی سند سے روایت کی ہے کہ حضرت ملی کے پائی نجاشی لایا گیا اس حال میں کہ اس نے رمضان میں شراب لی تقی تو آپ نے اس کو انسی کوڑے حداثگائی اور میں کوڑے رمضان میں روز داتو ڑنے برانگائے۔

ای طرح روایت ہے کہ حضرت این عیابی نے او انا سود کو بھر وکی قضاء میں اپنا با نب بنایا اور ان کے باس ایک پور لایا گیا جسر وکی قضاء میں بابان اکتا کرایا تھا اور اسے تکالانیس تھا تو اس کو بھیں کوڑے بارے اور چھوڑ ویا (۲) اور حضرت ابو یہ وہ کی حد من حدیث: "لا یجلد آحد فوق عشرة آسو اط الا فی حد من حدیث: "لا یجلد آحد فوق عشرة آسو اط الا فی حد من حدیث ورش ہے کی حد من میں کوڑوں سے نیا دورتیں بارے باللہ کی حدود میں ہے کی حد کے حد ورقعا، اس کوڑوں سے نیا دورتیں بارے میں یہ حضرات کہتے ہیں: یہ تی کرنیم ملک تا ایس کے کہ اس سے حدود اللہ اس کے تی میں اور حضرات کہتے ہیں: یہ تی کرنیم ملک تا اس کے تی میں اور حضرات کے تی اس کے تی میں اور اللہ تعالی کے حقوق اس کی تا ویل ہے کہ اس کے حقوق اس کی تا ویل ہے کہ اس معاصی ہیں سے تہ ہو جن کی حدود میں سے تی ہو جن کی حدود میں سے تی میں اس اللہ تعالی کی حدود میں سے بیں آگ تی ہیں، اس لئے کہ معاصی سب کی سب اللہ تعالی کی حدود میں سے بیں آگ۔

اور ٹا نعید کنز ویک تعزیر اگر کوڑے لگائے سے ہواتو جس پر تعزیر واقع ہوری ہے ال کی کم از کم حد سے ال کا کم جوما ضروری

<sup>(1)</sup> عديث؛ المن بلغ حدا في غير ..... " كَاثِرٌ يَّ كُذُر يَكُلُ بِي

<sup>(</sup>٣) الاستروشي رص الله الكاما في عد ١٣٠ الجويرة ٢ م ٢٥٣ اللياب للميدا في سير ١٤٠

<sup>-</sup>T-47/1/18/18/4" (M)

المحكل في ون اور موالات من فوجون برخى كرية في بنا نير هلات الرّ ف ان برخرب لكانى ودهر مكي الرف جلومي كرديا.

<sup>(</sup>۲) تيمرة ليكام عرس وي أيني واره سي في القدير ه ره الداال

\_T-0/T/15/15/F (r)

ا بر البند المام من بين سے اور آزاوين واليس سے م مول اور ان كنز ويك بدهد شرب ب، اورايك ولول وونول (آزاد، غلام) ي ال كے جاليس ہے كم جوئے كا ب، ال لئے كا حديث ب:"من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين"() (جوتُير دد ال حدثك ينتي جائے وہ حجاوز كرنے والوں ميں ہے ہے ) اور ان كے یباں زیادہ مجھے قول کے مطابق مذکورہ (حد) ہے کم ہونے میں تمام ترائم ہر ایر ہوں گے، اورایک قول ہر ترم کو ای سے مناسب اس حدیر قیاس کرنے کا ہے جو اس میں یا اس کی جنس میں ہو، چنانچے مثال کے طور برزما کے مقدمات کی تعزیر زما کی حدے (اگر جیروہ حدالڈ ف سے یڑھ جائے ) اور گالی و یے کی تعزیر حدالڈ ف سے (اگر جہ وہ حداثر ب ے بڑھ جائے ) کم رکھی جائے گی اور ٹا نعیہ کے مسلک کا ایک تول ہیا ب كحفرت الويرودكي صريف: "الايجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله" (1912 دروراند الله الله سے سی حد کے دی کور وں سے زیاد دنیں لگائے جا کیں گے ) کو افتیار كرتے ہوئے تعوير كے أكثر كوروں كورس فينس بر صابا جائے گاء اس لئے کہ امام شانعی کا قول مشہور ہے کہ جب صدیث سیح موتو میں میر امسلک ہے (۲) اور بیروند پیٹ سیج ہے (۳)۔

اور حنابلہ کے یہاں تعزیر کے کوڑے کی مقدار کے تعلق امام احمد سے روایات مختلف ہیں، چنانچ روایت ہے کہ صد تک نیم پنج گی، اس روایت کوٹر تی سنتھنا کا مقسود بیہ کے اور اس کے مقتمنا کا مقسود بیہ کے کہ تعزیر کوشر وی حد کی اونی مقد ارتک نیم سے جا آئی گے، لبذا تعزیر کوچالیس تک نیم لیا جائے گا، اس لئے کہ شراب اور قذ ف میں تعزیر کوچالیس تک نیم لیا جائے گا، اس لئے کہ شراب اور قذ ف میں

جالیس غلام کی حد ہے اور اس قول کو اختیار کرکے کہ شراب کی حد جالیس کوڑے ہے، آ ڈاوٹس انٹالیس کوڑوں سے اور غلام میں انیس کوڑوں سے تجاوز نبیس کریں گے۔

اور امام اجر کے مسلک کی اسر احت ہے کا تعزیر میں وی کوڑوں پر اسا فیٹیں کریں گئے اس لئے کہ اڑ ہے: "لا یہ جلد آحد فوق عشو ہ فسواط الا فی حد ...." (سوائے کسی حد کے کی کو دی سے زیا دہ کوڑے ہیں گئا کے جا کیں گئے ) مسوائے ان آٹا رکے جو اسے زیا دہ کوڑے ہیں گئا ہے کہ جو اس حدیث کی تخصیص میں وارد ہوئے ہیں جیسے اپنی دیوی کی بائدی سے دیوی کی اجازت سے ولی کرنا اور ششتر کی بائدی سے ولی کرنا جو حضرت میں کی اجازت سے ولی کرنا اور ششتر کی بائدی سے ولی کرنا جو حضرت میں جیسے اپنی سے ولی کرنا جو

<sup>(</sup>١) عديث: "من بلغ حمدا في غير حمد..." كَاتِرْ يَجُ كَذُر يَكُل بِيهِ

 <sup>(</sup>۱) مديث: "لا يجلد أحد اوق عشوة أسواط إلا في حد...." كل
 تُرْ يَحُ كذر يَكل ہے۔

<sup>(</sup>m) نهاية الحاج عمر العاملي بالمراجع المتأثق الحاج سياسا

ال میں تعزیر ال متعین حد تک نہیں جائے گی، چنانچ مثلا نساب سے تسلم کی چوری پر تعزیر ہاتھ کا ننے تک نہیں جانے گی، ان ووٹوں حضرات في اور حديث میں ال مرولالت ہے جیسا کہ اس مخص کے تعلق بجائے مدیعیٰ رجم کے سوکوڑے لگانے ہے متعلق گذر چکا ہے جس کی دیوی نے اپنی باندى ال كے لئے حاول كروي تھى ، اى طرح حصرت على اور حصرت عمرٌ نے اس مرواور عورت كوجن كو ايك بى لحاف ميں بايا تحاسوسو کوڑے لگائے ، اور اس شخص کے بارے میں جس نے بیت المال کی مبر کی نقل منافی تھی ، حضر مناجم نے کئی مرجب میں تین سوکوڑ سے لگا نے کا تم ویا اور برصت کی وج سے صبیع بن مسل کو فاتعداو ضرب کثیر

اور حما بلہ کے مسلک کا خلا صدید ہے کہ اس میں ایسے لوگ بھی ہیں جواس کے قائل ہیں کہ تعزیر دی کوڑوں سے تبیں برزھے گی ، اور ا لیے بھی ہیں جواس کے قائل ہیں کہ وہ کم از کم حدود سے ٹیس بز ھے گ اور اس کے بھی قائل ہیں کاسی جرم ہی تعزیر اس کی حد کی مقدار تک نہیں بہنچے گی، اور بہال ایسے بھی حضرات میں جو اس کے قائل میں که تعزیر ان میں ہے کسی بینے کی یا بند نبیں ہے، اور جن بینے ول میں کوئی متعین حدثیں ہے اس میں تعزیر مصلحت اور تیرم کی مقد ار کے اعتبارے ہوگی، اوران کے بیبال رائج تحدید ہے، خواووں کوڑوں ہے ہویا کم ہے کم والی صدی کم ہویا جنس ترم کی مقررہ صدی کم

حدثو قد ورى الرمائے بيل: بيشن كورے بيل، كيونكه بيكم سيم عدد ہے جس میں زحر ہو مکتاہے البین حقید کی غائب آکٹر بیت میرائے

(۱) الربية في الاملام وم من المبياسة الشرعيد من ۵۲ الفرق الحكر رح الاول

اور جو پچھ و کر کیا گیا وہ تعزیر کی الی صدیم تعلق ہے، ری اوٹی

عرهما، أمير ٢٠ ١٣٨، كثاف القتاع ١٠٨٣، ١٨، اسيارة الشرعية رص عام ٥٠ ٥٣ ، ٥٠ ، ٥١ ، ٥١ ، الرب رص ١٣٠ ، الطرق التكب

الله والمأفقي والريم " منه ما سي

ر کھتی ہے کا تعزیری کوڑے کی کم ہے کم مقدار کا معاملہ حاکم کے حوالہ ہے، جننے کورُوں کے بارے ٹس یہ جھتا ہو کہ زیر کے لئے کانی ہیں اشتنى لكائ كار

اور" الخاامة" مرفر مات من الك المال الكراماليس تك كى تقوير كا اختيار كافنى كے ياس ب اور اى كرتر يباتر يب ابن قد الله کی صراحت ہے، چنانچ وہ فر ماتے ہیں: آئل تعزیر متعمین

البندان كے تعلق الم يا حائم كے اجتباد كى طرف جس كووہ مناسب معجے اور آ وی کا حال جس کا متقائنی ہو، ربوت کیا جائے گا (ا)۔

# ج-قيدكركيقوريه:

١٧ - قيد كرماتر آن وسنت اوراجمال يدشرون ي:

جبال تك أمّاب الله كالعلق بي تو الله تعالى كا ارشاد ب: ''وَالَّتِي يَاتِيْنَ الْفَاحِشَةَ مَنُ نَسَآتُكُمُ فَاسْتَشْهِذُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةُ مَّنْكُمُ ۗ قَانَ شَهِمُوا قَامَسَكُوْهُنَّ فِي الَّبَيْوَتَ حَتَّى يَتُوَفَّهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيَّلا ۗ (١٠/٣) (١٠/٣ياري عورتوں اس سے جو مے حیاتی کا کام کریں، ان پر جار (آوی ) اسے یس سے کو او کر اور سواگر وہ کو ہی وے دیں تو ان (عور تول) کو گھرول کے اندر بندر کو بہاں تک کرموت ان کا قاتمہ کردے میا اللہ ان کے

عراسات السرحي رسام السادي عربه ٥٠٠٠ اور ١٠٠٠ اور ١٠٠٠ الجوميرة

٣ ر ٢٥٣ : اللياب للميد الى سهر ١٥ ، فتح اللندير ٥ / ١١٥ ، ١١١ ، الريكي والفلمي

المدواله العنزوُقُومُولاه تَعِرة فحكام الأوواه المواه تهايية أفتاع

<sup>10/2</sup> VIN (1)

چنانچ زیلعی نر مائے ہیں کر''نفی'' (دور کرنے) سے بیاں حبس (قید کرما )مراد ہے۔

اور جہال تک سنت سے شرون ہونے کا تعلق ہے آو تا بت ہے کہ رسول اللہ علی ہے نے مدید میں خون کی تبحت (قبل کرنے کی تبحت ) میں پہولوگول کو قید کر دیا اور ضرب لگانے اور ذیل کا تھم دیا ، اہر آپ نے ای شخص سے تعلق جس نے وہم ہے کے لئے ایک آوئی کو رک لیا تھا یہاں تک کہ اس نے اسے قبل کردیا ، فر مایا: "افتعلوا القاتيل، و اصبو وا الصابو" (") (") آگ کوئل کردواوررو کئے والے کو روک لو) ، اور "اصبو وا الصابو" (روک نے والے کوروک لو) کی عبارت کی تھے موت تک ای کوئی کر ایے گئی ہے ، اس لئے کی عبارت کی تھے موت تک ای کوئی کرا ہے موت کے لئے مجبول کرنیا تھا۔

رہا اجمال سے شرول ہونا توصحا بڈاوران کے بعد کے لوکوں کا میں کے فرر میریز اور ہے پر اجمال ہے ، اور فقابا واس پر شفق ہیں کہ قید

کرا تقویر شن مزاکے طور پر مناسب ہے، اور ال یارے شن آنے والی بھڑے کو انہوں کے بید بیدی وحشرے کر نے حطیہ کو انہوکر نے پر قید کر دیا تھا، اور صبیغ کو فرا دیا ہے ( بھیر نے والی ہوا کس)، مرسمانات ( بھیر نے والی ہوا کس)، اور اس جیسی ( چلتی ہوا کس)، بازعات ( تھیدٹ الانے والے )، اور اس جیسی جیزوں سے تنعاق سوال کرنے پر قید کر دیا تھا، اور حضرت ختان نے ضائی بن الحارث کو قید کر دیا تھا، اور حضرت ختان نے ضائی بن الحارث کو قید کر دیا تھا، اور حضرت خیان نے الکا کرانے والے کی بن افی طالب نے کا کرانے کر والے اور عشرت کو برداند بن الزور نے کر بیل اور عشرت کی بن افی طالب نے کو فید کیا ، اور حضرت می مید داند بن الزویر نے کر بیل قید کیا اور فید بن آخر ویر نے کر بیل قید کیا اور فید بن آخر ویر نے کر بیل قید کیا اور فید بن آخر ویر نے کر بیل قید کیا اور فید بن آخر ویر نے کر بیل قید کیا اور فید بن آخر ویر نے کر بیل وارم شن قید کر ویا ( )۔

#### تعزير ميل قيد كرني كي مدت:

ے ا - اصل بیہ ہے کہ تھیں ، تیم اور زمان و مکان کی رعابیت کے ساتھ مدھ جس کی تحدید جائم کرے گا۔

اور الزیلعی نے یہ کہ کر اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ قید کی کوئی متعین مرتبیں ہے۔

ماہ ردی کہتے ہیں، تعزیر کے طور پر قید کہا بھرم اور تیرم کے افتایا ف سے مختلف ہوجاتا ہے، چنانچ بھرموں میں سے بعض کو ایک دن قید کیا جائے گا اور بعض کو ال سے زیادہ فیر متعین مدے تک قید کیا جائے گا۔

لین ٹانعیہ میں سے شرینی نے بیان کیا ہے کہ مس کی شرط ایک سال سے (اس کا) کم ہوا ہے جیسا کہ امام ٹانعی نے " کا م"

<sup>(</sup>۱) سورۇپاكدەر ۱۳۳س

<sup>(</sup>۲) عدیث: "العلوا الفائل واصبووا الصابو" کی دوایت یکی (۸۸ ₪ طبح دائر قالعارف العلائم ) نے اسائیل بن امیرے مرسوا کی ہے اوراسے پہلے اسے متقارب افغاظے اس کوشکی ہے ہیکن آنہوں نے اوران ے پہلے دار تعلق (سہر ۳۰ طبع دار الحاس) نے ادمال کودائر کر ادوا ہے۔

<sup>(</sup>۱) التصبية الرسول على الأول إلى مبدالله محد برياز ع المماكن المترطبي برص ١٠٥ تبعرة المحكمة المرسول على المراه ١٠٥ تبعرة الحكام عمر ١٠٠ تا المراه على المراء ١٠٠ في المراه ١٠٠ أختى ١٠٠ ما ١١٠ من ١١٠ من المارية الشرعية برص ١٥٠ التقديم المراه على ١٥٠ من ١٠٠ من المراه ال

میں صراحت کی ہے اور اکثر اصحاب نے بھی اس کی صراحت کی ہے۔ اور حنابلہ نے مدت کی تحدید کو مطلق رکھا ہے (۱)۔

## وسشم بدركر كيفوير:

جلاوطنی کے ذریع تعزیر کی شروعیت:

۱۸ - جا اوطنی کے ذر میر تعزیر فقہاء کے درمیان کی اختااف کے بغیر مثر وٹ ہے اور ایمائ کی وقیل کیا ہے وسنت اور اجمائ ہے۔
ہشر وٹ ہے اور اس کی مشر و نیت کی وقیل کیا ہے وسنت اور اجمائ ہے۔
ہے۔

جہاں تک کتاب کا تعلق ہے تو اللہ تعالی کا ارتباد ہے: "أَوْ يَنْفُوْا مِنَ الْأَرْضَ " (٢) ای وجہ ہے وہ حدود میں ایک شروش ہے۔ اور جہاں تک سنت کا تعلق ہے تو نبی کریم مقطعے نے جلور تعزیر مختوں کی جااوطنی کا قیصل فرمانی ، کیونکہ آپ نے ان کو مدید ہے شہر بدر کرویا تھا (٣)۔

(۱) فق القديم ٢١ هـ ١٥ سر الزيائي سره ١٥ مدار سرا ١٨ مده ١٠ مدار الماره ١٥ مدار الماره ١٥ مدار الماره ١٥ مدار الماره ١٥ مدار سره ١٠ المدوند المدون الماره ١٥ مدار الماره ١٥ مدار الماره الما

#### LTT/ASSIST (T)

اور جہاں تک اجماع کا تعلق ہے تو حضرت عمر فی نے نصر بن جہاج کوعور تول کے اس کے ذر مید فتان میں جاتا ہوجانے کے سبب شہر بدر کرویا ، اور سجا بدیل ہے کسی نے ان پر تعیم نہیں کی (۱)۔

اورجا وطنی کا مسافت تھر ہے نیا دو ہونا جائز ہے، ال لئے ک حضرت عمر فی اور حضرت عمر فی اور حضرت عمر فی اور حضرت علی فی اور حضرت علی فی اور حضرت علی فی اور حضرت اللی فی اور حضرت اللی فی اور حضرت اللی فی اور جا اولی کیا ، اور بیا شرط ہے کہ جا اولی کی معنوں شہر کے لئے ہو، چنا نچ محکوم علیہ (جس کے ضاف فیصل سالیا گیا ) کو بالکل می نہیں چھوڑ دیا جائے گا ، اور اس کو بیا افتیا رئیس ہوگا کہ این جا اولی کی نہیں جھوڑ دیا جائے گا ، اور اس کو بیا افتی نیور دیا جائے گا ، اور اس کو بیا افتیا رئیس ہوگا کہ این جا اولی کی تجرم کی جا اولی خود اپنے شہر کے ملاو دکو انتخب کرے ، اور بیاجی جائز تبیں ہے کہ تجرم کی جا اولی خود اپنے شہر کے الئے ہو (ا)۔

اور ثافی یہ یہ دائے رکھتے ہیں کہ تجرم کے شہر اور جس شہر کی طرف اسے جا وطن کیا گیا ہے ، دوقوں کے درمیان ایک دن ایک رائے ہے کم مسافت ندیمو (۳) اور این انی لیلی بیدائے رکھتے ہیں کہ تجرم نے جس شہر بیس تدم کا ارتفاب کیا ہے اس کو اس کے علا وہ کسی اور شہر کی طرف اور شہر کی طرف اور شہر کی طرف اور شہر کی طرف جا وطن کیا جائے گا کہ جس شہر کی طرف جا وطن کیا جائے گا کہ جس شہر کی طرف جا وطن کیا جائے گا کہ جس شہر کی طرف جا وطن کیا جائے گا کہ جس شہر کی طرف جا وطن کیا جائے گا کہ جس شہر کی طرف جا وطن کیا جائے گا کہ جس شہر کی طرف جا وطن کیا جائے گا کہ جس شہر کی طرف سے کم یور س)۔

#### جااوطنی کی مدت:

19- امام ابر صنیف زنا میں جاا وطنی کو صرفیل مائے بلکہ ال کو تعزیر میں اسٹے بلکہ ال کو تعزیر میں اسٹے بلکہ ال کو تعزیر میں است مائٹ میں ، اور ال بر بیارت کلتی ہے کہ وہ مرت کے اعتبار سے

<sup>(</sup>r) علاية الجيري ١٢٥٨ ال

<sup>(</sup>١) وأخام إسطاني للماورد كدال ١١٦٠

<sup>(</sup>m) كيميوطلتر فتى امرة سى

ال كرايك سال سيز اند ہوئے كوجائز قر ارويتے ہيں (ا)۔

اورامام ما لک کے زویک تعزیر میں جا وطنی کا ایک سال سے زیا وہ ہوتا جائز ہے، یا وجود کے۔ زیا میں جا وطنی ان کے فرد کے۔ حدیم شائل ہے، ال لئے ک وہ حدیث نائل ہے، ال لئے ک وہ حدیث العن بلغ حلا فی غیر حد فہو من السعندین " (جو غیر حدیث حدیث مدتک پنچے وہ تجاوز کرنے والوں میں سے ہے ) کے منسوخ ہونے کے قائل ہیں، اور مالکید کے فرد کیک رائے یہ ہے کہ ہوائے تقس کے شائر ہیں، اور مالکید کے رعایت کی حداث ہے کہ اتحد امام کو افتیار ہے کہ تقویر میں " حد " سے اضافی کرنے کے ساتھ امام کو افتیار ہے کہ تقویر میں" حد " سے اضافی کردے کرائے۔

اوربعض فقنها والما فعيداور منابلدكي يحى يجى رائے ہے والا فعيداور منابلد على سال عليه على وجمر على مائے يہ ہے كا تعزير على جالا وطنى كى مدت كا ايك سال تك پنجنا جائز تبيل ہے وال لئے كہ وو رئا كے جرم على الحال كا مين اور جونك الى مدت ايك سال ہے جرم على مدت ايك سال ہے البد الله على مدت ايك سال ہے البد الله على مدت ايك سال ہے البد الله على مائے كى صديم ہے وائز تبيل بوگا ك جام وطنى ايك سال ہے البد الله على مدال كى صديم ہے وائز تبيل بوگا ك جام وطنى في سال ہے مائل كل بنج و الله على سال كل بنجي و الله على مائل كل بنجي و الله على مداك بنجي و و الول على سے ہے الله الله على الله الله على الله

# اں کی تنصیل آفی (جا اوطنی ) میں ہے۔

- (۱) معین ایکا مرص ۱۸۲میزینه ایجید امر ۱۳۹۲مه ۱۳۵۰
  - (۱) تهروه الحكام ۱۱ را ۱۰ الشرع أمثير الراءه...

ھ-مال کے ڈراج تعزیر:

مال کے ذریعے تعزیر کی مشر وعیت:

۳۰ - امام او حنیند کے مسلک میں اصل یہ ہے کہ مال کے کر تعزیر جا از جنیں ہے، چتانی امام او صنیند اور امام محمد اس کی اجازت جنیں و ہے آئی کی اور امام محمد اس کی اجازت جنیں و ہے آئی کی اس کا ذکر فہیں اس کا ذکر فہیں کیا ہے کہ امام او موسف آؤ ان سے روایت ہے کہ اگر مسلحت کی رعایت کی جائے آؤ تجرم سے مال لے کر تعزیر کرنا جائز ہے (۳)۔

مر اللہ کی جائے آؤ تجرم سے مال لے کر تعزیر کرنا جائز ہے (۳)۔
جائز تبیں ہے بعنی امام شافعی کے جدید مسلک میں مال لے کر تعزیر کرنا جائز تیں ہے کہ کر تعزیر کرنا جائز تبیں ہے کہ کر تعزیر کرنا جائز تیں ہے کہ کر تعزیر کرنا جائز تبیں ہے کہ کہ کر تعزیر کرنا جائز تبیں ہے کہ کر تعزیر کرنا جائز تبیں ہے کہ کر تعزیر کرنا جائز تبیں ہے کہ کہ کہ کہ کر تعزیر کرنا ہے کہ کائوں کے کر تعزیر کرنا جائز تبیں ہے کہ کرنا ہے کہ کر تعزیر کرنا ہے کہ کرنا ہو کہ کہ کہ کرنا ہے کہ کرنا ہو کہ کرنا ہے کہ کرنا ہو کہ کہ کرنا ہے کہ کرنا ہو کہ کرنا ہے کرنا ہے کہ کرنا ہو کرنا ہے کہ کرنا ہے کرنا ہے کہ کرنا ہے کرنا ہے کہ کرنا ہے کرنا ہے کہ کرنا ہے کہ کرنا ہے کرن

ر بامشیو قبول بیس امام ما لک کا مسلک تو این فرحوان کہتے ہیں: مالکید مال کے کرفتور یہ کے تاکل ہیں (۵)۔

اور آبول نے پھی تفصوص مقابات کا فرکر کیا ہے جن بھی مالی تفور میر یمونگ ، ان کی عمبارت ہے ، امام ما لک سے ٹیمر فالص دودہ کے بارے بیل اسے بہادیا جائے گا؟ فر مایا جنیں الیکن میری رائے ہے کہ اس صورت بھی اس کو صدقہ کروے جب ما اور مشکل کے بارے بیل اس کو صدقہ کروے جب ما اور مشکل کے بارے بھی داور مشکل کے بارے بھی داور مشکل کے بارے بھی دیا دو اور این القاسم نے دیا دو مقدار کے بارے بھی ان کی مخالفت کی ہے اور قر مایا اسکا اور مشکل اور مشکر ان این جن کی بارے بھی ان کی مخالفت کی ہے اور قر مایا اور مشکل اور مشکر ان این بیل مشکل اور مشکر ان این جن کی جن کی اس بھی

<sup>(</sup>۱) الرواي يه ۱۸۳ مال

<sup>(</sup>r) فعول المروثي الم

این مایوی سهر ۱۸۳۳ الزیلی ۲۰۸۳ الهندی ۱۳۰۸ ۱۹۳ فاد ۱۹۰۸ آلوی الیر از په ۱۲ م ۵۵ مطی پورپ ۸۰ ۱۳۱هـ

<sup>(</sup>٣) عامية الشرامل على شرح أعنها ع عر ١٤٢٣ الدبيرس و ٣-

ملاوٹ کی ہے اور ملاوٹ کرنے والے کی تا ویب کے لئے قیت کو صدقہ کرویا جائے گا، اور ایک القطان نے گفتیا ہے ہوئے لتا تول کے بارے شل جالا وینے جانے کا نتوی ویا ہے، اور ایک حقاب نے ال کو کورے کو اور پھاڑ کرصد قر کرویے کا نتوی ویا ہے (اک

اور حنابلہ کے فرویک مالی لے کریا اسے گف کر کے تعویر کریا حرام ہے ، ال لئے کہ جس کی افتداء ہو کتی ہے ان سے ال کے سلسلے میں شریعت میں کوئی پیزنیس آئی ہے۔

اور اہن جیسے اور اہن الیم نے خالفت کی اور قربایا تھا۔

کرو ہے اور لے لینے دونوں اختبار سے قور ہوا بالل جائز ہے (۲)۔

ان دونوں حضرات نے اس کے لئے رسول اکرم میں ہیں الیم اس کے النے رسول اکرم میں ہیں کار کرنے والے فیصلوں سے استعمال کیا ہے، جیسے حرم مدینہ جس شکار کرنے والے خص کے سلب (فد ہو حد جانور کی کھال، بائے اور آئیس) کو اس کو کھی نے والے کیا نے دالے خص کے سلب (فد ہو حد جانور کی کھال، بائے اور آئیس) کو اس کو کیا نے دالے دالے کا اور آئیس کو جانوں کو چاک کرنے کا تھم وینا ، اور آئیس کے مشکول کونو زئے اور اس کے بر تنوں کو چاک کرنے کا تھم وینا ، اور آئیس کے بر تنوں کو چاک کرنے کا تھم وینا ، اور جو فیر خرز (فیر تنوفون) سے جور کی کرے آئیس کے مشکول اور تجور کی کرے اور اس کے بر تنوں کی بڑے جور کی کرے اور تی سے ایس بڑے جور کی کرے جس جس اور پھل اور تجور کے شکوفہ جس سے ایس بڑے جور کی کرے جس جس اور پھل اور تجور کے شکوفہ جس سے ایس بڑے جور کی کرے جس جس اور پھل اور تجور کے شکوفہ جس سے ایس بڑے جور کی کرے جس جس اور پھل اور تجور کے شکوفہ جس سے ایس بڑے جور کی کرے جس جس اور پھل اور تعور کے شکوفہ جس سے ایس بڑے جور کی کرے جس جس اور پھل کردینا۔

اور آئیں میں خلقا وراشدین کے بھی قیملے ہیں، جیسے معز تعمر اور حضرت خلی کا اس گھر کوجا؛ ڈالے کا تھم ویٹا جس میں شراب چی جاری تھی اور مانع زکا ڈاکا ضف مال لے لیما، اور حضرت عمر کا

حضرت سعد بن ابی وقائل کے اس تصر کوجائے کا تکم ویتا جس کو انہوں نے لو کوں سے چھپے رہنے کے مقصد سے تغییر کر ایا تھا ، اوراس حکم کا نفاذ حضرت محمد بن مسلمہ نے کیا تھا (۱)۔

## تعزير بالمال كانسام:

تعویر بالمال مال کوروک لینے یا تلف کرد ہے یا اس کی شکل تبدیل کرد ہے یا ٹیرکواس کا ما لک مناد ہے ہے ہوتی ہے۔

## الف-مال کواس کے ما نک سے روک ویٹا:

۳۱ - ووید ہے کہ کائنی تجرم کے مال میں سے پکھ کو زیر کے طور پر پکھ
ون تک کے لئے فیے ہے، پھر جب اس کی آو ہ ظاہر بروجائے آوا ہے
وائیس کرو ہے، اور اس کا مصلب اسے بیت المال کے لئے لیما نہیں
ہے، اس لئے کہ کسی شخص کے مال کو کسی ایسے شرق سبب کے بغیر لیما
جائز نہیں ہے جو اس کا متفاضی ہو (۲) اور اس کی آشر تکی ابو تحیی شوار ڈی
خائر نہیں ہے جو اس کا متفاضی ہو (۲) اور اس کی آشر تکی ابو تحیی شوار ڈی
نہیں اس طرح کی ہے اور اس کی آظیر یا نمیوں کے گھوڑوں اور
انہیں ایک مدت
التحدیاروں میں کیا جائے والا تھل ہے، اس لئے کہ آئیس ایک مدت
کی رو کے رکھا جاتا ہے اور جب وو تو ہے کر لیستے ہیں تو ان کو وائیس
کرویا جاتا ہے، اور امام ظہیر اللہ بین تمرنا شی توارزی نے اس دائے ک

ری ووصورے جب ال کی تو ہدھے مایوی ہوجائے تو حاکم کو اختیار ہوگا کہ ال مال کوجس میں مسلحت رکھے اس میں صرف کر ہے (۳)

<sup>(</sup>۱) تيمرة الحكام على ١٨ سيد الطرق الحكيد را ١٥٠ - ١٥

<sup>(</sup>٢) كشاف القتاع بهر ١٥٠ ه عنظر ح أنتهى على بلورس ١١٠ أخير وس ٢٠٠٠ و ١٠٠ المدرس ١٠٠٠ و ١٠٠٠ المدرس ١٠٠٠ و ١٠٠ و ١٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠ و ١٠٠ و ١٠٠ و ١٠٠ و ١٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠ و

<sup>(</sup>۱) التركيم ٢٠١٢ الدارة الدالي ازير ١٨ عد ١٥ الن عابدين ١٨٣ ١٨٠ ال

<sup>(</sup>۲) فصول لاستروتني برس عدم مالير ازيه ١٢ ٥٤ عمد

<sup>(</sup>٣) المندي ١٦ م١٠ ١١م ١١ مارة ١٠ فضول لا سرّ وتني رص ٨-

#### ب-إتلاف:

۲۲ - این تیمید لرماتے ہیں: احیان اور صفات میں سے جو محر (برائی کی چیزیں) ہوں ان کے کل کو ان کی مبعیت میں ملف کردیتا جائز ہے، چنانی بتوں کی تصویری محمر ہیں، لبذ اس کی اصل کا تلف كرنا جائز ہوگا اور اكثر فقهاء كے فز ويك آلا ستوليو كالكف كرنا جائز ہے، امام ما لک نے ای کو اختیار کیا ہے اور امام احمد ے دور واتوں میں مشہور روایت یبی ہے ، اور اسی قبیل سے شراب کے ظروف بھی ہیں، ان کا تو زیا اور جااو ینا جائز ہے ، اور جس جگہ شراب بیٹی جاری ہوائ کا جالا و بنا جائز ہے، اور اس کے لئے شراب کی وکان جالانے ے تعلق مفترت مرا کے معل سے نیز جس بہتی میں شراب بیلی جاری تھی اس کے باا نے کے بارے میں مفرت علی کے قیصل سے استدلال كياجاتا ب، اور اس كے بھى كرفر وخت كى جكدظر وف كى طرح ہے، افر مایا: امام احمد اور امام ما لک وغیرہ کے غرب میں قول مشہوریمی ہے(۱)، ای قبیل سے مفرت عمر کافر منت کے لئے باقی کی ملاوٹ کئے ہوئے دو دھ کا بہاور بتاہے ، اور اس بی ہے وہ جس ہے جس کی بعض فقها ورائے رکھتے ہیں بعنی مستوعات میں غیر خالص کو " كمف كرد يني جان كاجواز جيب كفترا بنائي والمفركيثرول بي ان كوبجاز كراور جالأكر، اور نبي كريم علي كالتحكم مع عبدالله بن عمر كالب مصفر سے رکھے ہوئے کیٹروں کوجائ النا(۴)۔

ابن تیمید کہتے ہیں: جس محل کے ذریع معصیت انجام پائی ہو ال کے ال إسلاف کی افیرجسم کے اس محل کا اساف ہے جس سے معصیت واقع ہوئی ہو، جیت چور کا ہاتھ کا ٹا اور میر اساف ہر عالت

(۱) الحبير من ۱۳۲۳ ما الطرق التكرير بن ۱۳۰۵ مه متيم و الحكام ۱۳۰۳، م

ر کھنا اپنے لئے یا اس کوصد قرائر ہوتا وائز ہوگا ، ای بناپر علماء ک ایک جماعت نے فتوی دیا ہے کہ ادوث کئے ہوئے فلہ کوصد قرار دیا جائے گااور اس میں اس کالا علاقت ہوجائے گا۔ اور ایک فریق نے لا علاق کو کرود قرار دیا ہے ، ود اس کوصد ق

ين واجب نيس إ، چناني جب محل من كوئى مضعده ند يونوال كاما قى

اور ایک فریس نے اس اور این القاسم کی روایت میں امام ما لک بھی اروایت میں امام ما لک بھی آئیں میں ہیں اور بھی مسلک کی مشہور روایت میں امام ما لک بنی امام ما لک نے ابدون میں ہیں اور بھی مسلک کی مشہور روایت ہے اور امام ما لک نے ما بوت کی بیان وور دوسر ق کرو یے کو سخس نظر اروایہ ہوں کو دیے اس کے کہ اس کو نجرم سے کف کرویے سے جرم کی سز اسے اور سکیٹوں کو و یے ان کا نقش ہے ، اور امام ما لک اس صورت میں زعفر ان اور مشک سے ان کا نقش ہے ، اور امام ما لک اس صورت میں زعفر ان اور مشک سے ان کا نقش ہے ، اور امام ما لک اس صورت میں زعفر ان اور مشک سے بہر جرم نے ان میں ملاوٹ کی ہو، اور این القاسم ان مالوں کے جب جرم نے ان میں ملاوٹ کی ہو، اور این القاسم ان مالوں کے تیمر میں میں ای کے تاکل میں ، اس لئے کہ ان فیتی مالوں کے کیئر میں ملاوٹ کرد ہے ہے مالکوں کے مال عظیم کا ضیا ت ہوجائے گا، لبذ ایان جیت حالات میں ان کی تعزیر دومری سز اوّل میں بوجائے گا، لبذ ایان جیت حالات میں ان کی تعزیر دومری سز اوّل سے بوجائے گا، لبذ ایان جیت حالات میں ان کی تعزیر دومری سز اوّل سے بوت یوگی اور بعض کے بزو کی امام ما لک کا غرب قبیل و کمٹر میں برابری کا ہے ۔

<sup>(</sup>۱) الحبيرين ۱۳۳ مار الطرق الحكييرين ۱۳۳ يتيرة الحكام ۲۰۳، ۲۰۳ و-

 <sup>(</sup>۳) مدیث: "نحویق عبدالله بن عمو التوبه المعصفو" کی دوایت مسلم
 (۳) ۱۹۳۵ می کیلی) نے مطرت عبداللہ بن تحروبین العاص کی ہے۔

# ج -تغير (تبديلي كردينا):

ما ٢ - تيديلي كرك تعزيرك في صورتون ين الله ويتارك المنظينية كالمسلمانون كورميان جائز سانچون ويت ورائم وويتارك توريخ كالمنائج كال

#### د-تمليك (ما لك بنادينا):

۲۳ - تملیک کے ذر میر تفور کے معورتوں بیں سے ال مختص کے بارے میں جن ال محتص کے بارے میں جس نے درخت میں انکے ہوئے پہل کوا سے حلیون میں انکے ہوئے پہل کوا سے حلیون میں لے جائے ہے جہولیا تھا اور جو کچولیا تھا اس کا دگنا تا وال دینے (۳) اور اس محتص کے جعلق جس نے باڑے اس کا دگنا تا وال دینے (۳) اور اس محتص کے جعلق جس نے باڑے

- (۱) مدین: "لهی اللبی نظی عن کسر ....." کی دوایت فطیب بغدادی نے اپن تاریخ (۲ ۱۲ ۳۳ طبح اسعاده) ش معرت عاقد بن عبدالله المرقی ے کی ہے اور اس کی مندش الفظ عہد
- (۲) مدیده: "قطع رأس الشیعال فصاد کا الشیعوة" کی دوایت ایوداؤد
   (۳) مدیده: "قطیل فرنت جیددهای) اورژ شکی (۵/ ۱۵ ا طبع آلیلی) نے معرمت ایوبری درے کی ہے۔ محترمت ایوبری درے کی ہے۔ ووژ شکل نے بالا بیرودورے مسمل کی ہے۔
- (۳) مدین: "لطع السنو اللي وسادنين مصلتين يوطآن...." كل روايت اجر (۲۰۸۳ طع أيمريه ) في مخرت ايمرير أس كل ب اورال كل روايت الر (۲۰۸۱، طع أيمريه ) في كل اوافر الما اليرس كي ب

یمی جانے سے پہلے ہوئی چرا لئے بھے ہمز الکے وڑے لگانے اورد گنا تا وان دینے کا نین کریم علی کے کا فیصل ہے (۳) نیز کم شدہ کو چھپادیے والے پرتا وان د گنا کردیئے کا حضرت عمر کا فیصل ہے، علماء کی ایک جماعت ای کی قائل ہے، ان عمل امام احمد وغیرہ ہیں، اور ای عمل ہے حضرت عمر کا احمر ان کی اس افری کا تا وان د گنا کردینا ہے جمس کو جو کے غالموں نے لے لیا تھا، کیونکہ آپ نے اان کے آتا اپر

# تغزير كي دوسري فتمين:

یوگز ریکی ہیں ان کے ملاور تعزیر کی پرکھی دہمری تشمین بھی ہیں، ان میں مجر داِ علام (مطلع کرما )مجلس قضا و میں حاضر کرما، ڈ اشما اور مرک تعلق (بائیکاٹ کرما) بھی ہے۔

## الف-مجروا علام (مسرف آگاه كرنا):

۳۵ - إناام كى صورت بيا ب كر كائنى تجرم سے كيا بيض معلوم بوا
ب كرتم نے ديدا ديدا كيا يا كائنى تجرم كے پاس كي كينے كے لئے اپنا
معتد شخص نہيج ر

اور بعض نے إعلام كے ذر معيد تعوير على بير قيد لكائى كه ووترش رونى ہے در كھنے كے ساتھ ہو (٣) س

- (۱) تعزیر إلمال کے لئے محوی طور پر مراجعت کی جائے افریکی سام ۲۰۹۸ الشدی عرب ۱۹۳۱، ۱۹۵۵، این عابد بن سام ۱۸۳۱، نصول الاستروشی رص عد مرفقاوی ابو اذریه سام ۱۸۵۵ نمایته الحتاج شرح المهاری عرب ۱۸۵۳ الحدیدراس ۱۹ سه ۱۳۵۵ سام ۱۳۵۱ الطرق الحکمیه سام ۱۵۸۵، کشاف التیاع سام سام ۱۵ میشرح النتی علی بلعدراس ۱۱۰
- (۳) الكاراني 2/ ۱۳ و الريكي سهر ۲۰۸ و الجوير ۲۵ م ۱۳۵۲ و الفتاوي البنديد ۱۲۸۸ ورد الفكام ۱۸۸۶

# ب-مجلس قضاء میں حاضر کرنا:

۲۶ - كاسانى كتبرين كتعزيرى يشم إعلام، كانتى كرورواز ك كر ياس جائے اور مواجهت (مخاطب كرنے) سے دوقی ہے۔

اور بعض کہتے ہیں کہ وہ اِ علام، قاضی کے دروازے کے لئے کھینچنے اور جرم کی طرف جس بیز کی نسبت کی جاری ہے اس کا مقدمہ اُنام کر کے بوتی ہے۔

اور ان دونوں قسموں کو یا ایک تشم کو تائنی زیادہ تر اس کے زائد ہونے کی شکل میں اس وفتت اختیار کرتا ہے جب بھرم نے ترم کا ارتخاب ابتد ا مُ اعْرَش کے طور پر یا نا درطور پر کیا بوزشر طیکہ ترم تظیمین تد ہو (۱)۔

# ج - تو جخ ( ڈانٹ ڈیٹ ): تو جخ ( ڈانٹ ڈیٹ ) کی شروعیت:

۲۷ - توق کے وربید تعویر کرنا با تفاق فقہا اسٹر وٹ ہے، چنانچ حضرت ابدوڑ نے روایت کی ہے کہ آبدوں نے آ دمی کویر ایسا کہا اور اس کی مال سے اس کو عار دلایا ، تو تبی کریم عظی نے فر مایا: "یا

أباذر، أعيرته بأمه!! إنك امرؤفيك جاهلية"(١) (١ــــ ابو ذرا کیاتم نے اس کو اس کی مال سے عار دلائی ؟ تم ایسے محض ہوجس على جالميت بائى جاتى ب) اورني كريم على في فر مايا: (٢) "لى الواجد يحل عرضه وعقوبته" (بال ركيني والح كي تال منول ال کی مزت اور مز اکو حاول کردی ہے)، اور آ پرولینے کی تشريح ميل جاتى ہے كرمثال ال يكرا جائے: ال ظالم! التجاوز کرنے والے! اور بیقور یہ بالقول کی ایک تشم ہے، اور این افر حون کی '' تبسرة الحكام' عن آيا ہے كةول مے تعزير كى دليمل وه صديث ہے جو " سنن أني واوُرُ" من حضرت الوجريرة الصمروي هي كررسول الله عَلَيْنَ كَ إِلَى الكِيرَة وَى لا يا كِيا جَسَ فِي شُرابِ فِي رَضَى تَوْ آبِ عَنْ الماء "اضربوه" (ال كومارو)، حفرت اوبريرةٌ فرما تے بیں: تو ہم میں اپ اِتھ سے مار نے والے بھی تھے، جو تے ے مارتے والے بھی تھے، اور اپنے کیڑے سے مارتے والے بھی تھے اور آئیل کی سند ہے ایک روایت بیں ہے: پھر رسول اللہ علیہ تے اپنے اسحاب سے المانی "بمتحدہ" (ال کوجھٹر کو) تو وہ معرات یہ کہتے ہوئے متو ہم ہوئے ہتم اللہ سے نہیں ڈرے، اللہ کا جوف نہیں كيا مرسول الله عظي صحياتين آتى اور بيمر وكش تعوير بالتول ميس \_(r)\_\_ <u>\_</u>

<sup>(</sup>۱) إعلام اورها خركر في كم مصل عموى طوري ديور كريدة الكاسا في عام الا الدي الما الدي الما الدي الما الدي الما الدي الموالي المراه من المراه من الموالي الموال

<sup>(</sup>۱) معدیده هما قباخر، أعبو در بامده است کی روایت بخاری (التح ام ۸۳ مرد) طبح است بخاری (التح ام ۸۳ مرد) طبح است بخاری (التح ام ۸۳ مرد)

<sup>(</sup>r) كي الواجدة إلى فواسل كال الواليد

<sup>(</sup>۳) مدین ۳ کلی الواجد بعضل عوضه و عقوبنه" کی روایت اته (۲۳۲/۳) طبع آیریه ) نے کی ہے، اور این مجر (انستی ۱۳/۵ طبع استقیر) میں کہتے ہیں ہ اس کی مندحسن ہے۔

<sup>(&</sup>quot;) عديث "بكتوا" اور آخر ش فريال "ولكن قولوا: اللهم اغفوله، اللهم او حمه" (الماللة السكل الفراسة باله السير رقم فريا) كي روايت اليواؤو ("امر ۱۲۰ مالا تحقق عزت اليدوماس) في به اوراس كي سند

اور حضرت عمر النے جھڑک کر تعویر کی تھی، چنانچ ان سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک انٹیکر بھیجا، تو آئیس مال نئیست حاصل ہوا، اور جب وہ لو نے تو انہوں نے رہیم اور و بہائ پیکن لیا ہتو جب حضرت عمر النہ ان کو و یکھا تو چیر و کا رنگ بدل گیا اور ان سے امر انس کیا، تو ان لوکوں نے ان کو و یکھا تو چیر و کا رنگ بدل گیا اور ان سے امر انس کیا، تو ان اوکوں نے منہ موز لیا؟ تو آپ نے فر مایا ، جہنے یول کے کہڑ ہے اٹا رو و، تو آئیوں نے جوریشم اور دیبات چین رکھا افغال سے اٹا رو یا آئی کیا، تا ان کے کہڑ سے اٹا رو و، تو آئیوں نے جوریشم اور دیبات چین رکھا افغال سے اٹا رو یا تا ہوں ہے ان کی تحر انس کر کے ان کی تحر دیا ہے۔ ان کی تحر انس کی مر دلش بھی ہے (ا)۔

#### توجخ کی کیفیت:

۲۸ - توج کہمی ناصی کے جمرم سے اور اش کرنے یا اس کی طرف رقت اور کہمی جمر میں اور کہمی جمر میں اور کہمی جمر میں اور کہمی جمر میں جم میں اور کہمی جمل تضاء سے افعا و بینے سے بموتی ہے ، اور کہمی خت بات کے ذر ایجہ بموتی ہے ، اور کہمی ذری کے در ایجہ بموتی ہے ، اور کہمی ذری کے در ایجہ بموتی ہے ، اور کہمی خت بات کے ذری کے بما تھ بموتی نہیں کر لئے ساتھ بموتی ہے کہ اس بیسی قد ف ند بدو ، اور ایمن نے اس سے بھی روکا ہے جس

(1) فعول الاستروشي من ١٠٠ الكاسالي ١٧٧ - ١٧٠

يْنِ گالى بو(1)\_

## وستر كتعلق (بايكاك):

9 استرک تعلق کا مطلب جرم کابا بیگات کرنا اور ای سے تعلق رکھنے

ایس بھی تنم ایسی بھی طریقہ کا معاملہ کرنے ہے منع کرنا ہے۔

ایس کے مشروع جونے کی ولیل اللہ تعالی کا بیدار شاد ہے واللہ فائدی کا بیدار شاد ہے واللہ فائدی کا فیدار شاد ہے واللہ فائدی کا فیدار شاد ہے کا منطقا جمع فائدی کو اللہ کا میں اللہ تضا جمع فائدی کو اللہ کا میں اللہ تضا جمع کا اللہ میں تو اللہ میں تعلیم کا تعلم میں تعلیم تعلیم کا تعلم میں تعلیم تعلیم تعلیم کا تعلیم ک

اور نی کریم میلینج نے اپنان تین سحاب سے ترک تعلق کر لیا تھا ہوغز و کا تبوی کریم میلینج نے اپ النان تین سحاب سے ترک تعلق کر لیا تھا جو غز و کا تبوی کی میں آپ سے بیجھے رو گئے تھے، اور حضرت عمر نے جب صحیح کو یقسرہ جا اولین کیا تو ان کو با یکناٹ کی میز اولی، اور حکم و یا کہ کوئی ان کی ہم شینی نہ اختیا رکز ہے، اور بیان کی طرف سے بایک کوئی ان کی ہم شینی نہ اختیا رکز ہے، اور بیان کی طرف سے بایکناٹ کے ذر جیریمز اتھی (۳)۔

وہ جرائم جمن میں تعزیر شروع ہے: • ۳۰ - جمن تدائم میں تعزیر ششر وٹ ہے بھی وہ ای تعیل سے ہوتے میں جس کی جنس میں صدیا تصاص میں سے کوئی متعین سز اشر وٹ ہوتی

<sup>(</sup>۱) قوظ کے لئے دجوع کر پہنا الکا سائی عام ۱۲۰۰ افزیامی ۱۲۰۸ دور افکا م ۱۲ هند، المباب المبيد الی سهر ۱۵، انسندي عام ۱۲۰ نصول الاستروشنی م ۱۲۰ المبتر وبير امر ۱۵۰ المبند به ۱۲ ۱۸۸۸ تيمرة افکام ۱۲ و ۱۲۰ نهايد التاع عام ۱۲ عاد الاحکام السلطانية الساوردي ارس ۱۲۳ وکشاف الفتاع سهر ساعده المشرح الکيم سهر ۱۵ سے الحديد الرس ۱۳ مسال مده الشرع الرس ۱۳ سام

JTT & Dist (P)

 <sup>(</sup>۳) الركافي متعلق وجوع تيجة الجامع ذا حقام القرآن للقرطبي ۲۸۱۸،
 (۳) الكفية الرمول رص التبدري و من السياسة الشرميدرس ۵۳۔

ہے الیکن ال مز اکی تنفیذ ال کی تنفیذ کی شرائط ندیائے جانے کی وجہ ہے بیں ہو باتی اور پکھ وہ بھی ہیں جن میں تنعین سز اے لین ال سز ا ک مفید کسی ما نع کی وجد ہے اس برنیس ہویاتی جیسے سی ایسے شبد کا بایا جانا جو حد و نع کرنے کا مستوجب ہو، یا صاحب حق کا اپنا مطالبہ

اور مجھی تعزمیری شرائم مذکورہ شرائم کے علاوہ ہوتے ہیں اور ال میں اصلاً تعزمیری ہوتی ہے، اور اس میں وہ تدائم وافل ہو۔ تے ہیں جو سابقة صورتوں میں واخل نہیں ہوتے اس کی تفصیل درج وال ہے:

وہ جرائم جن میں صدو و کے بدلہ میں تعزیر شروع ہوتی ہے: نفس اور ما دون النفس برزیاد نی کر نے کے جرائم: ا ۱۰ اس موضوع میں نفس بر زیادتی کرنے کے تدائم کے تعلق بحث لعنی جس سے جان نکل جاتی ہے، اور مادون انتس بر زیادتی کے جرائم مع تعلق بحث العن جوبرن يرجان نكل جاف كاسب ب بغیروا تع ہوتے ہیں، دونوں دافل ہیں۔

> من کے جرائم (تفس پر جنابیت) قَلَّ عَمَد (دانستَةُ لَلَّ ):

۲ ساتے قبل عمد وہ زیادتی ہے جس کا نتا شا نصاص ہے، اور اس کے لنے بندشر انظ کابورا ہونا شرط ہے ، ان میں سب سے اہم ہے: آگل كان كون طرح محض عمدا (وانسة ) قل كرنا كرين بي كوني شهية يوه اور ال کا مختار ہونا اور بلا واسط قبل کرنا اور متعوّل کا تا حل کا جزء (الرك) نه جوما ، متعنول كا مطلقاً معموم الدم جوما ، ال يح علا ووقضاص ے لئے بیائی واجب ہے کہ ولی دم (جس ولی کومطالب عون کا اختیار ہے) کی طرف ہے اس کا مطالبہ ہو (ا)۔ (۱) الکا مالی کے rem

چنانچ ان شرائط میں ہے اگر کسی شرط کی کی ہوتو تصاص ممنوت يوگااور ال <del>من آعز</del>ير يوگي ـ

اور ال سلسله من مجد اختلاف او تنصيل ہے جس كوا قتل "اور "تساس" كي اصطلاحات في ديكها جائد-

الفلِّ شبه عمد (وانستقل کے مشاب ):

الماسوم من في " المدرع" من تقل كر الحفر مات مين وقل شرير مي وجوب تعزمه كاقول بھى اختيا ركيا جاتا ہے، اس لئے كە كفارە تو الله تعالى کائل ہے اور تجر ماتی مل کے لئے تہیں ہے، بلکہ توت ہوئے والی جان کا بدلہ ہے، رہا خود محل حرام جوک ترم ہے تو اس میں کوئی کفارہ

مم سوا اور حقن کے بیال نا بت شدہ اصولوں بی سے بیسے کہ ال کے بیبال قتل کے جن واتعات میں تصاب نیس ہے ، ٹیسے لک بالشفول ( جماری بینے سے قل ) یعنی یہ ہے تھر یا بھاری نکزی جیسی چیز سے قل كما ان يس الم الرمسلوت مجيزة مل تك يتي جائے والى مز اول کے ذریعے تعویر کیا اس صورت بیں جائز ہوگا جب اس کا باربار ارتکاب ہو، اور ای اصل کی بنار حفظ کی کے ذریعہ اس محض کی تعزیر کے قائل ہیں جس کی جانب سے گلا تھوشنا ، ڈبونا اور بلند جکہ ہے بھینک وینابا رہار بایا جاتا ہوجبکہ آل کے بغیر ال کافسا وندر کے (ا)۔

مادون النفس (جان ہے كم )يرزيا دتى:

۵ سبب مادون النفس بر جنایت وانسته جونو تصاص کے لئے جنا بیت علی انتش کی شرطول کے علاوہ مما مکت (برابری) اور برابری

<sup>(</sup>۱) الكاما في مر ١٨٣٠ الكن ولوجي من ١٨٨ مد ١٨٨ كشاف القاع مر ١٨٣٠ م المياسة الشرعيدان ٥٥٠

ے تصاص لینے کامکن ہوا بھی شرط ہے (۱)۔

اورمالكيد ماوون أنفس برعمه اجنابيت مين بحى ال صورت سي تعزير كى رائ ركمت بيل جب تصاص ساتط موجائ ياتسى سببا ودمری وجدے مختنع ہوجائے تو حالات کے انتہارے شرم کل دیت یا اُرٹن کے ساتھ میا اس کے بغیری تعویر ہوگی ، اور اس کی مث**ال ہ**ے کہ جنامت ازک بری بود ال لئے کسازک (اہم ) فریوں میں ان کے یبال تصاص نبیس ہوتا ہیں ریا ہو، ران مگرون کی بنری ،اور ای طرح منقله (وه زخم جس مي بري تُوث كرا بي جكد عديث كي بو) مامومه ( دماٹ تک چنجنے والا زخم ) اور جا کند ( جوف تک چنجنے والا زخم ) کے بارے بس بھی کہا جاتا ہے، اس کنے کہ ان بس تصاص ممكن نيس ہے(۲)اور بیبر ال مضو کے بارے میں بھی ( کیاجاتا ہے) جس کے جسم میں قائم رہنے اور تو بصورتی باتی رہنے کے باوجود جناعت سے ال کی اصل منفعت متم بروگئی ہو، چنانچ جب آ ککھ برضر ب لگائی ہوجس ے اس کی روشن چلی عنی بواور خواجم ورتی باقی روسی بوتو اس می تصاص نہیں ہوگا، ای طرح جب ( کسی کے مار نے سے ) ہاتھ کئے ہوجائے اورجهم مصاعلا حدد تدبوتوان بل اوران ويساتر الم بل جرم المعتقل (لیمن دید) لینے کے ساتھ ہی اس کی تعزیز بھی کی جائے گی (۳)۔

اور زیادتی جب جسم بین کوئی اثر ندهجوز نے آو اکثر ختباء کے خزد کی اس بین تقویر بہوگی ندک تضاحی، اور بعض مالکید کے زدو یک کوئی زقم (اور سر کوئی حارف بین تضاحی بوگا اگر چد (جسم بین) کوئی زقم (اور سر بین ) کوئی خش ند بیدا کر ہے، یا وجود یکو تجیئر لگانے اور ڈیڈ امار نے بین الن کے بیمال تضاحی نیش بوگا، اللا بیک اسٹ چیجے جسم یا سر بین

زخم چھوڑ ہے۔

اور امام مالک ہے مروی ہے کہ اس سلسلہ میں کوڑے ماریا تھیٹر مارنے کی طرح ہے، اس میں تا دیب ہوگی، این عرف نے احب سے بھی ای کونگل کیا ہے۔

اوراین القیم اوربعض حنا بلیمیٹر اورکوڑے لگانے میں تصاص کی رائے رکھتے جیں()۔

#### وہ زیاجس میں صدر شہوء اور زیا کے مقد مات:

٣ ٣٠- زما يس ال كر جوت كى شرق شرائط جهب يورى يمورى يمول تو ال يس حدز ما يموكى ، اورجب كسى شبر كه بإل جائے جائے كى وجہ سے (٣) يا جوت حد كى شرق شرا افط يش سے كسى شرط كے بوراند بمونے كى وجہ سے تتعمين حد كى محديد تد يمو بائے تو بيمل ايسا جرم بمو جائے گا جس بيس با جس كى جنس بيس تحم مشر و ئ تو ہے ليمن تعديد نہيں بو بانى ہے ، اور مر وہ جرم جس بيس حداد رتفعاص ند بمواس بيس تعزيز بيوتى ہے ،

ا ك ير منا مر كلت بوئ جب و إن حدكود نع كرف والاكوني شهد

<sup>(</sup>۱) تیمرة افکام کل باش نخ کیل ادا تک میر ۱۹ سے علامے مواجب انگیل ۱۲ م

<sup>(</sup>۲) مواهب الجليل ۱۹۷۷ م ۱۹۳۵ والوکليل ع**لى بده. ال**مدونه ۱۹۷۱ (۱۱۳) (۳) مواهب الجليل ۲۷ م ۱۳۳۹ م

<sup>(</sup>۱) الكارانى غار ۱۹۹ معين الوكام رص عدارموا بب الجليل ۱ رع ۱۳۳ كشاك القتاع مار ۴ عد ۲۵ مادلام المؤهبين ۴ رع

<sup>(</sup>٣) شہرے مدکور ہے کردیے کی غیار بہ مدیرے ہے "ادرواوا الحدود بالشبیهات، فإن کان له محرج فحلوا سبیله، فإن الإمام أن يخطيء في العقوبة" (شہبات ہے مدورکور ہے کردہ وراگر اس کے لئے نظئے کی کوئی مخبا کش مرقوال کا داستہ چوڑ دہ اس لئے کرایا م کا سیا فی شی کرجا اس ایم کا سیا ہی کرجا ہے۔

اور مدین خاکور کور خدی نے اس کے جہتریب الفاظ سے نقل کیا ہے اور میان کیا ہے اور میان کیا ہے اور میان کیا ہے اور میان کیا ہے کہ اور میان کیا ہے کہ اور وقت می اس ہے اور قبل اللہ کیا ہے کہ وہ ای اس کے میٹول ہے کہ وہ ای المرح کی دا سے دیکھے میٹول ہے کہ وہ ای المرح کی دا سے دیکھے میٹھے (شیل الوطار میں ۱۱۱ میان)۔

ہوہ خواہ شبہ محل کا ہو(ا کیا ملک کا ہویا حقد کا ہوتو صد کی محفیہ نہیں ہوگی، انہیں جرم کی تعزیر کی جائے گی، اس لئے کہ اس نے ایسے جرم کا ارتکاب کیا ہے جس میں متعین سز آنہیں ہے۔

اور شہر کی تعریف اس طرح کی جاتی ہے کہ جو تابت کے مشابہ عواور ثابت ندہو ہا شہر مباح کرنے والی تیز کا تکم یا حقیقت ندیا نے جانے کا مام جانے کے یا وجود صورة مباح کرنے والی چیز کے یا نے جانے کا مام ہے اور ال کی تنصیل " اشتباد "میں ہے۔

اورجس مورت سے زیا کیا گیا اگر وہم وہ دونو اس ممل میں تعویر موگی اس لئے کہ اسے زیانیس مانا جائے گا ، کیونکہ جس محورت سے زیا کیا جارہا ہے اس کی حیات صدیمی شرط ہے۔

اور بینعل جب سی مروکی جانب سے ند ہوتو حد بیں تائم ک جائے گی، بلک تعربے ہوگی، اورائی میں سے سماحقد (عورتوں کا باہم ہم جنسی کرنا) بھی ہے۔

اور جب معلی مورت کی سامنے والی شرمگاد جی تد ہوتو امام ابوطنیفد کے زوریک صد جاری تد ہوگی الیمن اس جی تعزیر ہوگی ، اورای میں یہ بیتی اس جی تعزیر ہوگی ، اورای میں یہ بیتی ہے کہ معلی در ( مجیلی شرمگاد ) جی ہو، اور بی ام شافعی کا بھی ایک قول ہے ، اور ہر حال جی تقل کا قول حصرت این عباس سے معقول ہے ، اور شافعیہ کا دوسر اقول بھی بھی ہے اور شافعیہ کا مسلک محتار ہے کہ بیزنا ہے اورای ہی میں صد ہوگی۔

اور ایک جماعت کا تول ہے کہ لواطت زیا ہے اور اس بھی صد زیا ہوگی، ان بھی امام یا لک بھی جی بیں، اور امام ٹانعی کے یہاں بھی بہی ہیں، اور امام ٹانعی کے یہاں بھی بہی ہی تول مشہور ہے اور بہی امام اور صنیف کے رائے ہے اور امام احمد سے روایات مختلف ہیں، چنانچ ان سے بیکی روایت ہے کہ اس بھی صدرنا ہوگی، اور بیغل جب قائل اپنی بیوی کے ساتھ

(۱) السرشي الراها، الكامل الم و معهد الكامل (۱)

کرے توبالا جمال حدثیں ہوگی، اور جمہور کے نزویک اس پر تعویر لازم ہوگی۔

اور ال سلسله عن تعزیر کے مستوجب انعال میں ہے ہم وہ فعل ہے جو وہ فعل ہے جو وہ فعل ہے جو جہا ان ہیں ہے جو وہ فعل ہے جو جہا ت ہے کم درجہ کا جو ، جیسے شر مگاد کے علاوہ میں وطی کرنا ، اور اس میں اس میں مسلمان ، کافر اور محصن و نیم فصص پر ایر پیول کے ، اور ای میں ہے تو دہ ہے ، حال کے علاوہ کرنا ہے ، اور اس محل کا ارتاب کرنا ہے ، جیسے احتبیہ ہے معافقہ کرنا یا اس کا بوسر لیما ۔

اور تالل تعزیر انعال میں سے دہمرے کے لئے ستر کھولٹا، عورتوں کو دعوک دینا، اور قیادت بعنی مردوں اورعورتوں کو زما کرنے کے لئے یامردوں اورمردوں کولو اطلت کے لئے جمع کرماہے (ا)۔

وہ قذف جس میں صدیقی ہوئی اور برا بھا کہنا: کے سو تبہت لگانے والے پر حدفذ ف کی شرائط کے بغیر حدیقی لگائی
جاتی، چنانی جب ان میں ہے کوئی نہ پائی جائے یا ماتس ہوتو جرم پر
حدیمی لگائی جائے گی، اورجس پر تبہت لگائی تی ہے اس کے مطالبہ پر
اس کی تعزیر کی جائے گی، اورجس پر تبہت لگائی تی ہے اس کے مطالبہ پر
اس کی تعزیر کی جائے گی، اس لئے کہ اس نے ایک الیمی معرصیت کا

التكاب كيام حمل على صرفيل ب

اور اس تذف كي شرافط يس ي جس يس صرب مقدوف

(جس پر تبست لگائی گئی) کا تھس (ا) ہونا بھی ہے، چنا نی جب ووایسا نہ ہوتو قا ذف پر حد نہیں ہوگی لئین اس کی تعزیر کی جائے گئی ، اس جی اس کی تعزیر کی جائے گئی ، اس جی سلمان سے بیہ ہے کہ کی مجنون یا با بالغ پر زیا کی تبست لگائے یا ایسی مسلمان پر جوزیا کر چکا تھا، یا ایسی مسلمان پر جوزیا کر چکا تھا، یا ایسی عورت پر جس کے ساتھ پھھ ایسے بیٹے ہوں جن کا کوئی با ہم معروف شدہو، اور آئٹر کی تین صورتوں میں بیعنت (باکد انٹی) ندہونے کی وجہ ہے۔

اور آئیں ہیں سے مقد وف (جس برتبت نگائی گئ ہے) کا معلوم ہوا بھی ہے، چنانچ آگر ایسا نہ ہواؤ حدثیں بلکہ تقویہ ہوگ، ال لئے کہ بیغل ایک معصیت ہے جس میں کوئی حدثیں ہے، اور ای ک بنیا و پرجس نے دومر سے کے جد (دادامانا) برجد کی وضاحت کے بنیر بنیا کی تبہت نگائی ہوا ہو اور ای کے آیک سے زیادہ بمائی ہوں تو اس کی تعریبے کی اور صدتیمی نگائی جائے گی۔ بمائی ہوں تو اس کی تعریبے کی اور صدتیمی نگائی جائے گی۔

اور نیرس ترج (لفظ) سے قد ف جمل صدیمی عوقی، اور ال جمل سے کتا یہ یا تعریض ہے قد ف کرا ہے، چنا نیچ حند کے یہاں ال میں صدیمی بلکہ تعزیر ہوگی، اور شافعیہ کے زادیک بھی ای طرح ہے، اور امام ما لک تعریض یا کتا یہ سے قد ف کرنے جمی صدکی رائے رکھتے ہیں۔

اور جن حفر ات نے صد سے منع کیا ہے وہ تعزیر کے قائل ہیں،
ال لنے کہ ید اللہ اللہ مے جس میں صدیدی ہے، اور اس صورت
میں کوئی حد ند ہوگی جب السے اتفاظ سے الزام انگائے جوسر اللہ زیا کا معنی نداداکر ہیں جیت اس کا کہنا: استفاتہ البکدائی کی تعزیر ہوگی۔

اور کین حکم اس وقت ہوگا ہب اس کوالیس چیز کا افزام لگائے جس کو زمانہیں سمجھا جاتا ہے جیسے دوسرے پر مخنث (ججزے بین) کا افزام لگائے۔

اور امام ووصنیند کے نز دیک ای طرح اس شخص کی بھی تعزیر کی جائے گی جو دوسر ہے پر الزام انگائے کہ ووقو م او طاکا تھل کرتا ہے ، ال لئے کہ ان کے نز دیک پیٹل حدز یا کامو جب نیس ہے۔

امام مالک، امام شافعی، امام رو بیسف اور امام محد اس ش حد کا تا کی الک ، امام شافعی، امام رو بیسف اور امام محد ال ش حد کا تا کی بلک ال حضر الت کی ترویک ، اس میں حد فقد ف بوگی ، اور اختارات کی جنیا و رو ہے ک الواط ت زما ہے یا تیں؟

اور جب قول تبہت ند ہو بلکہ نعرف گائی کلوٹ ہوتو وہ ایسا گنا ہ
عوگا جن جی حذیب ہوگی اور ال چی تعویر ہوگی ، اور ای چی ہے ال
کا اے نیمر انی ا اے زند یق ایا اے کافر اس وقت کہنا ہے جبکہ وہ
مسلمان ہو، اور ای طرح جو دوہرے ہے کہنا اے مخت ا اے منافق ا بہ ہو تا ہے کی جاری ہے ) اس سے منافق ا بہ ہو، ای طرح اے مودخور ا اے شراب پینے والے ا اے متصف ند ہو، ای طرح اے مودخور ا اے شراب پینے والے ا اے نائن ا اے بورا جبسی چیز ول چی اس کی تعزیر کی جائے گی ، اور یہ سب اس شرط کے ساتھ ہے کہنی علیہ کی طرف جس چیز کی نہیت کی جاری ہے اس سے دومعروف نہ ہو، ای طرح جودوس سے گائی جاری ہے اس سے دومعروف نہ ہو، ای طرح جودوس سے گائی اے کالی اے کالی اے کالی اے کالی اے کالی اے کو دوسرے بے گائی اے کالی اے کالی اے کالی اے کالی اے کو دوسرے بے گائی اے کالی اے کی دوروس سے گائی اے کالی اے کی دوروس سے گائی اے کالی اے کیکھور یہ کے تارہ کی اور کی ایسان کی ایکھور یہ کے تارہ کی دوروس سے گائی اے کالی اے کالی اے کی دوروس سے گائی اے کالی اے کی دوروس سے گائی اے کالی اے کی دوروس سے کالی اے کی دوروس سے گائی اے کالی اے کی دوروس سے کالی اے کالی اے کالی کی دوروس سے کالی اے کی دوروس سے کالی اے کالی کی دوروس سے کالی اے کی دوروس سے کالی کی دوروس سے کالی کی دوروس سے کالی کی دوروس سے کی دوروس سے کی دوروس سے کالی کی دوروس سے کالی کی دوروس سے کی دوروس سے کالی کی دوروس سے کی دوروس سے کالی کی دوروس سے کی د

<sup>(</sup>۱) جمیرر کے نزریک لڈف عن اصان کی تر افلا عن عمل اور کے تریت، (آزادی) اسلام اور نامے باکدائن موالے ہے (الکا مالی عروسی اُفقی وار ۱۲ و ۲)

ا كان إجبار وه تندرست موه العالم البيك وه تندرست موس

اور محمومی طور پر جود دسر سے کو ہر انبطا کیے تو گالی کیسی می ہواں کی تعزیر کی جائے گی ، اس لئے کہ میں مصیت ہے۔

اورتعزیر نابت کرنے والے محل کی تحدید میں عرف کی طرف رجو ب کیا جائے والا محل ملے کی طرف رجو ب کیا جائے والا محل بہب ان چیز ول میں سے ند ہوجس کی وجہ سے عرف میں عار، افریت، اورعیب لاحق ہوتا ہوتو کہنے والے کو کوئی مز انہیں ہوگی، اس لئے ک وہال جرم ہے تنہیں (۱)۔

# وہ چوری جس میں صدقیس ہے:

۱۳۸ - چوری جب اپن شرکاشر افط پوری کرے تو وہ صدوہ کے تہ اتم شر طابع شیدہ ہوتا اور چوری میں سے ہوئی جوری اور ان بیل سب سے اہم شر طابع شیدہ ہوتا اور چوری کی جونی ہوئی چیز کا مال ہوتا ، فیر چوری ملیت ہوتا ، فرز بیل ہوتا ، فیر انطاب کے بدقہ رہوتا ہے ، چنا تی صدی شرافط بیل سے اگر ایک شرط بھی نہ بانی تی تو صدیمیں تا تم کی جائے گی لیمین چوری تعزیری کا جائے گی اس لئے کہ اس نے ایسے تیم کا ارتباب کیا ہے جس جس کوئی متعین حد نبیل ہے ، اور اس کی تنصیل "سرق" کی اس اسطال جیس ہوری تو اس کی تنصیل "سرق" کی اس اسطال جیس ہے ، اور اس کی تنصیل "سرق" کی اس اسطال جیس ہے ۔

# وہ رہزنی جس میں صرفین ہے:

اس میں اس میں صدور کے دوہر ہے جر ائم بی کی طرح ہے، اس میں صد جو نے کے لئے چھم میں شر انطا کا پورا ہونا ضروری ہے، ورند حد قائم میں کی جائے گئی ، اور جرم نے جب بھی کسی ایسی معصیت کا ارتکا ب کمیں ہوتی ہوتی ہے تو اس کی تعزیر کی جاتی ہے۔
کیا ہوجس میں حدثیمیں ہوتی ہے تو اس کی تعزیر کی جاتی ہے۔

اورشرافط میں بیا ہے کہ جرم کرنے والا بالغ اور مرد ہو اور جُنی علیہ (جس کے خلاف جرم کیا گیا) مسلمان باؤی ہواور مال پر اس کا جند کی ہواور مال پر اس کا جند کی ہواور مال پر اس کا جند کی ہواور مین ان لوگوں میں سے کسی کا کوئی فاور تم تحرم (قر جن رشتہ وار ) تدہوج من پر رہز ٹی گئ ہے واور جس (مال) میں رہز ٹی گئ ہے وہ مال متقوم ، جسوم اور مملوک ہوں رہز ن کی شدال رہز ٹی گئ ہے ہو۔ تد رہواور میں ملیت ہو، تد النیت کا شہر ہو جھوظ اور نسیاب کے ہاتد رہواور رہز ٹی شہرے علاوہ ہیں ہو۔

ال كانفسيل" حربه "ميل ہے۔

وہ جرائم جواصاً لغزیر کے موجب ہیں: بعض وہ جرائم جوافر اوپروا تنج ہوتے ہیں: جھوٹی گوابی:

٣٠ - قرآن كريم عن قول زور (جمونى بات) كوالله تعالى كهاس
 ارثاد عن حرام قرار ديا گيا ہے: "وَاجْتَنْهُوْا فَوْلَ الوَّوْرِ" (١) (اور
 يُحديد جمونى بات ہے)۔

اور ال حدیث ہے بھی مجھوٹی کوائی اور مجھوٹی بات کی حرمت قابت ہوتی ہے کہ رسول اللہ علی شکھنے نے جھوٹی بات اور جھوٹی کوائی کوئیرہ و آنا ہوں میں سے بھی سب سے بڑا اٹٹار کیا ہے (۱) ماور جب بھی

J 1/2 (1)

<sup>(</sup>r) عديث: "أن الوصول الله نافي عد قول الزوو....." كي روايت

## ال میں کوئی منتعین مز اند ہوتو اس میں تعزیر ہوگی (۱)۔

#### ناحق شكايت:

اسم مساحب "تجرة الحكام" في بيان كيا ب كرجواحل شكايت لائ الل كل تأويب عولى الوربيوني كتب بين كرجب مدى كالل كروكوي على جموت فلام جوجائ جس سے وہ معاملا كوافيت و ب رہا ہو، تو جموت اور مدعا علي كوافيت و بينے كى وجہ سے الل كى تعزير كى جائے گی (۱) ك

## غيرمو ذي حانوركومار ۋالناياس كوضرر پېنجا ؟:

- = بناري (التي ١٦١٥ طبع التالية) اورسلم (اراه طبع التي ) فرصوت الإبراك كلي-
- (۱) السريس ۱۱ م ۱۵ ۱۳ ما به الخراج برگ عده المختم التدوري برگ ۱۳ ما به الجويره ۲۲ ۱۳۸۸ الملياب ۲۳ ۱۳۸ المالة تاوي الاسعد بيدار ۱۲۱۱
  - アイ・ノヤーと対すがとコインとはいいけん (1)
- (۳) النظاش (خ برزیر کے ماتھ ) بعشرات الادش (زنان کرکٹرے کوشے) که اورخ کے نتح کے ماتھ بھی آٹا ہے (الخقار)۔
- (٣) حديث: "دخلت اموأة في العار ....." كاروايت يخاري (التج ١٧ ١٥ ٢ من العار المنظم المنطق العام المنطق المن

ال طرح کے ترائم میں سے جانور کی دم کا ان لیا ہے، جنانچ فقہا وحفیہ نے ذکر بیا ہے کہ وجب تعویر چیزوں میں سے وہ بھی ہے جس کا ذکر این رسم نے محوزے کی دم کاٹ لینے والے کے بارے میں کیا ہے ()۔

## ووسرے کی ملکیت کی معرضی کرنا:

سوس سيغير اجازت وبروس كر كروس شي داخل بونا شرعاً ممتورً هيد ال لئ ك وتد تعالى كا ارشاد هيد "الأ تلا خلوا بينوتا غير بيئوت كند ختى تستأن سؤا و تسلك واغلى الفلها" (١) (تم اپ (خاص) كروس كروا دومر كروس ش داخل مت بروجب تك ك اجازت حاصل تذكرانو اوران كرد بنے والوں كوسام نذكرانو) -

اورای اصل کی بنیا و پر ال شخص کی آخریر کے بارے بیس کہا گیا ہے جو و وسر سے میکھریس اس کی اجازت بانلم کے بغیر نیز اس و ثول کا سبب مشر وٹ واضح ہوئے بغیر بایا جائے (۳)۔

# مصلحت عامه كوضرر بهنجات والعرائم:

أيس برائم بن سلمانوں كے قلاف وشمن كے قل بن جاسوى كرا ہے، چنانچ ايماكرا منوع ہے، الل لئے كر اللہ تعالى كا ارباء و ہے: "ولا تجسسوا" (١٠) (اور بهيد نائؤلوكى كا)، اور اللہ تعالى بى كا ارباد ہے: "لا تقعلوا علوي وعلو كم أولياء تُلفُونَ كا ارباد ہوئياء تُلفُونَ

<sup>(1)</sup> القناوي الجندية ١٩٩٧ ال

\_r4/1/10× (r)

<sup>(</sup>٣) القتاوي لأحمد بيرام • كاء الحال

<sup>(</sup>٣) سولانجرات/۱۳

إلى بالمودة (١٠٠٥) (تم مير عوثمن اور اينة وثمن كو دوست نه الليها كران عصيت كا اظهار كرفيكو)-

اور چونکدان جدائم جن متعین سز آنبیں ہے، لبذ ای جن تعویر ہوگی (۲)۔ اس کی تفصیل '' تجسس' میں ہے۔

#### رشوت:

- (۱) سوره مختد برا
- (۲) الخراج رص عااه تيمرة الحكام ۴ ر ۱۳۸۰ و ۲۰۹۰ البياسة الشرعيد رص ۵۳۰ الحديد برص ۱۳۸۰ البياسة الشرعيد رص ۱۳۸۰ الحديد برص ۴ مارا عداد الحديد برص ۴ مارا تشاع مارا عداد المديد برص ۴ مارا عداد المديد برص ۱۳۸۰ عداد المديد برص ۱۳۸ عداد المديد برص ۱۳۸ عداد المديد برص ۱۳۸ عداد المديد برص ۱۳۸ عدا
  - しているんんりゃ (下)
- (۳) حدیث: "لعن د سول الله نظینی الوانسی و المعرفشی .... یکی دوایت مرزی (۱۱۳ / ۱۱۳ ، مجلس) اور حاکم (۱۳/۳ ا ، ۱۳ ۱ طبیع دائر قالعا رف العمانیه ) نفرهم سالهم میرهمین کی سیمه اور حاکم نفر ال کوشی قر اور پاسیمه اور دوایی نفران کی موافقت کی سیمه
- (۵) اسیاست الشرعیدامی ۱۹ ، ۲۰ ، ۲۰ اورد اکن دشوت دیے اور لینے والے کے درمیان واسطہ بنے والے کو کتے جیل اور دشوت کے سلسلہ علی "جائع النومولین ام کا ۱۸۰۰ کی الرف کی دروع کریں۔

ما از مین کا این صدو و سے شجاوز کرنا اور کوتا ہی کرنا: میدایس معصیت ہے جس میں کوئی متعین سز آئیں ہے ، اور ال کی چند صورتیں ہیں جن میں ہے پچھے میدییں:

## الف-قاضى كانا انصافي كرنا:

<sup>(</sup>۱) جامع التصولين ار ۱۷ء شاء الزالي الدريكي بعقر، اسرَّض امر ۸۰ ـ

<sup>(</sup>۲) مولالالبراف

اپنی فرمدواری کے کسی کام سے رک جائے اور عموی طور سے ہر ال شخص کی تعزیر کی جائے گی جو اپنے عمید سے میں ہم کشی کرے میا اپنے انسر ان کے ساتھ طاقت یا شدت کا معاملہ کرے اور اپنا کام چھوڑو ہے، اور اس میں ہے کسی سول یا توجی الل کار کا اپنے عمیدو سے نا جائز فائد واقعاتے ہوئے ووسر ہے ہرزیا وقی کرنا ہے (اک

حکومت کے کارٹروں کامقابلہ کرنا اور ان پر زیادتی کرنا اور ان پر زیادتی کرنا تعزیر کامتی کارٹروں اور عام خدمت پر ہامورلوکوں پر زیادتی کرنا تعزیر کامتی بناویتا ہے ، اور ای سلسلہ میں فقیا ہے نے جو متالیس بیان کی ہیں ان میں ناما ہ اور حکومت کے کارکنان کی یا مناسب ابات کرنا بھی ہی ہے ، خواہ بیا اثنارہ سے ہو ہا قول سے یا کسی اور چیز سے ، اور کسی فرتی پر وست ور از کی کرنا ہا ہی کے کیڑ سے بیا ترویتا ، اسے ہر اجمالا کونا ہیں میں تعزیر ہوگی ، اور کھف ہونے والی چیز کامنیان و بینا ہوگا ، اور اس میں عد الدی کی ابات بھی ہے اور میں معاملہ نشست کے تیر ائم کا بھی ہیں عد الدی کی ابات بھی ہے اور میں معاملہ نشست کے تیر ائم کا بھی ہیں عد الدی کی ابات بھی ہے اور میں معاملہ نشست کے تیر ائم کا بھی ہیں عد الدی کی ابات بھی ہے اور میں معاملہ نشست کے تیر ائم کا بھی ہیں عد الدی کی وقع ہی ہے اور میں معاملہ نشست کے تیر ائم کا بھی ہیں ہوگا (۱) کہ ہوگا کر و سے ق

## قيد بول كافر ارجونا اورمجرمول كاحيصيانا:

9 4 - ای میں وہ بھی ہے جو کارب (ڈاکو) چوریا ان جین او کو ان کے بناہ دے جس پر الشر تعالی یا کسی آ دی کا کوئی حق ہو، اور اس حق کے وصول کے جانے ہے مانع ہو، چنانچ ایک تول یہ ہے کہ وہ اس کے جرم میں شریک ہے ، اس کی تعزیر ہوگی ، اس سے اس کو حاضر کرنے یا اس کی جگہ کی اطلاع دیے کا مطالبہ کیا جائے گا، اور اگر ایسا کرنے

(۱) الغتاوي لأحصريه الإعامة ١٠١١

(۲) الفتاوي الأسهرية الر ۱۹۲۱ علا المسلمان الفتاوي الأخروب الرعدة المعدة
 الماب الفتوى رض عصدوا قعات المنتهي رض هد.

ے انکارکرے تو قید کردیا جائے گا اور بات مان لینے تک ال پر بار بارشرب لگائی جائے گی (0)۔

## مَصُوبِ لِيهُ إِجْعِلَى سَكُولِ كُلْقُلَ كَرِيّا:

م ص-ان سکول کی نقل جیار کرنا جورائ ہیں، اور شراب نقدی ہے جا والد کرنے اور چھیا نے ہر اعانت کرنا ایساجرم ہے جس پرتعز برجوگ ، چنانج الحدة ارباب الفق ک میں اس شخص کے بارے میں جوجعلی سکے بنانج اسونے اور روبید کی شکل میں بنانا ہے ، اور اس شخص کے بارے میں جواول کی میں جو ان کھو نے سکول کو پھیانا تا اور رائ کرنا ہے آیا ہے کہ دونوں کی تعزیم کی جانے گی (۱۲ کی

## ر ور (جعل سازی):

10-اس بیم بین تعزیر بوگ، چنانی روایت ہے کہ معنی بن زیاد فی میں بن زیاد فی میں اللہ کے میں اللہ کے میں اللہ کے مطابق میر بنائی اور پکھ مال لے لیا تو حضر ہے بھڑ نے اس کو سوکوڑ ہے لگائے اور قید کر دیا ، پھر دوسر ہے سوکوڑ ہے لگائے اور اس کو جا وطمن کر دیا اور تعزیر کے موجہا وطمن کر دیا اور تعزیر کے موجہا ہے لگائے میں سے جعلی قطوط اور دستا ویز اے کا کستا اور تیں ہے جعلی قطوط اور دستا ویز اے کا کستا بھی ہے (۳)۔

## الازم كروه قيمت مصزيا ده پرفر وخت كرنا:

۵۴ - بھی حالات کا فقاضا اشیا و خرور بیش بھاؤمقر دکرنے کا ہوجا تا ہے، تو اگر ایسا ہوجائے تو مقر دکروہ بھاؤ سے زیاوہ پر فروضت کرنے سے تعویر ہوگی، ای بیل سے بیچنے سے دک جانا بھی ہے، چنانچ اس

<sup>(1)</sup> المياسة الشرعيدراف الاورال كربعد كامتحات

<sup>(</sup>٢) عدة الباب الفتو كالرس المراح من الفتاوي فأسعر بيرا / ١٥٤ الم ١٥٨ ال

<sup>(</sup>٣) القاوي البيدرية الماء ألفي والم ٣٢٨.

یں واجب کا تھم ہوگا اور واجب کے ترک کرنے پر سز اہوگ ، اور اس میں سے بھا وہی ان مائی کرنے کے متصد سے اشیا ہضر ور بیل و فیرو اندوزی کرنا بھی ہے (۱) اس لئے کہ حدیث ہے: "الا یعت کو الا خاطئ"(۲) (وفیر واندوزی صرف خطا کاری کرے مگا)۔

## ناپاؤل کے بیانوں میں دھوکہ دینا:

#### مشتبهافرادنا

ما ۵ - بہی بھی تعزیر کسی معین محل سے ارتفاب سے نیم بلکہ جرم کی عظیمین مائٹ سے بیٹر بلکہ جرم کی عظیمین حالت سے بیش نظر ہوتی ہے، اور بعض فقایاء ال محف کی تعزیر کے فائل جیں جس پر چوری کی تنبت ہواگر چہ اس نے نئی چوری ندگ ہو، اور جوجان سے خلاف جرائم جیسے آل کرنے مار نے اور تحی کرنے سے معر وف یا مجم ہو(۵)۔

- (١) الفتاوي لأ نقر وبيار ٥٥ الماتية في الاملام ص٢٨٠٢-
- (۱) مدیث الا بعد کو الا خاطئ کی دوایت اجد (سم ۱۳ مفح ایمدیه) اورسلم (سم ۱۳۲۵ الفح الحقی ) نامزرت حر بن حبد الدعدوی ال کیا اورسلم کے الفاظ جر 3 "من احد کو فہو حاطیء" (جو ڈ تیرہ اعودی کرستوہ شاکارے)۔
  - INT IN IAI petty (M)
- (٣) حدیث: "من غذما فلیس مدا" کی دوایت مسلم (ارا ۹۹ طی آنگی) نے مسلم (ارا ۹۹ طی آنگی) نے مسلم حدرت ابو بریر" دے کی ہے۔
- (٥) السرحى ١١٦٦ ١٣ مع ماهيد الشريرالي على الدرد ١١، الدراك التناوي البنديد

#### تعزير كاسا قطابوجانا:

00-توریری مز استعد و اسباب سے ساتھ ہوجاتی ہے ، ال میں بحرم کا موت، ال کومعاف کردیتا اور اس کا تو بدکر لیما بھی ہے۔

## الف موت تقرير كاستوط:

۵۷ سنز اجب جسمانی ہویا آنر ادی کوئد ودکرنے والی ہوتو تجرم کی موت ال کو ہدا ہے: ساتھ کروے گی، اس کے کرمز ال کی فات سے تعلق ہے، اس میں ترک تعلق اتو تین تید کرنا اور مارنا ہے۔

اور آئر مز انجرم کی و ات سے متعلق ندیو بلکدای کے مال پر لا کو
کی ہو بیسے تا وان اور قر تی ، تو فیصلہ کے بعد نجرم کی موت اس کو
ساتھ نیس کرے گی ، اس لئے کہ مال پر اس کوما فذکر مامکن ہے ، اور
فیصلہ کی وجہ سے وہ و مدیش وین ہوجائے گا ، اور اس کے تا ایع ہوکر وہ
محکوم علی (جس کے فلاف فیصلہ ہوا ہے ) تجرم کے ترک سے متعلق
عوجائے گا۔

## ب-معافی کے تعزیر کاستوط:

ال صورت يل تفوير معاف كرما جائز ہے جب وہ اللہ تعالى ہے:
"تعجافوا عن عقوبة ذوي المعروءة، إلا في حد من حدود الملہ" () ( مند كی ہے كر دہ حدود كے علاوہ و أثر المورش الل تر افت وجروت كے ساتھ ورگزركا معاملہ كيا كرو)، ثيز آپ كا ارشاد ہے:

<sup>=</sup> ۱۸۱۸، ۱۸۱۵، ۱۹۱۵، ۱۵۱۵ باب الفوري المراه.

<sup>(</sup>۱) عديرية النجالو اعن عقوبة .... "كل روايت طبر الى في المعيم المنيز "مي حضرت ذير بن المراب في معرفوعاً كل ميه في كتيم جيلة الى كاستدهم محربن كثير بن مروان فبرك جيل جوشعيف جيل، (مجمع الرواكد ٢٨٢/١ فيع الفدك ).

"أقيلوا ذوى الهيئات عنواتهم" (١) (سوائ عدود كون المياريات لوكول كى الترشيل معاف كروو) الور الساريول كى بارك شي آپ كا ارشاد يه التي القبلوا من معصنهم، و تتجاوزوا عن مسيئهم "(٢) (ان كي بمال في كرف واله يه قبول كراواورد أن مسيئهم "(٢) (ان كي بمال في كرف واله يه قبول كراواورد أن كرف واله يه قبول كرا تواد على المرف الله عن الله قبال المات كي اورولي من محمول الله عن الله تواد على المرف كا المرف كي المرف

اور ایک آول بید یک تفریر جب اند تفاقی کے تن سے تعلق بوقو معاف کرنا جائز تیں ہے، فیسے تماز چھوڑ نے والے سے تعلق ، اجر اسطوری ایٹ رسالہ بیس کہتے ہیں: چوقف صحابہ بیس سے کسی پر شعن کر سے اس کی تا و بیب کرنا سلطان پر واجب ہے اور اس کو اس کے معاف کرنے کا افتیار تویں ہے ، اور بعض کہتے ہیں: تعزیر بیس سے جو معاف کرنے کا افتیار تویں ہے ، اور بعض کہتے ہیں: تعزیر بیس سے جو منصوض علیہ ہیں ویسے اپنی بیوی کی با ندی یا مشتر کے باندی سے وہی کرنا

(۱) مدیدی: "ألبلوا ذوی البینات عنوانهم بلا المعدود..." کی روایت اجر (۱۱ اما فع أشهر ) نے دخرت ما كرانے کی ہے۔
مہدائی كہتے ہیں: ابن مري نے اس كوباب واسل بن حبدالرهان الرقائی المسلول الرقائی المسلول الرقائی المسلول الرقائی المسلول الرقائی المسلول الرقائی کی ہو واسل لین المسلول الرقائی کی مدین الار مضیف ہیں اور این مراف کی مدین الار مضیف ہیں اور این مدین میں ان کے ضعف کی صرافت کی ہے (شل الاوطاد المسلول کے اس مدین میں ان کے ضعف کی صرافت کی ہے (شل الاوطاد المسلول کے سات کی ہے (شل الاوطاد المسلول کے اس مدین میں ان کے ضعف کی صرافت کی ہے (شل الاوطاد المسلول کے اس مدین میں ان کے ضعف کی صرافت کی ہے (شل الاوطاد المسلول کے اس مدین میں ان کے ضعف کی صرافت کی ہے (شل الاوطاد المسلول کے سات اللہ المسلول کے اس مدین میں ان کے ضعف کی صرافت کی ہے (شل الاوطاد المسلول کے المسلول کے المسلول کے المسلول کی ہے (شکل الاوطاد المسلول کے المسلول کے المسلول کی ہے (شکل الاوطاد المسلول کے المسلول کے المسلول کی ہے (شکل الاوطاد المسلول کی ہے (شکل الامسلول کی ہے (شکل الاوطاد المسلول کی ہے (شکل الامسلول کی ہے (شکل الامسلول کی ہے (شکل الامسلول کی ہے (شکل الامسلول کی ہے (شکل کی ہے (

(۱) مدیث: "البغوا من محسنهم ونجاوزوا عن مسیتهم...." کُرِّرَ یَّ نَقره نُمِرر ۱۰ ایر گذره کی ہے۔

(m) عديث: "أصلبت معنا؟" كُرِّمْ تَنْ هُرِهُ الرِكْوْدِ وَكُلْ سِيرٍ

BEARGE (C)

توال میں محکم اتا واجب بوگا اور ان کے زدیک بہال معانی جائز ہیں بوگ بلکہ حد کی مفید متنع ہونے کی وجہ نے تعزیر واجب ہوگی۔ اور بعض کہتے ہیں کہ معافی اس شخص کے لئے ہوتی ہے جس سے چوک اور افغزش ہوجائے ، نیز الل شرف اور باک وا ان لوکوں

علی ہوتی ہے ، اس بنیا و پر معافی میں تجرم کی شخصیت کا اعتبار ہوگا۔
اور تعویر جب کسی آ وی کے حق کے لئے ہوتو ایک قول ای طرح
ہے کہ ولی امر کے لئے اس کو چھوڑ و بنا اور معاف کرنا جائز ہوگا، حتی ک صاحب حق مطالبہ کر ہے تب بھی اس سلسلہ میں اس کا حال اس تعویر کی طرح ہوگا جو مند تعالی کا حق ہے ، اور ایک قول بیاہ کر تصاص کی طرح می صاحب حق مطالبہ کے وقت اس کا ترک کرنا جائز نہیں کر عرافی ہو کہ جوگا، چنا نچ بیباں ولی امر کو معافی یا اس جیسی چیز ہے اس کے ترک ہوگا، چنا نے بیباں ولی امر کو معافی یا اس جیسی چیز ہے اس کے ترک کرنا جائز نہیں ہوگا، چنا نے بیباں ولی امر کو معافی یا اس جیسی چیز ہے اس کے ترک

آ وی جب این حق سے معافی و سے دیتو اس کا معاف کرنا جائز ہوگالیوں اس سے حکومت کاحق متاثر نیس ہوگا، ماور دی نے اس سلسلہ میں دوحالتو ل کے درمیان فرق کیا ہے:

الف بجب آوی ترافع (معامله عد الت وغیره ش لے جانے) سے پہلے می معاف کردے تو حاکم کولفزیر یا معانی کے درمیان افتیار ہوگا۔

ب۔ اور جب معاملہ عد الت ش لے جائے کے بعد معالیٰ بائی جائے تو حکومت کے حل کی طرف سے سز او بے کے سلسلہ ش دو

#### اقوال ہیں:

اول: ابوعبر الله زبیری کے تول میں معافی سے اسقاط ہوجائے گا اور الل میں تعزیر کرنے کا افتیار حاکم کوئیں ہوگا، الل کئے کا حدالہ فی سے اس کا تھم کا حدالہ فی نیا وہ تحت ہوتی ہے ، اور معاف کرنے سے ال کا تھم ساتھ ہوجا تا ہے تو حکومت کے حق کے لئے تعزیر کا تھم ہر جہ اول ساتھ ہوجا نے گا۔

وہم : وہم اقول جوزیا وہ تو ی ہے ، وہ بیا ہے کہ صاحب حق کے معالف کرنے کے مواف کرنے کے اوجود حاکم کو تعزیر کا اختیار ہے ، نواد الل کے بیال مقدمہ آچکا ہویا شد آیا ہو حد لگذف میں معافی کے برخلاف و وفول صور تول میں ، اس لئے کہ مدحار کرنا حقوق عامد میں ہے ہے (اک

## توبه سے تعزیر کاستوط:

۵۸ ستوریر بی توب کے اثر کے تعلق فقہا مکا اختااف ہے چنانچ منفیہ ، بالکید اور بعض بٹا نعیہ و منابلہ کے نزویک توب ہے سر اسا تقایمی بوگی ، اس لئے کہ توب گا وکا گذارہ ہے ، اوران معفر ات کے بہاں اس کی ملت ہے کہ کارب (ڈاک زنی ) کو چیوز کر وجر ہے تیرائم کی سر اول کے بارے بی وارد ولائل عام بیں ، ان بی تا نب اور نیم کا نب اور نیم تا نب اور نیم کا نب اور نیم کی تا نب ایم کوئو بیکا کی تو بیک کوئو بیکا کی توب کوئو کی کرنے کا حق دے دے گئی ہو ایک کوئو بیکا دی کری کرنے کا حق دے دے گئی دیے دیا گا۔

اور دومر مے فریق کے زویک جن میں شافعیہ اور منابلہ بھی میں محارب کی صدیر قیاس کر کے (جرم پر )قدرت سے پہلے کی تو بہتر ا

(۱) سانی سے مطلق مراجعت فریائی فصول الاستر و تی دس این مایوین سر ۱۸۸۸ مواجب الجلیل ۱ ر ۲ سی تیمرة افظام عرب ۱ سی آن الطالب سر ۱۹۲۷ سال انهاج الحتاج عرف عداد الماوردی رس ۲۲۵ کشاف التا کا سر ۲۲۲ می المنی و در ۲ سال الفظائے لا لی التی در ۲ سال ۱۳۲۹

کوما تھ کردے گی ، ان حضر ات کی دلیل صحیحین میں وارد حضرت آئی گی یہ دوایت ہے تین آئی کریم علی ہے ساتھ تھا تو ایک آ دی آیا اور اس نے کبات اے فتد کے رمول ایس صد کا استحق ہوگیا ہوں ، لبند اس اور اس نے کبات اے فتد کردیں ، آپ نے اس سے صد کے بارے میں سوال نہیں کیا اور نماز کا وقت ہوگیا ، اور اس نے آئی کریم علی ہے کہ ساتھ تماز پوری کرئی تو وہ ساتھ نماز پوری کرئی تو وہ ساتھ نماز پوری کرئی تو وہ آپ نے نماز پوری کرئی تو ہو تا ہوگیا ، اور اس نے اپنیا ہے دہر ان تو شد تا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ، اس نے کہانہاں (پائٹی ہے ) ، اس نے کہانہاں (پائٹی ہے ) ، اس نے کہانہاں (پائٹی ہے ) ، اس نے کہانہاں (پائٹی ہے کہم نے فر بایا: "فیان اللہ عزو جل قد غفر لک ذنبیک" (تو اللہ تعالی ہے کہم نے فر بایا تو کرئی تو اس کے ملاوہ جب ضرر اور خدی کی ، اس کے ملاوہ جب ضرر اور خدی کی ، اس کے ملاوہ جب ضرر اور تعدی کی شدت کے باوجود کا دہیں تو ہواز ہے تو اس سے کم میں تعدی کی شدت کے باوجود کا دہیں تو ہواز ہے تو اس سے کم میں تو ہورہ اس نے دی گی۔

یہ حضر ات تو یہ کے ذر میر مقوط کو ان ترائم تک محد دور کھتے ہیں۔ جمن میں اللہ تعالی کے حق پر زیادتی ہو برخلاف ان کے جوافر او سے متعلق ہو۔

این تیمیداور این القیم لر اتے ہیں کا توباتوریر اور فیرتوریر بیل مرا ا کو دورکر دے گی، جیسا کہ تحارید ( ڈاکرز ٹی ) بیل اسے دورکر دیتی ہے ، بلکہ تحاریہ کے مقابلہ بیل دومرے تر ایم بیل بدرہ یا اولی تو برمز اکو دور کردے گی ، ال لئے کہ تحاریہ کا ضرر زیادہ شدید ہے ، اور جولوگ تو بہ کے بعد مرسے سے سر افاقد کرنے کے عدم جواز کے قائل ہیں ال کے درمیان اور ان حضر اسے کے مسلک کے درمیان جولز ماتے ہیں کہ سرنا ساقلہ کرنے بیل تو برکا قطعا کوئی ارتبیل بوتا ، ال کو ایک درمیا فی مسلک سجھا جاتا ہے اور ال دائے پر بیاے متر تب ہوئی کہ وہ تعزیر جو

## تعزيت ١-٣

الله كے حق كے واجب ہوتى ہے ووتوب سے سما تط ہوجاتى ہے، الا بیکجیم کرنے والا اپنے کویا ک کرنے کے لئے خوص اکو افتیا رکزے، البذاتوبيال شرط كماته تعزير ساتفاكرويتي ب كرجرم ال ك فناذ كا مطالبدندكر ب اور بيصلحت عامد كے حقوق كى فسبت سے ب اورال ے تاکلین نے اس بات سے استدال کیا ہے کہ اند تعالی نے کنارک

ان حضرات كا استدلال الله تعالى كراس ارتاء سے يا الله لْلَّلْيُنَ كَفُرُوا إِنَّ يُنْتَهُوا يَغْفُرُ لَهُمُ مَا قَدْ سَلَفَ"(٢)(أب كبدو يجئ (ان) كالرول عن كاكر بالوك وازة جاكي عَاقِ جو يُحَد یلے ہو چکا ہے ، انہیں معاف کرویا جائے گا) نیز سنت بھی ال ہر اس طرح ولالت كرتى ہے، چنانج حديث ميں ہے: "المتانب من اللَّفْتِ كُمِنْ الأَفْتِ لَهِ" (") ( "ثَا رُول عَالَمَ لِللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ تحض کی طرح ہے جس ہے کوئی گناہ نہ ہوا ہو )۔

تو بدگر شتری معانی کاسبیاتر ارویا ہے (۱)۔

## لعزبيت

#### تعريف:

۱ - افت من تعزیت "غزی" کامصدر ہے، جب کوئی مسیبت زود کو حبرولائے اورال کی تم خواری کرے۔

اور اسطاعی معنی افوی معنی سے باہر تہیں ہے، اور شرینی کہتے تیں: مدیم برکائنگم دیتے ، ال پر اند کے دعد دیکے ڈیر لید ابھا رہے ، گیا ہ سے ڈرائے ، نیز میت کے لئے معفرت کی اور مسیبت زود کے لئے مسيبت كي افي كي وعاكرت كامام ب (١٤) ـ

٣- جس كومسيبت لاحق بواق بوال التفعزيت كي ستحب بوت من فقاباء کے درمیان کوئی افتالا ف نبیل ہے (۴) اور اس کی مشر وعیت ش اسل بيدريث بيه: "من عزى مصابا فله مثل أجره" (٣) (جو کسی مسیبت زود کی تعزیت کرے گا ای کوای کے ثواب کے مثل الله الح كا) تيز بيحديث ج: "مامن مؤمن يعزي أخاه

<sup>(</sup>۱) لقوم ش الرب على مراجعت كريد الكاساني عرامه، الاستروكي والكاساني عرامه، الاستروكي من المراموا بب الجليل الراا اسم عاسم الكاج الأكليل على وعده بواية الجعبد ١/ ٣٨١، حافية الرود في كل شرح الروكاني مر ١٥١، ١٥٣ ما أكن المطالب ٣/١٥٥١،١٥١، تبايية أكمّا ع ١٨٠، أمنى وارادات عاسه اعلام المؤسين 可极可能力

<sup>(</sup>r) سورة الغالي م مس

<sup>(</sup>٣) - وديرك: "النائب من الملب كمن لا ذلب له...." كل روايت الن ماجہ (۲۰ م ۲۰ ۱۳ طبع آلیلی) نے حظرت عبداللہ بن مسعودے کی ہے اور شواید کی وجہ سے ابن جمر نے اس کو سن قر اروپا ہے جیسا کر مخاوی کی " المقاصد السنة" (ص ٥٦ الحيم الخاتجي) عن بي

<sup>(1)</sup> أكن الطالب الرعاسة مثق الحتاج الرعام، عاضية الدموتي الرااع، حاشيراكن مايو عن الر١٠٣ س

<sup>(</sup>P) ما يَدْ بِمِ الْحَيْرُ أَنْتَىٰ لائن لَدَامِهِ ٢/ ٣٠هـ.

<sup>(</sup>٣) عديث "من عزى مصابا فله مثل أجوه" كي روايت " مُركي (٣٤١/٣) المعالمين ) في صفرت ابن معود في مرفوعا كل ب اورابن جرف "الخيم" (١٨ ١٨ الحيام كالماح الدير) في المعين أن الداب

بعصیبة إلا كساہ الله من حلل الكوامة يوم القيامة (١) (جو بھی مسلمان اپنے بھائی كی كسی مسيبت پر اس سے تعویت كرے كا اللہ تعالى قيامت كے ون اس كو اعز از كے جوڑے س سے بہنا ہے گا)۔

تعریت کی کیفیت اور تعربیت کس کے لئے ہوگی:

عا- مصیبت زودین ول، چھوٹوں، مردوں اور کورٹوں کی تعربت کی جائے گی اسوائے ال بچہ کے جوشل ندر کھتا ہو اور سوائے کورٹوں میں ہے ان بچہ کے جوشل ندر کھتا ہو اور سوائے کورٹوں میں ہے نو جو ان کورت کے افتر کے فوف ہے ال سے صرف کورٹیں اور اس کے کارم کی تعربیت کریں گے۔ اور این علبہ ین نے تشرح المدیہ "

منتقل کیا ہے کہ مردوں اور ان کورٹوں سے تعربیت کرا مستحب ہے جو فتند میں جتال ندکرویں، وردی کہتے ہیں، میت کے گھروالوں کی تعربیت سے جو مستحب ہے ہو میں متند میں جنال ندکرویں، وردی کہتے ہیں، میت کے گھروالوں کی تعربیت کے گھروالوں کی تعربیت کے خوب سے میت کے گھروالوں کی تعربیت کے گھروالوں کی تعربیت کے گھروالوں کی تعربیت کے خوب سے میت کے گھروالوں کی تعربیت کے خوب سے میت کے خوب سے میت کے گھروالوں کی تعربیت کے خوب سے میت کی تعربیت کی تعربیت کے خوب سے میت کی تعربیت کے خوب سے میت کی خوب سے میت کو تعربیت کے خوب سے میت کی خوب سے میت کی تعربیت کی خوب سے میت کی تعربیت کے خوب سے میت کی خوب سے میت کی خوب سے میت کی خوب سے میت کی خوب سے خوب سے میت کی خوب سے میت کی خوب سے میت کی خوب سے میت کی خوب سے خوب سے

## لغزيت کي مرت:

- (۱) عديث الأسسال من مو من يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله.... "كل روايت فطيب في المن المن (عدم عه مع طيح طيعة المعاده) عن كل سيماور المن كي مندش جها الت سيمان
- (ع) مثن الحتاج الرسوس وه مد الفن عرسه و هذه طالية الدسوق الرسوق الرسوق الرسوق الرسوق الرسوق الرسوق الرسول المساوات المساولات المساول
- (٣) عديث: "لا يتحل لا موأة دو من بالله واليوم الأخو ..... كل روايت بخاري (التح ١١/١ مع طع التقير) في حرب أم حيية على الم

آخرت پر ایمان رکھنے وہ لی کسی حورت کے لئے سوائے شوہ پر چیار مہید وی ون سے زیادہ سوگ میں پر تین ون سے زیادہ سوگ منایا جائز شیں ہے ) اور اس کے بعد تعزیمت کرنا مکر وہ ہے ، اس لئے کا تعزیمت سے مصیبت زود کے ول کا سکون مقصور ہوتا ہے اور زیادہ تر تین ون کے بعد سکون قلب ہوجا تا ہے، لبند اقعزیمت کر کے اس کا تحریمت کر رہے اس کا تحریمت کر رہے اس کا تحریمت کر رہا ہے وار وہوں ہوتا ہے وہوں ہوتا ہے وہوں ہوتا ہے وہوں ہوتا ہے گا، اللا یہ کہ جس سے کوئی غیر موجو وہوں اور تین وان کے بعدی وہوں ہوتا ہے گا، اللا یہ کہ جس سے کوئی غیر موجو وہوں اور تین وان کے بعدی وہوں ہوتا ہو گئی۔ کے بعدی آئے ہوتا ہوتا ہے گئا۔

اور امام الحرین نے ایک تول نقل کیا ہے اور وہ بعض منابلہ کا بھی آول ہے گئی ہے اور وہ بعض منابلہ کا بھی آول ہے گئی ہے گئی ہے گئی ہے باکہ تین ون کے بعد بھی باتی رہے گئی اس کے کافتر بیت کا متصد تو وعا، صبر پر آ مادہ کرنا اور ہے صبری ہے رہ کنا ہے ، اور بیات زیادہ زماندگز رئے کے بعد بھی ہو گئی ہے۔

## تعزيت كاوقت:

۵- جمہور فقرباء کے زور یک تعویت میں انسٹل ہے ہے کہ ووقہ فین کے بعد ہو، اللہ لئے کہ مرقبان سے پہلے میت کے گھر والے الل کی بھرینے میں مشغول رہتے ہیں، اور اللہ لئے بھی کہ الل کے وائن کے بعد اللہ کی عبد اللہ کی

اور جمہور شاخمیہ کہتے ہیں کہ إلا ہے کہ میت کے گھر والوں ہے ترفین سے پہلے علی مجرم میں کی شدت کا اظہار جونو ال کی تعزیت میں جلدی کی جائے گی تاکہ ان کی مجرمی وور جوجائے یا بلکی بوجائے۔

اور امام ٹوری سے منظول ہے کہ مَرَفِین کے بعد تعزیت کریا مکروہ ہے (ا)

## تعزيت كيجكه:

۱ - فقباء نے تعزیت کے لئے مجدیں بیٹنے کو کرود قرار دیا ہے۔
اور شا نعیہ و حنابلہ نے تعزیت کے لئے اس طور پر بیٹنے کو کرود قرار دیا

ہے کہ میت کے گھر والے کسی جگہ اکھنے ہوجا کمی تاکہ لوگ ان کے
پاس تعزیت کے لئے آئیں اس لئے کہ بینی چیز ہے اور جھت
ہے انیز اس لئے کہ وہ تم کو تا زو کرتی ہے اور حفیہ نے گھر کے در واز و
پاتوزیت کے لئے بیٹنے کی کر اہت پر اس صورت میں ان کی موافقت
کی ہے جب کسی ممنون کے ارتاب پر مشتمل ہوئیت میت کے گھر

اور مالکید کے نز دیک تعزیت کا مسیب زود کے گھر ہیں ہوتا انطل ہے (۳)۔

اور بعض منابلہ کہتے ہیں کہ تمرہ و تو میت کے گھر و الوں کے پاس رات گزارنا اور جو ایک مرجب تعزیب کرچکا ہو اس کا ان کے پاس تیصناء یا تعزیب کرنے والے کا تعزیب کی مقدار سے بہت زیا وو در تیک نشست کی طول و بنا ہے (۲)

## تعزيت كالفاظ:

ے۔ این قد اسد کتے ہیں: تعزیت کے بارے میں جمیں کی متعین پیز کا نظم نہیں ہے، موائے ال روایت کے جو امام احمد سے ہے، فرمائے بیں: روایت ہے کہ بی کریم اللیفی نے ایک میں کاتعزیت كي اورفر مايا: "وحمك الله و آجوك" (١) (اللهم يرام كر ) اور تمهيس الدوس)، اور المم احمد في (الية الما قد والله سالك) ابوحالب ہے تعزیت کی، اور معجد کے درواڑ ویر کھڑے ہوگئے اور فر مایانه التد تمبارے تو اب کو ہر صادے اور تمباری بہتر میں تعزیت کرے۔ اور : مارے بعض اسحاب کہتے میں کہ جب کسی مسلمان ہے مسلمان میت محارے میں تعزیت کرے تو کیے: اللہ تمہارے اجرکو یز حیاد ہے بتہاری البھی تعزیت کرے اور تمہارے میت سے رتمانر مائے۔ اور بعض الل علم في مي ستحب قر ارويات كروي كرجس كى روایت جعفر بن محمر من این عن عهده نے کی ہے انر یا تے ہیں: "لمعا توفى رسول الله ﷺ وجاء ت التعزية، سمعوا قائلاً يقول: إن في الله عزاء من كل مصيبة وخلفا من كل هالك، ودركا من كل ماقات، قبالله قتقوا، وإياه فارجوا، فإن العصاب من حرم الثواب"(٢) (يب رسول الله عَلِينَ كَا وَمِمَالَ مُولِّيا أُورْتُعُورِ مِنْ كَا وَلَيْتُ أَمَّا تُولُوكُونَ فِي أَيْكُ کتے والے کو کتے ہوئے سنا: اللہ کی والے میں ہر مسیب کے الناتسلي بواور ہر بلاك ہوئے والے كابدل ہے اور ہر جھوٹ جائے والی چیز کی جانی ہے، تو تم لوگ اللہ عی پر بھر وسہ کروہ ای

<sup>(</sup>۱) انجوع ۱/۵ ۳۰ ۳۰ س

<sup>(</sup>r) الطيطاوي كل مراق التلاح مرص است

<sup>(</sup>m) الديولي الإقامي

<sup>(</sup>٣) كثاف القاع ١٩٠٧ (٣)

<sup>(</sup>۱) المام التحديد متقول الزكل دوايت الإداؤد في مسائل الامام الهر(عل ١٣٨٠) ١٣٨١ من كرده دار العرف) ش كل ہے۔

 <sup>(</sup>٣) الرّة "لما نوفي رسول الله تَنْكِنَّ وجاء ت المعزية....." كاروايت مثا قَنى في إني مشر (١٩١٦مثا ثَعَ كروه وار الكتب العلميه ) من كى ہے اور و يَحْمَدُهُ الْمَقَى ٣/ ١٩٣٣مــ

## تعزيت ۸ – ۹

ے امید وابسۃ کروہ ای لئے کہ مصیبت زود تو وہ ہے جو تو اب ہے خروم ہے )۔

کیا مسلمان سے کافر کی تعزیت یا اس کے برتھی کرے گا؟ ۸ - امام بٹانعی اور اپنی ایک روایت میں امام او صفیفہ اس طرف کئے میں کہ سلمان سے کافر کی اور اس کے برتھی تعزیت کرے گا، اور کافر سے مراو فیر حربی ہے۔

اور امام ما لک اس طرف کے بین کہ مسلمان سے کافر کی تعزیت نیس کرے گا۔

اور منابلہ میں ہے اس قد اسد کہتے ہیں کہ اگر کسی مسلمان ہے کافر کی آخر میں مسلمان ہے کافر کی آخر میں مسلمان ہے کافر کی آخر میت کر ہے تو کہنا انتظامیاں انتہاں آئی اب برن صاور میں اجھا صبر دے (۱)۔

میت کے گھروالوں کے لئے کھانا تیار کرنا:

9 - میت کے آمر والوں کے پاوسیوں کے لئے ان کے واسلے کیایا ایر کرنا مسئون ہے ، اس لئے کرآپ علیا یا رکزا مسئون ہے ، اس لئے کرآپ علیہ کا ارتباء ہے ، استعوا الا اللہ جعفر طعاما، فائه قد جاء هم ما بشعلهم (۱) (جعفر کے آمر والوں کے لئے کھانا تیار کرو، اس لئے کہ ان کے پاس ان کو مشغول کردیے والی بیز آئی ہے )۔

اور بیکروہ ہے کہ میت کے گھر والے لوگوں کے لئے کمانا تیار کریں، اس لئے کہ اس بیس ان کی مسیبت پر اضافہ اور ان کی

(۱) منتى الكتاع الر ۵۵ ماره الدين عليم عني الر ۱۰۳ ما ألتنى الر ۱۳۵ م ۱۵۳ مراهية الدرموتى الراقاس

مشغولیت پی مشغولیت، نیز اہل جالمیت سے تھید ہے، ال لئے کہ حضرت جریر بن محبولات اللہ جالمیت ہے کہ ہم لوگ میت کے گھر والوں کے باین اکتھا ہونے اور اس کے دائن ہونے کے بعد کھا ناتار کرنے کونو حدیمی ٹارکر تے ہے "(ا)۔



 <sup>(</sup>۲) ودیث: "اصنعوا الأهل جعفو طعاما...." كی دوایت الآشكی (۲)
 (۳) ۱۳ طع الحلی نے تعقوت عبداللہ بی جعقو کی ہے اور ترشک نے ہے۔

اور تحیی بن انی کثیر کہتے ہیں فتر آن مصاحف میں تجرد (تمام طاعات سے فالی) تفاقو سب سے پہلے انہوں نے با وہ ما وادرنا و کے نقطوں کی ایجاد کی اور فر مایانہ اس میں کوئی حرج نمیں ہے، اور بدال کے لئے تو رہے، پھر آیت کے فاتند پر نقطے ایجاد کیے، پھر آ غاز اور اختیام کی ایجاد کی ()۔

## تعشير

## تعريف:

ا الفت بل تعشیر "غشو" كامهدرے، كياجاتا ہے: "عشو القوم وعشو هم": جب ان كمالوں كامشر ليا دواور "عشاد" وه فضم عشوت الناقة": ایش فضم ہے جومشر وسول كرتا ہے، "وقد عشوت الناقة": ایش مشرایعیٰ عاملہ دوگئ جبرای كے دی مبید: پورے دو كے دول۔

اوراصطال بن اس کا معنی اس کا معنی اس کے فوی عنی کی طرح ہے ، اور اصطال جیس اس کا استعمال تر آن مجید بن مواشر (وبا) لگانے کے معنی بن بھی بوتا ہے اور عاشر د (وبا) ہر وس آیات کے اختیام بر معنی بن بوت کے اختیام بر معنی بن کا دائر د ہے (ا) اور عاشر د وو آ بے بھی ہے جس پروس کا عدد بورا بوتا ہے ۔

اور مشر لیتے ہے معتی میں "جشیر" سے احکام جائے کے لئے " معتی میں استعظام کی اللہ میں استعظام کی اللہ میں اللہ م

## مصحف میں تعشیر (دہالگانے) کی تاریخ:

۲ - ابن عطیہ کتے ہیں: بعض تواریخ میں میر ہے سامنے یہ بات گزری ہے کہ اس کا تھم مامون عمامی نے دیا، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ تابات کے نو نبطے یہ تابات کی نو نبطے کا ایک کا تابات کی نو نبطے کا کا نے میکر تعظیر (وی کا نبات کی نو نبطے کا کا نہ میکر تعظیر (وی کا نبات کی تی کہ تعظیر کا کہ کا نبات کی کا نبات کی کی تعظیر کا نبات کی تی کہ تعظیر کا کا نبات کی کہ تعظیر کا نبات کی تی کہ تعظیر کا نبات کی کا نبات کی کہ تعظیر کا نبات کی تی کہ تعلیم کا کہ تی کہ تعلیم کا نبات کی کا نبات کی کہ تعظیر کا نبات کی تعلیم کا نبات کی کا نبات کی کا نبات کی کی تعلیم کا نبات کی تعلیم کی تعلیم کے نبات کا نبات کی تعلیم کا نبات کی تعلیم کا نبات کی تعلیم کا نبات کی کا نبات کی تعلیم کا نبات کا نبات کی کا نبات کا نبات کی تعلیم کا نبات کا نبات کی کا نبات کا نبات کا نبات کی کا نبات کا نبات کا نبات کا نبات کی کا نبات کا نبات کا نبات کی کا نبات کی کا نبات کا نبا

## تعشير كانكم:

" - ابو عمر ووائی نے اپنی آب" البیان" میں حضرت عبداللہ بن مسعود کے اپنی آباب البیان" میں حضرت عبداللہ بن مسعود کے انتقال کیا ہے کہ انبول نے مصاحف میں محضر کونا پہند کیا اور ووا سے مناو ہے تھے، اور حضرت مجابد سے منقول ہے کہ ودمصاحف میں محضر اور عظر مالیند کر تے تھے۔

اور حقظ کہتے ہیں کا مصحف کو آراستاری اس کی آھٹیر کرنا اور فقط نظر انکانا، یعنی اعراب فاہر کرنا جائز ہے اور اس سے بری سہولت حاصل ہوجاتی ہے، فاص طور ہے جمیوں کے لئے، لہذ اور مستحسن عوگا، اس جنیاو پر سورتوں کے مام ، آیات کی تعداد اور و تف و فیر و ک علامات تکھنے میں کوئی حری نہیں ہے، چتا نچ بیسب برصت دستہ ہیں، علامات تحفرت این مسعود سے جو بیار وابیت ہے کہ ان حفرت این مسعود سے جو بیار وابیت ہے کہ اس حقر ان کوجر و ( طامات سے فائی ) کروؤ 'بیان کے زمانہ میں تھا، اور مکان کے بر اللہ جنانی جی بیان کے زمانہ میں تھا، اور مکان کے بر النے سے برل جاتی ہیں (۱)۔

اور مالكيد كے يبال بيد ہے كہ بيدوائے روشنائی كے مرخ رنگ اور دوسر ہے رگوں ہے تارہ وہ ہے اور دوسر ہے رگوں ہے تارہ وہ ہے اور دوسر ہے رگوں ہے صحف میں مشورلگائے ہے۔ سناجب ان سے مرخ اور فير مرخ رگول ہے صحف میں مشورلگائے ہے۔ اور فر مایا:

 <sup>(</sup>۱) القاموس ، مخار العلاج، لهان العرب، مقرولت قريب القرآن للراغب المغنى ۱۲/۸ هـ.

<sup>(</sup>۱) تخير اقرفمي ارسان الا قان ۱/۱ کار

البريان في علوم اخرآن الروه عنداه عنداه الحيان في آواب عملة الحرآن ٣٨٠ المينان في آواب عملة الحرآن ٣٨٠ المينان في المواد المينان في المواد المينان في المواد المينان في المواد المينان في المينان ف

## " وصيب ، تعقيب ، تعلم ، تعلَّى ١-٢

روشنائی ہے صحف کی تعشیر کرنے میں کوئی حریث نیں ہے (ا)۔

تعتى

تعريف:

ا التحت بن علی سے کی معانی بین اس میں ایک بیہ کہ ورعلو ایمنی بلندی سے باخوذ ہے۔ غلو کل شیء و غلوہ و علوہ: ہر ہیز کا سب سے بائد حصر علا الشیء علوا فھو علی: ہیز بائد بوئی، اسب سے بائد حصر علا الشیء علوا فھو علی: ہیز بائد بوئی، امر حضرت دین عبائی صدیت میں ہے: "فاذا ھو بتعلی عنی" امر حضرت دین عبائی کی حدیث میں ہے: "فاذا ھو بتعلی عنی" (اجا کک می دو بھی سے ہر صفر لکا لیمن بھی ہے بائد ہوئے لگا) اور احیالی یہ بینی بائد ہوااور "تعلی الدین ہیں ہے بائد ہوا(ا)۔

اسطااحی معنی فعنی سے اہر نہیں ہے، اس لنے کہ فقہاء کے بہاں اس سنے کہ فقہاء کے بہاں اس سے ایک ممارت مرود کیا جاتا

حل تعلّی کے احکام:

۳- جہ تعلق: کو یا تو اس کاما لک خو دائے لئے استعمال کرے گایا اس کو دوم ہے ہے استعمال کرے گایا اس کو دوم ہے ہے ہے گا۔

اہنے کئے استعال کرنے کے بارے یک مجلّہ "الاحکام العدلیہ" وفد (۱۱۹۸) میں سراحت ہے کہ ہر ایک کوائی مملوک و بوار پر "علَی کائیز جو جاہے ال ہر بنانے کاحل ہوگا، اور جب تک کھا ہوا تضمان نے وال کے براوی کوروکنے کا اختیا رئیس ہوگا۔ تعصيب

و کھتے:" محصیہ"۔

تعقبب

ع:"موالاة"اور" ت**أيّ**ات

تعتام

ويكفئ العليم"\_

(۱) المورية تي العرب لممان العرب.

(۱) القرلجي ام ۱۳ اطبي داره لکتب

اوراتا می ال وفد کی تشریح کرتے ہوئے کہے ہیں کہ ال کے اس کے اس کا اعتبار فیص کیاجائے گا کہ وہ ال پر ہوا اور وحوپ بند کروے کی جیسا کہ حامد بیش اس کا فتوی ہے ، اس لئے کہ بیشر رفاحش نیس ہے ، اس لئے کہ بیشر رفاحش نیس ہے ، اور "الا نقو ویه" میں ہے : اے اپنی و بوار پر پہلے ہے بند حاکر بنائے کا اختیار ہے اور اس کے پراوی کو روکنے کا اختیار نیس ہوگا، اگر چہوہ آ ان کی بلندی تک بیش جائے (ا)۔

ربا ال كونر يفت كرنا تو جمهور (مالكيد، شاقعيد اور منابله) مندر مرو یل تنصیل کے مطابق ہی کے جوازی طرف مجنے ہیں: مالكيد في الله المازية الله وقت وي بي جب من كي مين مقدار ہو بیت زین یا فارت ہے ملکل کے اور فضاء کے لیس ے دی گز ( کا بینا ) اس طور یک ایک شخص کی تمارت سے خالی ایک ز بین بوشس رہمیر کرنے کا ارادہ ہویا اس کے پاس کوئی ممارت ہوس سے اور تقیر کا ارادہ ہو، اور اس سے ایک شخص اس کے خلاء کی ایک متعین مقدار فریدے جوہی تمارت سے اور ہوگا جس کے بنانے کا ال في اراد وكيا يه الوجب ال مارت كي صفت بيان كرو ي حسك شجیلا اور ہنانے کا ارادہ ہے تو ضرر کی کی وجہ سے (فرید بخر محت) جائز موكى ، ال لئے ك يجي والے كى خواتش موكى ك بالا خاند باكا موامر بالافات والے كى خواہش ہوگى كرتجا؛ حصامت وطابور اوراوري تقيير كے ما لک کوفیر کے علاوہ ( دوسری بنیز وں میں ) اپنی ممارے کے علو سے تفع الله في اختيار بوكاء الله الله ك ك ود ال تمام نصاء كاما لك ب جو فيل المارت كے اور ہے ، اور تيج واللے كو اوري تمارت كے علو سے تقيم يا غیرتغیر کے ذریعہ انفاع کا حق بیں ہوگا۔

اور شا فعید نے اس صورت یس اس کی اجازت وی ہے جب حل تعلیم یا علوکی فتا ہو، اس طور پر کہ اس سے کہا ہو، ہس نے تم سے حل

تقیر یا تھیں کے لئے علومتعینہ قیمت پر نکی دیا ، اس صورت کے برخلاف جب اس سے علو بیچے اور اس برتقیر نہ کرنے کی شرط لاگاد سے اس پر تقییر کرنے کا (خیایا اٹباعا) ؤکر بی نہ کرے الیکن شرید ار کوتقیر کے خلاوہ قیام وغیرہ کے ڈروید انتفاع کا اختیا رہوگا جیسا کہ ماور دی کی بیروی کرتے ہوئے کی نے سراحت کی ہے۔

اور منابلہ نے علو کی شریع اری جائز تر ار دی ہے، خواد ایسی وہ مکان تھیں ہی شہر دی ہے، خواد ایسی وہ مکان تھیں ہی شہر داہو جس کا علوشریع اجور بشرطیکہ اوپری اور شیلے حصر کا وصف نیا ان کرو سنا ک دونوں معلوم ہوجا نیس منا ک شریع ارتفیر کر سیا اس کے اوپر اس بنیا دیا نکڑی کور کے جس کی صفت بیان کی جا چکی تھی اور رہیاں وجہ سے سیح ہے کہ ملو یا نئی کی النیت ہے ابند اس کے لئے اس کا بینا اور اس کا معاوضہ اجما تھیر نے می کی طرح جائز ہوگا (اک

حقیہ کے بڑوریک حق علوی نے جائز تھی ہے، اس لئے کہ شاوہ اللہ ہے اور نسال سے تعلق حق ہے، بلکہ وہ ہوا ( یعنی خلاء ) سے تعلق حق ہے ، بلکہ وہ ہوا ( یعنی خلاء ) سے تعلق حق ہے ، بلکہ وہ ہوا ( یعنی خلاء ) سے تعلق حق ہے اور نسا اللہ اللہ اللہ ہوا ہوا کہ تھے کی جائے ، اس لئے کہ مال وہ ہے جس پر قبضہ کرنا اور احراز (و خیر و کرنا) ممکن ہو، اور اس کی صورت ہے ہے کہ نجاو حصہ کسی آ وی کا ہوا ور اور پری کسی وہر سے کا ہوا ور و ور اور ای کی وہر سے کا ہوا ور اور پری کسی وہر سے کا ہوا ور و ور اور ای کی اور خوا کے ، اور خلو کا ما لک خلو ہی تھی و با نز نہ ہوگا ، اس لئے کہ اس وہت جی تعلق کے علاوہ کوئی چرجی نیس ہے۔

ای بنایر آلر انبدام سے پہلے علویہ تو جائز ہوگا، اور آلر قبضہ سے پہلے علویہ تو جائز ہوگا، اور آلر قبضہ سے پہلے کر وضت کرد و مال بلاک ہوجائے کی وجہ سے تی باطل ہوجائے گی اور وہ انبدام کے بعد حق تعلَی کا بیچنا سے اور وہ مال بھی کا بیچنا سے اور وہ مال بھی سے ہو دالے کا ہواور کے: ہیں

<sup>(</sup>۱) جوام الأعلى ۱۲۴ ماشرح الكبيروحافية الدسوقي عليه ۱۳ ۱۱، شرح الزرقائي على مختصر فليل ۲۵ مهما كن الطالب شرح روض الطالب ۱۲۵۵ ما حامية الجبل على شرح المنج سهر ۱۳۲۳ مطالب عولى أننى سهر ۲۵ ۱۳ مغشورات المكتب المسلاك وشقل۔

<sup>(</sup>١) شرح مجلة لأحظام أصرابه سمر علا الحييمس

نے ال نجلے حصد کا علوقم سے است میں بھا تو سجی یوگا، اور نجلے حصد کی حجیت بنجے والے کی ہوگی اور شرید ارکو ال پر قیام کا حق دوگا، یہاں اتک کہ اگر علومتہدم ہوجائے تو اسے ال پر بہلے جیسے دوسر سے علوک تغییر کا افتیا رہ وگا، اس لئے کو مفل مسقف (حمیت وار) کا ارت کا مام ہے، کہذ اسفل کی مطح سفل کی حمیت ہوگی (ا)۔

منہدم ہونے اور تغییر کرنے میں علواور شل کے احکام:

اس حفید ال طرف کے بین کرشل جب ال کے مالک کے عمل کے بغیر خود سے منہدم ہوجائے تو تغدی ند ہونے کی وجہ سے ال کو تغیر تغیر خود سے منہدم ہوجائے تو تغدی ند ہونے کی وجہ سے ال کا تغیر بھیر خود سے منہدم ہوجائے تو تغدی ند ہونے کی وجہ سے ال کا تغیر کی جب پہلے جو رکیا جائے گا اس لئے کہ اس نے بالا فاندوالے پر تغدی کی ہے اور وہ علو پر تغیر مالے اور وہ علو پر تغیر ما ہے ( یعنی اس کے تغیر نے کے حق کو تغیران پہنچا یا ہونا کی اور علو ہو تغیر مالے کا اور علو ہو تغیر کرے۔ پھر اگر صاحب سال کی اجازت سے تغیر کی ہونو جو تجھڑ ہی کے سال کی اجازت سے تغیر کی ہونو جو تجھڑ ہی کہا ہے اس کا مطالبہ صاحب سلو سے کرے ورنہ جس دن اسے تغیر کیا ہے اس کی عمالہ ما حب سلو سے کرے ورنہ جس دن اسے تغیر کیا ہے اس کی عمالہ ما حب سلو سے کرے ورنہ جس دن اسے تغیر کیا ہے اس کی عمالہ ما حب سلو سے کرے ورنہ جس دن اسے تغیر کیا ہے اس کی عمالہ کرے۔

جب صاحب علو علی کی تغییر کرے گاتو ال کو افتیار ہوگا کہ صاحب علو علی کی تغییر کرے گاتو ال کو افتیار ہوگا کہ صاحب علی کو سکینت افتیار کرنے سے روک و سے بہاں تک کی صاحب علونے اس کے علی کی تغییر میں جو پچھ شری کیا ہے ووا سے و سے دے والے کرو چجو رتھا۔

دواوں میں سے ہر ایک کو دوسر ہے کی ملک میں جن یوگا، خلو والسلے کو تفہر نے کا حن ہوگا اور علی والسلے کو علی سے بارش اور دھوپ ہٹانے کا حن ہوگا، اور اگر منل والا البیغ سفل کو اور علو والا البیغ علوکو

ا گرادے توسفل والے پر اس کے عل کی تغییر لازم کردی جائے گی ، کیونکہ اس نے صاحب علو کے ایسے حن کوٹوت کردیا ہے جو ملک سے مائی ہے تو اس کا معاملہ اس طرح ہوگا جیسے اس نے اس کی کس ملک کو فوت کردیا ہوتا۔

یجر جب شل والا این شل کی تغییر کرے اور نالو والے ہے این علوی تغییر کرے اور نالو والے ہے این علوی تغییر کرجو رکیا جائے گا ، اس لئے کہ شال والے کا علوم بھی حق ہے ، اور اگر نالو اس سے مل کے بغیر منہدم ہو گیا ہوتو تقدی تدہونے کی وجہ ہے اس کو مجور نہیں کیا جائے گا جیسے کو تعدی کے بغیر سفل منہدم ہوجاتا ، اور شفل کی حجیت شفل والے کی جوگی رہی گیا۔

الله الله كتے بي كرمنل ( ينج كى منزل) اگر كرور بوجائد اور الله كرور بوجائد اور الله كوجہ سے صاحب منل كے ملاوہ وہ جر ہے كا تمارت ہوئل كے اور الله كا وجہ سے صاحب منل كے مواق صاحب منل كے قلاف اپنے منل كى تغيير كرتے كا فيصل كيا جانے گا اور اگر الكاركر ہے تو الله سنتی كو ایسے خص سے باتے گا اور اگر الكاركر ہے تو الله كا تو كل الله فائد چلى منزل بي بينے كا فيصل كيا جائے كا جو الله كا تو كل منزل بي بينے كا فيصل كيا جائے كا بوال كى تغيير كرتے اور اگر بالا فائد چلى منزل بوالہ فائد چلى منزل بوالہ فائد چلى منزل بوالہ كے الكي تو تي كر جائے اور الے كر اور تو منافل كے مالك كو تغيير كرتے اور الله بين الله كوكرى مالہ بين الله كوكرى بول كي تغيير كرتے اور الله بين الله كوكرى بول بين الله كوكرى جيت الله بين الله كوكرى جيت الله بين الله كي تو والہ جيت ضرورى بوگى ، اللہ لئے كر منل كوگرى جيت الله كا فيصل صاحب كى وجہ سے كيا جاتا ہے ، الله لئے تا زير كے وقت الل كا فيصل صاحب كى وجہ سے كيا جاتا ہے ، الله الله غائد من الله كا تو كرى تر تن تو وہ بالا خاند والے كی بوگی ۔ والے كی بوگی ۔ والے كی بوگی ہوگی ۔

<sup>(</sup>۱) البداميرونتخ القديم والكفاميروالتنامير إلهاش ٢٧ ١٣ ، ٧١ واراحياء التراث العرالي: عاشيرابن عائد بن ٣٧ ١٠١\_

<sup>(</sup>۱) اکن مایدین ۲۸۸۵ ۱۳۵۹ س

علووالم محظاف غل برعلو کی مزیرتغیر نه کرنے کا فیصل کیا حائے گا ، اس لئے کہ اس ہے علی کوشرر ہوگا سوائے اس معمولی پیز کے جو حال یا مال (حال یا مستقبل) میں مقل کونسر زمیں پینچائے ، اور ال سليلي الل جائے والول كى طرف رجوت كياجائے كا (ا)\_ ۵- شافعیہ بیرائے رکھتے ہیں کہ اگر نچلے حصہ کی دیواری منہدم ہوجا کیں تو اس کے ما لک کوصاحب ملوکو اس کی تعمیر مرجیور کرنے کا افتلیا رئیس ہوگا صرف ایک قول ہے ، اس کئے کہ غل کی دیواری غل والے کی ہیں، لہذا ملووالے کواس کی تقبیر میجیورٹیس کیا جائے گا اور کیا صاحب ملوکو بداختیا رہے کہ وہ صاحب سفل کوتمیں رمجور کرے؟ ال میں وواقو ال بیں ، تو اگر کہا جائے کہ مجبور کرے گاتو ہی کو حاکم او زم ا كرد كا اوراكرود نذكر كاوراس كے ياس مال عوقو حاكم ال كے بال کوچ وے گا اور اس پر شریق کروے گا ، اور اگر بال ندہ وقو قر ش لے لے گا جو اس (لیعنی صاحب علی) کے ذمہ واجب الا واء ہوگا۔ پھر جب و بوار بن جانے گی تو و بوار صاحب منل کی طلیت ہوگی ، ا**س** لئے كہ ال كى تعمير اى كے لئے كى تن ب واور تعمير مرجو كي شرعة عوادو اس کے قصد لا زم ہوگا، اور صاحب علواس سے اپنا بالا قائد ووبارو مناسلے گا اور بالا فائد نیز اس کی و بواروں کا شریق بھائے سفل والے کے علو والے کی ملک سے ہوگا، اس لئے ک ور اس کی ملک ہے جس میں صاحب علی کا کوئی جی بیں ہے۔

ری حیت نو وہ دونوں کے درمیان مشتر کے ہوگی اور ال پر جو خری کیا جائے گا وہ دونوں کے مال سے ہوگا، اور اگر صاحب علوتی کرے اور حاکم کی اجازت کے بغیر بنائے نو صاحب علوصاحب علی سے کی جیز کا مطالبہ تیس کرے کا داروں کی جیز کا مطالبہ تیس کرے گا، چر دیکھا جائے گا: اگر اس نے علی کی دیواروں کی تغییر ای کے سامان سے کی ہے تو دیواری صاحب کی دیواروں کی تغییر ای کے سامان سے کی ہے تو دیواری صاحب

(۱) - جوایم لوکلیل ۱۲ ۱۳۳۰ الشرح الکیبر سم ۱۰ ۱۳۵ ۲۵۰۷ سد

سنل کی ہوں گی، اس لئے کہ دیواروں کا تمام میر یل ای کا ہے، اور صاحب بلوکو اے اس ہے اشغات ہے دو کئے کا حن نہیں ہوگا اور وہ اس کو قو ڈے کا الک نہیں ہوگا ، اس لئے کہ ووصاحب منل کی ہے اور اس کو بالا فارندیں ہے اپنے حق (کے بدقد ر) دوبار وینانے کا حق ہوگا ، اور گی ہدقد ر) دوبار وینانے کا حق ہوگا ، اور اُر منل کو صاحب منلی ہوگا ، اور صاحب منلی کو صاحب منلو کی دوبار یں صاحب ملوک ہوں گی ، اور صاحب منلی کو صاحب منلوک ابارت کے بفیر ان دیواروں ہے اشغائ کا حق نہیں ہوگا ، لیکن اس کو ابارت کے بفیر ان دیواروں ہے اشغائ کا حق نہیں ہوگا ، لیکن اس کو صاحب منلوک منا ہے اور ساحب منلوک ہوں گئا ہی کا حق اور ساحب منا کو اور اور اور اور ایس ہیں گؤٹ حق نہیں ہوگا ، اس کئے کہ لڑش ای کا ہے اور صاحب منا ویواروں کو نہ تو ڈے تو اس پر ان کوتو ڈ ڈ الے ، اس صاحب منا ویواروں کو نہ تو ڈ ہے تو اس پر اس کا قبول کرنا منا وری تو اس پر اس کا منا کا لازم نہیں ہے ، اور اگر نے جے والا قبول کرنا منا وری تو ل ہے البند اکوش میرف کرنے کے بدلے اس کا باقی رکھنا اس ایک تو ل ہے ، ابر دری نہیں ہوگا ، اس لئے کہ اس پر اس کا منا کا لا ذم نہیں ہوگا ، اس لئے کہ اس پر اس کا منا کا لا ذم نہیں ہوگا ، اس لئے کہ اس پر اس کا منا کا لا ذم نہیں ہوگا ، اس لئے کہ اس پر اس کا منا کا لا ذم نہیں ہوگا ، اس کے تو کہ اس کا باقی کو کہنا اس میں وری نہیں ہوگا (۱)۔

الم - منابلہ کے فراد کے سفل اگر کسی شخص کا ہوا درسلو دوسر ہے کا ہوا اور و و فوق کے درمیان چوجیت ہے وہ منہدم ہوجائے اور ان بیس ہے ایک و جسر ہے درمیان چوجیت ہے وہ منہدم ہوجائے اور ان بیس ہے ایک وجسر ہے ہے واشکا دکر ہے تو کیا ایک وجسر ہے ہوائی کر نے دور وائی ان مرکز ہے والے کو ال ہر مجبور کیا جائے گا؟ ایس مسئلہ بیس دور وائیتیں ویں ہیں۔
 بیس جیسے در گھر وی کی درمیانی دیجو اربیس دور وائیتیں ہیں۔

اور اُکرسٹل کی وجواری گرجائیں اور صاحب علوان کے ووبارہ بنانے کا مطالبہ کرے توال میں بھی دور واپنتیں ہیں:

ایک روایت ہے ہے کہ اسے مجبور کیاجائے گا تو ال روایت کے مطابق تغییر ہر تنہا ای کومجبور کیا جائے گا ، ال لئے کہ وہ خاص ای کی ملابت ہے۔

<sup>(</sup>۱) المبعب في فقد الايام الثافتي الر٣٣٣، شرح روض الطالب من أكن الطالب عر ٢٣٣، ٢٣٥، أكمنية الإملاميد

وہری روایت ہے کہ اے مجورٹیس کیاجائے گا اور صاحب
علواگر اس کی تغییر کا اراد وکر ہے تو دونوں روائٹوں کے مطابات اسے اس
سے روکا نیس جائے گا، تو اگر اس کی تغییر اس کے میئزیل ہے کی بوقو وہ
پہلے کے مطابات ہوگا، اور اگر اس کی تغییر اسپتاپا سے مغیریل لوگا کر
کی ہوتو امام احمد ہے مروی ہے کہ صاحب علی اس ہے انتخاب نیس
کر ہے گا بعین قیست کی اوائٹی تک ، امام احمد کے اس قول میں ایک
اختال تو بیہ کہ اس میں سکونت نیس کر ہے گا، اس لئے کہ گھر کی تھی۔
رہائش کے لئے کی جاتی ہے، لہذا وجروں می کی طرح اسے بھی
رہائش کا افتیارٹیس ہوگا، اور بیا انتخال بھی ہے کہ انہوں نے ویواروں
رہائش کا افتیارٹیس ہوگا، اور بیا انتخال بھی ہے کہ انہوں نے ویواروں
پرلکڑی رکھے، میخ گاڑنے اور طاق بنانے کے ذریعہ خاص ویواروں
سے انتخال کرنے کا اراد و کیا ہو، اور دومر سے کی ملک میں تعرف کے
بغیر اس کور بہنے کا حق بود اس میں تعرف کے بغیر اس کے ویواروں سے ورمی نئی
مون میں ویواروں میں تعرف کے بغیر اس کے قیام کرنے کا مام ہے
تو بیاج سے اس سے سا ہوا مسل کرنے کی طرح ہوگیا۔

اور اگر صاحب علی تغییر کا مطالبہ کرے اور صاحب علو اتکار کردے تواس میں دوروایتیں ہیں:

ایک بیک اے اس کی تقییر کرنے یا اس کی مدوکر نے پر مجبور تیمیں
کیا جائے گا، اس لئے کرو بوار صاحب سفل کی اس سے ساتھ وخصوص
ملک ہے، کہندا دوسرے کو اس کی تقییر کرنے یا صاحب سفل کی مدو
کرنے پر ای طرح مجبور تیمیں کیا جائے گا جیسے اس وقت ( کیا جاتا)
جب اس پر علونہ ہوتا۔

دوسری روایت: بینے کہ صاحب علی کی مدوکر نے اور ال کے ساتھ لفتیر کرنے پر اسے مجبور کیا جائے گا، یکی او الدروا و کا بھی قول ہے، ال لئے کہ وہ ایک ایک و بوار ہے جس سے نفع انھانے میں

وونوں شریک ہیں، لبند اور ووگھروں کی درمیانی دیوارجیسی ہے (۱)۔

## گھر کے علوکومسجد بنا ویٹا:

اور جوالی مسجد بنائے جس کے پیچ تبد فائے ہوں یا اور گھر ہو اور مسجد کا وروازہ راستہ کی طرف کردے اور اس کو اپنی ملک سے ملاحدہ کردے تو اور اس کو اپنی ملک سے ملاحدہ کردے تو وصحر تیں ہوگی، اور اس کے لئے اس کا ویجنا جانز ہوگا، اور اگر وہم جائے تو اس کی ور اشت جاری ہوگی، اس لئے کہ اس نے کہ اس خوا میں کو فالص اللہ کے لئے نہوں کیا ہے، اس لئے کہ اس کے ساتھ جس عبد متعلق ہو گیا ہے، اور تبد فائد اگر مسجد کے مصالے کے لئے ہوتو جائز ہوگا، جیسا کہ میت المقدی کی مسجد ش ہوتا

بیر صاحبین کے بر فلاف الم او حنیقد کا مسلک ہے، اور المام اس حنین نے الم او حنیقد کے مسلک ہے، اور المام حسن نے الم او حنیقد سے روایت کی ہے کہ علی کو مجد اور ال کے اور ال کے بر تکس جائز نہیں ہے، ال لئے کہ مسجد داگی چیز وال میں سے ہے، اور المام محمد سے ال کے بر تکس روایت ہے، ال کے بر تکس روایت ہے، الل کے بر تکس

<sup>(</sup>١) الفني لا بن قد الدسم ١٨ ٥ فع في إخي ...

المجلّب في الإمام الثنافي الر٢٣٨، وادالهم في موارب الجليل لشرح مختمر
 فليل الاراد الحيق النجاح ليبياء المنحى لا بن قد المد ٥ / ١٩٤ طبع رياض، كشاف التناع مهرا المع المضم التمر المحديثان.

 <sup>(</sup>٣) في القديم ١٥ ٣ ٣ ٢ ١٥ ١٥ ١٥ ١٥ وارا حياء أثر الث العربي، حاشيه ابن عابدين
 ٣ ٧ ٢ ٢ ٢ ١٥ ١٥ ٢ ١٥ ١٥ وارا حياء أثر لث العربي

مسكن يا دوسرى نفع كى جيز جونو اللى كى تعظيم دشوار جوگ، اور المم الو يوسف مسمون يا دوسرى نفع كى جيز جونو اللى كى تعظيم دشوار جوگرول كى الو يوسف مسمروى ب كرجب وديفد اوتشر ايف الا ئ اورگھرول كى المازت دے دى، تو كويا انہول نے ضرورت كا اعتباركيا۔

اور جب مسجد ہونے کی صفت تکمل ہوجائے ٹیمر ( اس کے اوپر مسکن )تغییر کرنے کا اراد د کرے تو اسے روکا جائے گا <sup>(1)</sup>۔

## علو بإسفل كاروش دان كهولتا:

مالکید ال طرف کے بین کہ اس صورت میں نیا روش وال کھو لئے والے پر ال کے بند کرنے کا فیصل کیا جائے گاجب وہ بلند نہ بود اور ال سے وہ پراوی کوجھا تک سَفَا بود، رہاند کم روش وال تو ال کے بند کرنے کا فیصل بیں کیا جائے گا، اور پراوی سے کہا جائے گا ک

(۱) ابن هاید مین والدر أقل رسم ۱۵ س

ابن عابر بن سهر ۱۹۸۸ تا مختلف مسائل هده المبشب فی الدمام الثافی الدمان ا

اگر چاہوتو اپنا پر دوکر او، چنانچ مالکید میں سے دسوقی کہتے ہیں: جس روش دان کو نیا نیا تحوالا ہو اس کے بند کرنے کا فیصلہ کیا جائے گا ، اور اگر اس کے بند کر دینے کے تھم کے بعد سرف اس کے پھیلے مدے کو بند کرنے کا اراد و کیا جائے تو اس کے بورے مدیکو بند کرنے کا فیصلہ کیا جائے گا ، اور اس پر دالالت کرنے والل ہر چیز منادی جائے گی۔

اور میدان صورت میں ہے جب وہ اتنا بلند ند ہو کہ ال ہے پراوی کی ہے۔ متری کے لئے سیر حی وفیر ورپر پڑا ھنے کی حاجت ہو، ورند اس کے بند کرنے کا فیصل میں کیا جائے گا۔

اورجس کی طرف نیا روش وان وغیر و کھولا گیا ہے اگر وہ دی سال فاسوشی افتیا رکزے اور اس پر تھیے بندکر سے تو اس پر جبر کیاجا ہے گا، اور اس کے لئے اختر اش کی کوئی مخوائش نیس رہے گی، جبکدتر ک قیام (وجوی تدکرنے) ہیں اس کوکوئی عذر زندر باجو، بیابان القاسم کا تول ہے اور اس پر فیصل کیا جاتا ہے (۱)۔

## تغيير مين ذي كامسلمان عداد نياجو جانا:

9- ال شی خال یک درمیان کوئی اختا افتیس ہے کہ و میوں کواں
والے کی مانعت ہے کہ ان کی ممارتیں ان کے پرا وی مسلمانوں سے
او تی ہوں ، ال لئے کہ تی کریم علیقی سے روایت ہے الاسلام
بعلو و لا بعلی علیہ (۱) (اسلام بلندر ہے گا اور ال پر بلند نیس
مواجا سکتا) اور ال لئے بھی کہ اس میں مسلمانوں پر برتری ہے اور
ومیوں کوال کی مانعت ہے ، البنتی بعض حفیہ ال طرف گئے ہیں کہ

<sup>()</sup> الشرع الكييره حافية الدموتي عليه سهر ١٩٩ م، جوم والكيل ١٣ ٢ ١٥ ، شرح أمنير سهر ١٨ من تيم والحكام إلى بن أرحون ٢٥٢/٢ ، ١٥٢ ، وادالكتب أحلميه \_

<sup>(</sup>۲) عدیرے: "الإسلام بعلو ولا بعلی علیه" کی روایت وارتهی (۲۵۳/۳) طبع داراتهای (۲۵۳/۳) طبع داراتهای (۲۵۳/۳) درایا ہے طبع داراتهاین ) نے کی ہے اور این ججرنے التی میں اس کوشن قر اروپا ہے (سهر ۲۲۰ طبع الترانی)۔

جب او نچائی چوروں سے حفاظت کے لئے بونو ان کو ال سے نہیں روکا جائے گا اس لئے کہ ممالعت کی علمت مسلمانوں رفتی ہیں بلندی افتیا رکرنے کے ساتھ مقید ہے تو جب میں تقصد ندہ وبلکہ تحفظ کے لئے ہونو آئیک نہیں روکا جائے گا ()۔

ا - ربائغیر میں ان کا مساوی ہوتا تو اس ملسلہ میں نقتباء کے رو اتو ال ہیں:

بعض دفنی نے اس سے منع کیا ہے اور بعض نے اس کی اجازت وی ہے،
وی ہے، چنا نی مالکید دنا بلد اور بعض دفنی نے اس کی اجازت وی ہے،
اس لئے کہ اس بی مسلمانوں پر یز حد جانا نہیں پایا جاتا ، اور بعض دفنی نے اس سے منع کیا ہے اور انہوں نے نبی کریم علی ہے۔
"الاسلام یعلو و لا یعلی علیہ" (۱) (اسلام بلند ہوتا ہے اور اس پر بلند نبوتا ہے اور اس پر اس بلند نبوتا ہے اور اس پر بلند نبوتا ہے اس بلند نبوتا ہے اس بلند نبوتا ہے اور اس بلند نبوتا ہے اس بلند نبوتا ہوں ہیں مسلمانوں کی ہر ایری اختیار کرنے ہے روک ویا گیا البند ا) ای طرح تقیر است بھی بھی بوگا۔

اور شافعیہ کے دو آوال ہیں ہے اسے قول ان کے درمیان اتبیاز کرنے کے کے مانعت کا ہے ، اور اس لئے بھی کر متصد یہ ہے ک اسلام کو بلندی ہوا ور مساوات کے ساتھ یہ بینی حاصل نہیں ہوگئی (۳)۔ اور اگر ذمی کوئی بلندگھر کسی مسلمان کے ایسے گھر کے رہا ہیں ہیں

(۱) ابن عابد بن ۱۲۳ به ۲۷۰ به الشرح الكبير وعاهية الدسوق المره مداده الشرح الكبير وعاهية الدسوق المره مداد عامل الشرح المثير عامل الشرح المثير المراه، واد ماد الشرح المثير المراه، المردب في فقد الامام المثاقيق الربي مراهه، المردب في فقد الامام المثاقيق الربي المراهه، المردب في فقد الامام المثاقيق الربي المراهه، المردب في ما شيد

(۲) ای کی تر نج نقره نمبرهای گذره کل ہے۔

(۳) ابن عابد بن ۲۷۱۳، أشرح الكبير وحاهية الدروقي عليه سر ۲۵ مه حاهية العروق عليه سر ۲۵ مه حاهية العروي بها من عابد بن الخرش في تختر خليل الراالا دار ما دور ترح الروقا في في تختر طيل ٢٠ ١٢، نهاية أكتاب لخنار في مره ٩ طبح أنكس، أم كاب في فقد الويام التنافق ٢٠ مره من هم ٥٨ على المرافق المرافق من المرود

قربے ہے جو بلندی میں اس ہے کم ہوتو ذی کو اپنے گھر میں رہنے کا لال ہوگا اور جو حصہ مسلمان کے گھر ہوگا اور جو حصہ مسلمان کے گھر ہے بلند ہے اس کو گر انا اس برضر وری نہیں ہوگا، اس لئے کہ اس نے کہ اس کے گھر میں اس بر برجھ بلند نہیں کیا ہے البت اس کو اس ہے مسلمان کے گھر میں جوا کئے کا حق نہیں ہوگا اور اس پر لاازم ہوگا کہ وہ اپنے بچوں کو اس کی جو اس کے اس کی جو اس کے اس کی جو اس کے اس کے اس کی جار دیواری اتن بلند میں جو جار دیواری اتن بلند میں جو در کھنے سے ماضح ہوں۔

اور آلرؤی کا بلند گھر آلر جائے پھر ال کا تغییر از سر توکر ہے تو ال کے لئے جائز تیں ہوگا کہ اپنی ممارت مسلمان کی ممارت سے بلند کرے، اور ال میں جو حصہ بلند ہے آگر متہدم ہوجائے تو اسے ال کے دوبار وینائے کا حق تیں ہوگا، بیوو تفصیل ہے جس پر حنفیہ شاقعیہ اور حنا بلہ ہیں، اور مالکیہ کے بیباں بھی وی معتدہے (اک

۱۳ - رباؤی کا اپنی ممارت کو ایسے شخص پر او نیجا کرنا جوسلمانوں ہیں سے اس کے پراوی میں ند ہوتو اسے اس سے نیمی روکا جائے گا اس النے کہ منابلہ کے بڑا وی میں ند ہوتو اسے اس سے نیمی روکا جائے گا اس کے کہا وی میں کہ منابلہ کے بڑا وی میں رہنے والے کے لئے معتر ہوگا ، وہر سے کے لئے نیمی ، اور حنفیہ والکیہ کے ربیاں بھی معتد تول یہی ہے جب تک کہ اس سے مسلمانوں پر ندجھا کے اور اس کے بارے بی شانعیہ کے دواتو ال

ایک تول: ممانعت ند ہوئے کا ہے اور وی ووٹوں آتو ال پیں اسے ہور دی ہے ساتھ مسلمانوں پر اسے ہے۔ اس کے ساتھ مسلمانوں پر

<sup>()</sup> ابن عابد بين سهر ۲۷۱، نميلية الحتاج الرقى ۸ م ۹۴، المهدب في فقه الامام الثنافق ۱۲۵۲، أمنى لابن قدامه ۸ ۵۲۸، ۵۲۹ فليع رياض، حاهمية الدسوق على الشرح الكبير سهر ۷۵ ماهمية العدوى بهاش الخرشي على مختهر خليل امر الادارهاود.

ال کے بلند ہونے سے اظمیران ہے ، نیز ال میں ضررتیں ہے۔ ووسر اقول: مما لعت کا ہے ، اس لنے کہ اس میں آرائنگی اورشرف ہے، نیز ال لنے کہ ال سے وہ مسلمانوں پرفخر کریں گے (ا)۔

# تعلق

## تعريف:

الحقت على تعليق "علق" كا صدر ب، كما جاتا ہے: "علق الشيء با لشيء و منه و عليه تعليقا" (١) الله في آيل آيل كو ايك چيز كو ايك چيز كو ايك چيز براكا ديا۔

اورا سطال میں تعلق کسی جملہ کے مضمون کے حسول کودوسر کے جملہ کے مضمون کے حسول کودوسر کے جملہ کے مضمون کے حسول کے داور ال کو جملہ کے مضمون کے حسول سے مربو ظائر نے کا نام ہے ، اور ال کو مجازی طور پر سمین کہتے ہیں ، ال لئے ک در حقیقت تعلیق شرط وجزا ، بودی ہے ، اور ال لئے ک اس میں میمین کی طرح سیریت کے معنی بودی ہیں (۱)۔

اور سالاء حدیث کے فز ویک تعلیق ابتداء سند سے ایک یا ایک سے زیادہ راوی کا حذف کرویتا ہے (۳)۔

#### متعلقه الفاظ:

#### النب-اضافت:

۳- اضافت الغت میں الاتے ماکل کرتے ، فہدت کرتے اور خاص کرتے کے معنی میں آتا ہے (۴)۔



<sup>(</sup>۱) كمان الحرب ـ

<sup>(</sup>۲) عاشيرا بن هايو عن ۳ م ۹۳ ما طبع أمصر بيد الكليات ۲ م ۵ طبع دشش \_

<sup>(</sup>٣) مقدمه اين العزاري ٢٠ المع الطمير

<sup>(</sup>٣) المصباحة القاموس الحيط ، السحاح.

<sup>(</sup>۱) ابن عابدین ۱۲۷۳، ۲۷۵، عامیه الدسوق علی المشرح اکلیر ۱۲۷۰ مین المهرب فی فقد الإمام الشافتی ۱۸۲۳ ۱۵ مینماییه المتناع ۱۸۸ ۱۵۵، اکمننی لابن نشرامه ۱۸۸ مین میاض

جبال تک فقباء کی اصطااح بین اضافت کاتعلق ہے تو ووال کو استاد اور مخصوص کرنے ) کے معنی بی استاد اور مخصوص کرنے ہیں، چنانچ جب کہا جائے: ' اللحکم مضاف اللی استعال کرتے ہیں، چنانچ جب کہا جائے: ' اللحکم مضاف اللی فلان آو صفته کلان آو صفته کلان آو صفته کا '' ( تیم فلال کی طرف مضاف ہے یا اس کی فلال صفت کی طرف مضاف ہے ) تو یہ اس کی طرف مند ( مضوب ) قویہ اس کی طرف مند ( مضوب ) تو یہ اس کی طرف مند ( مضاف ہے تو یہ اس کی صفحت کی طرف مند ( مضاف ہے تو یہ اس کی صفحت کی طرف مند ( مضاف ہے تو یہ اس کی صفحت کی مقدم نلال زیاد کی طرف مضاف ہے تو یہ اس کی صفحت کی مقدم نلال کی استاد کی صفحت کی مقدم نلال کی طرف مضاف ہے تو یہ اس کی صفحت کی مقدم نلال کی صفحت کی مقدم نلال کی طرف مضاف ہے تو یہ اس کی صفحت کی صفحت کی مقدم نلال کی مقدم نلال کی استاد کی صفحت کی صفحت کی مقدم نلال کی صفحت کی صفحت کی صفحت کی صفحت کی مقدم نلال کی صفحت کی صفحت کی صفحت کی ساتھ کی صفحت کی

اوراضافت اورتعلق میں فرق وووجوہ سے ہے:

ایک: یو کتفیق کیمن ہوتی ہے اور وہ تم پوری کرنے کے لئے بوق ہے ، اور حکم کا سب بعن طلق کے موجہ کوئم کرنے کے لئے ہوتی ہے، اور حکم کا سب بیش منی ہے، ری اضافت تو سب کے وقت میں نمبیت کے جوت میں نمبیت کے جوت میں نمبیت کے جوت میں اضافت کے مانے کے لئے ، ابند ابغیر کسی مانچ کے سے ابند ابغیر کسی مانچ کے سب متنقق ہوجا تا ہے، اس لئے کہ زمان وجود کے اوازم میں ہے ہے۔

و دہری وجہ بیہ ہے کہ شرط ہونے یا تد ہونے کے خطر دیر می ہوتی ہے ، اور اضافت میں کوئی خطر وجیس ہوتا ہے ، اور ان ووٹوں فرقوں میں پچھافتاً اف بھی ہے جسے کتب اصول میں دیکھا جا ہے (ا)۔

### ب-شرط:

سائر ط (راء کے سکون کے ساتھ) کے کی معافی ہیں اور آئیں معانی میں ہے کی ھی کا الزام اور النز ام (لازم کرنا اور النز ام کرنا) بھی ہے، قاموس میں فریار یائے ہیں: شرطہ نے وفیرو میں کسی ہے کولازم کرنایا اس کا النز ام کرنا ہے شریطہ کی طرح۔

"شُوط" (راء کے زیر کے ساتھ) کے میں علامت کے بیش (۱) تیسیر افریر ار ۱۳۸، ۱۳۹ طبح آلی، نخ افغار علی امنار سردہ، ۱۹ اور ریجے: اصطلاح" اضافت" (المرسود انتہیہ عدر ۱۲)

اور جمع اُشر اطآ تی ہے جیسے سب واسباب (۱)۔ اور اصطلاح می شرط دو الرح کی میں:

اول: شرق شرط، بین جس کے عدم سے عدم لا زم ہواور ال کے وجود سے نہ وجود لا زم ہو، نہ بالذات عدم اور اس کی کئی قشمین میں: وجوب کی شرط، انعقا د کی شرط، بسحت کی شرط از وم کی شرط اور ما نند ہونے کی شرط، اس کے ملاوو دوسری معتبر شرق شرائط۔

دوہری منتم: مسنوی شرط بینی بقول حموی مخصوص صفت کے ساتھ یا ہے والے کسی معاملہ بین کسی ایسے امر کا التزام کرنا جو ساتھ یائے جانے والے کسی معاملہ بین کسی ایسے امر کا التزام کرنا جو بایا تدجار با ہمو دوریہ وہ ہے جن کومتعاقدین اپنے تضرفات بین مشروط کرویتے تیں ۔

اور بقول زرکشی تطیق اورشرط کے درمیان افرق مدہ کہ تعلق وہ ہے جو افغا طاقتیل مشایا" اور" اور" او ا اسکے ذر مید اصل محل پر داخل ہو داخل عود اورشرط وہ ہے جس میں اصل پر تینی تھم لکا یا جائے اور اس کے لئے دوسر سے امرکی شرط رکھی جائے۔

حموی کہتے ہیں کافر ق یہ ہے کہ تعلیق کسی نیمر موجود معاملہ کو '' اِن' یَا اِس کَ احْوات بیس ہے کسی کے ڈر مید کسی موجود معاملہ پر مرتب کرنے کامام ہے، اور تر ط کسی خصوص میں نے ڈر مید کسی موجود معاملہ بیس کسی فیر موجود امر کا التر ام کرنا ہے (۱۲)۔

#### ج - يمين:

سم – بھین ، حتم ، إيلاء اور حلف متر اوف الفاظ جيں يا حلف زيا وہ عام ہے (س)۔

(1) القامي الحيار، المعباح المعير -

(٣) حامية أتحوى حر ٢٢٥ شي العامره، أحكو رالوركني ار ٢٥٠ في اللي اور

(٣) عادية القلولي ٣٨ ١٤٠ عن الناس

اور افت میں میمین کے معنی جبت (وائیں)، جارحہ (والیال) ہاتھ)، قومت اور شدمت کے میں، اور حاف کو مجازاً میمین کہا جاتا ہے (ا)

شریعت میں پین سے مراوود عقد ہے جس سے متم کھانے والے کے عزم کورنے یا ندکرنے پر پڑتہ کیا جائے ، بہوتی کہتے ہیں کہتے ہیں کہ یک ہیں تامل تنظیم ہیز کا ذکر کر کے محلوف علیہ (جس پر متم کھائی گئی ہو) تھم کھنے میں طور پر مؤکد کر کر کے محلوف علیہ (جس پر متم کھائی گئی ہو) تھم کھنے موس طور پر مؤکد کر کرنا ہے۔

تعلیق اور بین کے درمیان مشاہرت ہے ، اس لئے کہ ووتوں میں سے ہر ایک بین کے درمیان مشاہرت ہے ، اس لئے کہ ووتوں میں سے ہر ایک بین نفس کو کسی چیز کے کرنے یا چھوڑنے ہی آ ماوہ کیا جاتا ہے جاتا ہے اور اللہ تعالی کی شم کھانے کو بیمین صرف اس لئے کہا جاتا ہے کہ ورشم کھانے کے جماعی از کے بیا جاتا ہے کہ ورشم کھانے کے خمل یا ترکے بی قوت کا فائد دو بی ہے۔

الفاظ میمین کے اختبار سے میمین کی ووقت میں میمین خور (فوری میمین میں میمین خور (فوری میمین ) جو میمین کے اسلی صیف کے فرر میر ہوتی ہے مثلاً اللہ کی اسلی میں فلال کام ضرور کروں گا میمین حلق : ووی ہے کہ بات کرنے والاحقیقت کی مخالفت کی حالت میں یا حقصور کے تخلف کے وقت مالیند میر و جزا مرتب کرے (۴)۔

اس کی تفصیل اصطلاح" أيان "مس ب (٣) \_

## تغليق كاصيغه:

۵ تعلیق ہر اس بین سے ہوتی ہے جو کسی جملہ کے مضمون کے حسول کو دوسرے جملہ کے مضمون سے حسول کو دوسرے جملہ کے مضمون سے مربوط کرنے پر دلالت کرے بخوادیہ ربط شرط کے جملہ کے قائم مقام دبط شرط کے کالم مقام

- (۱) المعباح لمير-
- (٢) ابن عابدين سهره ٣ طبع أمصر ب جواير الوكليل الر ٢٢٣ طبع واواسر ق عاصية القليم في المراس على عاصية القليم في المراس عاصية القليم في ١٣٨ م ٢٠٥٠ كثلاف القناع المراس مع المراس ال
  - (m) الموسيد التلمية التاكية (m)

میں دومری چیز کے ذریعہ ہوجیے کہ سیاق مکام ارتباط پر ای طرح ولالت کرے جیسے اس رکار شرط ولالت کرتا ہے۔

اور کلمات شرط میں ہے کئی کلمہ کے فر مید تعلق کے دوجملوں
کے در میان دبط ہید اکر نے کی مثال شوم کا اپنی دبوی ہے ہیکہ اے:
'' اِن د خلت اللہ او فائن طالق '' ( اگرتم گھر میں داخل ہوئی تو تم برطابات ہے)، چنانچے اس نے قو ب طالق کو دبوی کے گھر میں داخل ہوئی تو تم ہونے پر مرتب کیا ہے تو اگر داخل ہوگی تو طابات و النع ہوجائے گی، موٹ پر مرتب کیا ہے تو اگر داخل ہوگی تو طابات و النع ہوجائے گی، مرتب کیا ہے تو اگر داخل ہوگی تو طابات و النع ہوجائے گی، مرتب میں دبط پیدا مرتب کیا ہے تو اگر داخل کی بوئوں جملوں میں دبط پیدا مرتب کیا ہے کہ مثال میں کا میکری موٹ کے مثال کئی کہنے والے کا میکہ تا ہے کہ جو نفع اس سال میری موٹ کے اس سال میری موٹ کے دولوں کو ایک ہوئے میں سال میری موٹ کے دولوں کو گھر اور پر وقف ہے دولوں کو گھر اور پر وقف ہے دولوں کو گھر اور پر وقف ہے دولوں کو گھر ہو کے گھر اور پر وقف ہے دولوں کو گھر ہو گھر اور پر وقف ہے دولوں کو گھر ہو گھر اور پر وقف ہے دولوں کو گھر ہو گھر اور پر وقف ہے دولوں کو گھر ہو گھر اور پر وقف ہے دولوں کو گھر ہو گھر ہو گھر اور پر وقف ہے دولوں کو گھر ہو گھر ہو گھر ہو گھر ہو گھر ہو گھر ہو گھر اور ہو گھر ہوں ہو گھر ہو گ

اور ال شرط ہے مراوجس میں تطبیق کے دونوں جملوں کے درمیان ربط پیدا کرنے کے لئے اس کے کلمہ کا استعمال کیا جاتا ہے افوی شرط ہے اس کے کلمہ کا استعمال کیا جاتا ہے لغوی شرط ہے ، اس لئے کہ اس سے پیدا ہوئے والا دونوں جملوں کا ارتباط میں اور تباط میا کہ تباط میں اور تباط می

## تعلیق کے کلمات:

۱-ال سے مراد ہر وہ کل ہے جو کسی مضمون کے حسول کو کسی دہمرے جملہ کے مضمون کے حسول کو کسی دہمرے جملہ کے مضمون کے حسول سے جوڑے ، خواہ وہ شرط کے قطعتی کلمات میں سے جو ماور یہ کلمات جیسا کہ ایم نامی میں سے جو ماور یہ کلمات جیسا کہ '' منی ''میں طابات کو شرط ہے مطاق کرنے کی بحث میں آیا ہے 'ابون'' منی ''میں طابات کو شرط ہے مطاق کرنے کی بحث میں آیا ہے 'ابون'' ای ''ووز'' کلما'' میں۔

<sup>(</sup>۱) تبین الحائق امر ۳۲۳ طبع دارامرف

الخروق للقرافي الروان الاطبع داران إ والكتب العربيد

نووی نے "الروضة" میں "متی ما" اور" مبما" كا اضافه كيا هيا أور" مبما" كا اضافه كيا هيا أور" كيف" كا اضافه كيا ہے (ا)\_

سر مسلم في الله الحمول على الأووى في الله المحول على الور المحاسب " كثاف القال" في المحول على الور صاحب" كثاف القال" في "حيث" كا ورصاحب" في الخفار" الورصاحب" كثاف القال" في الخفار" الورصاحب" كثاف القال" في الغفال القال ال

صاحب" كشاف القنائ" في" أنى" كالبحى وْكر كيام اور اس كے اور" و ن"كے ورميان كوئى فرق بيس كياہے۔

ویل شراخت اور تعلق کے اعتبارے ان کلمات میں ہے جر ایک کے بارے میں علماء نے جو پکھ تکھا ہے اس کا پجھ حصد آرباہے۔

## الف- إن (الّر):

ے تعلیق کے وانوں جملوں کے درمیان ربط پیدا کرنے کے لئے

الون "شرطیدی کا استعمال کیا جاتا ہے، اس لئے ک و دخش تعلیق اور اس کے شرط کے لئے ہونے کی وجہ سے تعلیق اور حروف شرط اور اس کے کلمات میں اصل ہے، چنانچ سوائے شرط اور تعلیق کے اس کے دوسر معنی نیس میں اول ہے دوسر کے مات شرط ویسے دوسر کے مات شرط ویسے دوسر کے مات شرط ویسے میں اور الاستی اس کے بر خلاف و وسر کے کمات شرط ویسے اور الاستی اس کے اس کے میں اور الاستی اس کے میں اور الاستی اس کے میں اور الاستی اس کے میں اس کے اس کے میں اور الاستی اس کے میں اس کے میں اور الاستی اس کے میں اس کے میں اس کا استعمال شرط کے علاوہ کیا جاتا ہے دوسر سے معانی بھی ہیں جن میں اس کا استعمال شرط کے علاوہ کیا جاتا ہے (۱)۔

" إن" اورال ك مثابة راك ك دوم ك يزم ويدواك

(۱) المغنى لابن قدامه عدر ۱۹۳۳ طبع رياض، الروشه الروم المبع أمكب الاملاكي مسلم الشوت الر ۳۳۸، ۲۳ وارسادد

حروف کا استعمال کسی ایسے معالمے بیس کیا جاتا ہے جو وجود کے خطر میں ہونے اور نہ ہونے کے درمیان متر دو ہوں اور اس چیز میں استعمال نہیں کیا جاتا ہو قطعی الوجود یا قطعی الانتقاء ہوں (جن کا وجود یا عدم وجود قطعی ہو)، الا بیار کسی کانتا کی وجہ ہے ان کومشکوک کے مرتب میں کرویا جائے ()۔

٨-" إن" كرشر والمحن كے لئے جونے يريد وات مرتب بوتى ہے ک اگر این بیوی کی طابات کو این طرف سے طابات ندویے بر علق اكرے الله وريرك كي: "إن لم أطلقك فأنت طالق" (اكر ين تم كوطاوق تدور توتم كوطاوق ب اتوا عطاوق بين يوسكى، یبال تک کر ال کوطان ق بے سے پہلے دونوں میں سے سی کی موت آجائے، ال لئے کا إن "شرط كے لئے ہے اور ال في ال ي طاق واقع ندكر في كوشر هر ارديا ب، اور جب تك دونول زند دما قي میں اس وقت تک اس شرط کے وجود کا لفتین نہیں ہے ، تو سے جملہ اس ك القول كاطرت ب: "بن لم أت البصرة فأنت طائق" (اً ریس بھرہ ندآ ول تو تمہیں طاباق ہے )، پھر اگر شوہر مرجائے تو اں کی موت ہے کچھ پہلے اس برطان واقع ہوجائے گی اور اس تلیل کی کوئی معروف حدثیں ہے، لیکن اس کی موت سے پچھ پہلے اس پر طاق واقع كرنے ہے اس كى عابرة ي تحقق بوجائے كى البذاحث (مسم نو العالم على المرط متفق موجائے كى، اور أكر ال دوي سے وخول ند کیا ہوتو اس کوبیر اھے نیس کے گی ، اور اگر وخول کر چکا ہوتو کر ار کے تھم ( یعنی طابا ق فار کے تھم میں ہوئے ) کی وہد ہے اس دیوی کو

<sup>(</sup>٣) منن اللهيب الريماء ٣٥ طبع واوالفكر وشق، فتح الفقار ١٩ ما هيم الملي المراء و ١٩ هيم الملي المراء و ١٩٣ هيم الملي ووي ١٩٣/١٩ اللي ووي ١٩٣/١٩ اللي وادا لكتاب العربي وادا لكتاب العربي المراء المرابي العربي العرب

<sup>(</sup>۱) التلويخ على التوضيح امر ۱۲ طبع مبيح، تيسير أخريه ۱۲۰ طبع أنجلس، اصول السرحي امر ۱۳۳۱ طبع وادا أكتاب العربي، مسلم الثبوت امر ۲۳۸ طبع وارما و ب كشف الامر اولليو دوي جمر ۱۳۳ طبع وادا أكتاب العربي، القرلمبي ۲۵ سام ۲۰ طبع وادا لكتب أمصر بيب

میراث ملے گی (۱) اور اگر تورت مرجائے تو جیسا کا اصول استر شی " میں ہے دور وائٹوں میں سے ایک کے مطابق تب بھی بغیر کمی فعل کے طابات ہوجائے گی، اس لئے کہ طلبی کا محل محل کے بغیر تحقیق نیس ہوتا اور کمل کے ٹوٹ ہوئے سے طابات کی شرط تحقیق ہوجاتی ہے۔

ابن قد امد نے لکھا ہے کہ اگر اس نے طابا ق کونٹی پر کلمات شرط میں ہے کہ ایک ہے فر العد ہے قو وہ میں ہے کہ ایک ایک ایک ایک ہے فر العد ہے قو وہ تر اخی بر محمول ہوگی ، اور اگر '' متی بین بیلیا ، ای '' وغیر وہیں ہے کہی ایک کے ذریعہ ہے تو وہ نوری ہونے برمحمول ہوگی (۱)۔
ایک کے ذریعہ ہے تو وہ نوری ہونے برمحمول ہوگی (۱)۔
انتھیل کا کل '' طاباق'' کی اصطاباح ہے۔

#### ب-رؤا(جب):

### 9 - يافت ش ووجيزون كے لئے آتا ہے:

ایک: بیرک مفاجات (اجا تک کوئی بات ہوا) کے لئے ہوتو بید اسمید جملوں کے ساتھ مفاجات (اجا تک کوئی بات ہوا) کے لئے ہوتو بید اسمید جملوں کے ساتھ مخصوص ہوگا اور اس کو جواب کی حاجت خیں ہوگا، اور اس کے معنی حال کے ہول گے زند کراست قبال کے ہول گے زند کراست قبال کے ۔

و دس سے بیال و دمغا جات کے علاوہ کے لئے بوتو غانب ہی ہے کہ شرط کے معنی کوشفسم میں ہوکر مستقبل کے لئے ظرف ہوگا (۳)۔

"إ وا" كے بارے بيل خلاص كلام بيہ كر ووكونيد كے تحويين كى دوكونيد كے تحويين كى دوكونيد كے تحويين كى دوكونيد كے تحويل ہوتا ہے اور مستعمل ہوتا ہے اور جب شرط و دانوں كے معنی بيل مستعمل ہوتا ہے اور جب شرط كے معنی بيل استعمال ہوگا تو دشت كا معنی اس سے ساتھ ہوجا ئے گا اور اور كى دام اور ديكا ہے۔ كا بھی تول ہے جو گزر دیكا ہے۔

(m) منى المرب ارجه فيع دار المكر دُش \_

بھر و کے تحویٰ کے مزویک و و وقت کے معنی میں حقیقت ہے اور وقت کا معنی بی حقیقت ہے اور وقت کا معنی باتی رہنے کے ساتھ شرط کے لئے بھی استعال ہوجاتا ہے، بنانچ ان دونوں ہے، بنانچ ان دونوں حضر ات کے مزویک وہ استی "کے مشل ہے بیٹی ظرف کے معنی ال حضر ات کے مزویک وہ استی "کے مشل ہے بیٹی ظرف کے معنی ال سے ساتھ نیس ہوتے ، اور قام اور صنیفہ کے یہاں محض شرطیت کے ساتھ نیس ہوتے ، اور قام اور صنیفہ کے یہاں محض شرطیت کے ایک ہونے میں وہ اور قام کی طرح ہے، لبند الی میں ظرف کا معنی باقی نیس ہے کا آئی ہیں رہے گا (ا)۔

<sup>(</sup>۱) - كشف الامر اللبر دوي جم ۱۹۳

<sup>(</sup>٢) مول اسرسي اراسه طعي داد الاتب الري أختى عارسه د العليد لي سرحه س

<sup>(</sup>۱) الحلوج الراء الحي كلي

شدت ہو اور شنڈک ای وقت ہوتی ہے جب سروی کا موسم ہوجائے )اوران کی جگہ" اِ ن' کا استعمال سمجے نیس ہے (ا)۔

اور 'المغنی' علی کھی '' إذا' کے المسلس اس صورت میں دو
اقوال آ ہے ہیں جب اس نے اپنی بوی سے کہا ہو: '' إذا لم تدخلی
المدار فانت طالق '' (جب تم محر میں وائل ند ہوتو تم پر طابق
ہے )۔

ایک: بیک و در آخی برجمول دوگا اور بھی امام او صنیند کا قول ہے۔ اور قاضی نے اس کی تمامیت کی ہے ، اس کئے کہ وہ ' اِ اِن' کے معتی میں شرطے طور میر استعمال کیا جاتا ہے ، شاعر کہتا ہے:

استفن ما اغناک ریک بالغنی وافا تصلیک خصاصهٔ فتجمل (الله تعالی ب*ب تک تم کو بالداری کے درجیہ ہے تیا در کے تب* 

(الله تعالى جب تك م تومالد ارى كوز رجيه ه تياز رفي تب تك الله الله تعالى الل

چنانچ بٹائر نے ال کے ذر میر جزم دیا ہے جیسا کا آبان کے در میر جزم دیا ہے جیسا کا آبان کے میں میں جاتا ہے ، نیز ال لئے بھی کہ اس کو ''متی'' اور بان '' کے معنی شن استعمال کیا جاتا ہے اور جب و ونول جیز ول کا احتمال بوتو بقاء تکام کا احتمال کیا جاتا ہے اور جب و ونول جیز ول کا احتمال بوتو بقاء تکام کا احتمال کیا جاتا ہے اور جب و زائل جی بروگا۔

اور دومرا قول بیا کو وہ فور پر محمول بوگا اور بین امام ابو پوسف اور امام محمد کا قول ہے ، اور امام شافعی سے بجی منصوص ہے ، اس لئے کہ بیزمان مستقبل کا اسم ہے ، لبند ا' دمتی'' کی طرح بوگا ، رہا ال کوشر ط وجز اکے لئے استعمال کرما تو بیا ہے اس کے اسل معنی سے بین انکالے گا۔

جب تضرف كو" إذا " كے ذر ميد كى تعل كو وجود جى لاتے ي

معلق كرے جيے مثلاً كہة "إذا دخلت المار فاتت طالق" (جب تم محمر ميں وافل بوتو تمهيں طائق ہے)، الله لئے اسے استعال ميں كي دھرات نے" وؤا" ہے لئى كيا ہے (١)۔

## ۍ-<sup>م</sup>تې:

11 - بدبالا تفاق ایک ایم ہے جے زمانے پر دلائت کرنے کے لئے وشق کیا گیا ہے۔ پھر اس میں شرط کامعنی شمنا رکھ دیا گیا ہے (۱۲)۔

اور الإفاال اور المتح المح ورميان فرق بيه ب كاللوال الموري المتحل كيا جاتا بي المح ورميان فرق بيه بي المح ورق كا الموري المتحل كيا جاتا بي المح ورق كا المورك لا أماء يرخلاف المح في المورك لله المح ورمي المح المح ورمي المح المح ورمي المح المح والمح ورمو كي بيل اور جوني المورك لئي المتحل كيا جاتا بي يعنى جو الموريوكة بيل اور جوني المورك لئي المح المح والمح وا

ا التالد المدكية بين: أركس على كود جودين لات كالسرف كو

<sup>(</sup>۱) - ا**صول** السرحي ابر ۳۳۳ طبع دادا **کاناب ا**مر لی

<sup>(</sup>۱) المغنى عرسه المسهم المبيع وإخميه نهاية المحتاج عرعا، ٢٣ في الكتبة الاسلامية

<sup>(</sup>۳) مشرح القريح على الوضح عبر ۴۳۸ طبع ألمان أكتف الاسر ارللبر دوي ۱۹۷،۲ ا طبع داد الكتاب المريل

<sup>(</sup>۳) التلويج الراه المكثف لأمرار ۱۹۱/۱۹۱

"متی" ہے علق کرے تو وہ ترائی پرمحول ہوگا، چنانی جو اپنی ہوی وہ ترائی پرمحول ہوگا، چنانی جو اپنی ہوی ہے کہنا تمتی تلا حلی المدار فائنت طائق" (جبتم گھریں وائل ہوگی تو تنہیں طلاق ہوجائے گی )، تو طائق حرف صفت یا خول لینی وخول کے وجود کے وقت واقع ہوگی، اور جب کسی صفت کی نئی فائن وخول کے وجود کے وقت واقع ہوگی، اور جب کسی صفت کی نئی فائنت طائق " (جب تنہیں طابق نہ وول تو تنہیں طابق ہے )، یا فائنت طائق " (جب تنہیں طابق نہ وول تو تنہیں طابق ہے )، یا ہوتو تنہیں طابق ہے )، یا ہوتو تنہیں طابق ہے )، یا ہوتو تنہیں طابق نہ وہ وائل نہ ہوتا ہو ہائے گھریں وائل نہ ہوتا ہو ہائے گھریں وائل نہ ہوتا ہو ہائے گھریں کے بعد اگر ایک زبانہ ایسا پایا جائے ہیں ہیں وہ دافل نہ ہوتا ہی وقت کانام ہے ، ابند اصفت کو ای خول ہے مقدر مانا جائے گا اور طلاق واقع ہوجائے گی (۱)۔

المائے میں البتد اہر موجی کی طرح ''متی ما'' بھی ہے البتد اہر موجیج جو ''متی '' سے 'تعلق بھی کی جائے گی۔ '' متی ا'' سے 'تعلق بھی کی جائے گی۔ اور شرط سے 'تعلق اس کا تھم" متی' بھی کی طرح ال کر اس سے ہن ہوکر اور شرط سے 'تعلق اس کا تھم" متی' بھی کی طرح ال کر اس سے ہن ہوکر اس میں ہوگا ، اس کئے ک'' ما'' کا اس سے ال جانا اسے خالص جز ا اسکے لئے کرو بتا ہے ، استفامام وفیر واس سے مرافزیس ہوتے (ا)۔

## د-"من" (جۇش ):

ساا - بیبالاتفاق اسم بے جس کوعاتل پر دلالت کرنے کے لئے وضع کیا گیا پھر اس میں ضمناً شرط کے معنی رکھ دینے گئے (۳) اور بیافت کی وضع بی سے معموم کے صیفوں میں سے ہے ، اور کر آرید کی اختیات کے بغیری خود سے عام معنی میں بوتا ہے، اور جیسا کہ بیناوی نے فرطا ہے اور ذات فرطا ہے : وہ عالمین لیمنی اہل علم میں عام ہے تا کہ عقا ، اور ذات

- (۱) المنتي مرسمة المهايية المتاع ١٣٢٧ ع
- (٢) كشف الامراد واصول المسرِّحق إبر ٢٣٣٣ ، الروشه ٨٨ ١٢٨ .
  - (m) التعريج كل الوضح جريم ٣ طبع النبي

الى كوشائل بود ال لئے كالمن "كا اطلاق الله بحالة وتعالى رئيسى كيا جاتا ہے وہين ك فقد تعالى مرئيسى كا اطلاق الله بحد "وَهَنَّ لَسُتُمْ لَهُ بِاللهِ فَيْنَ اللهُ مِنْ كَا اللهُ فَيْنَ اللهُ مِنْ كَا اللهُ فَيْنَ لَلْهُ فَيْنَ لَلْهُ فَيْنَ لَلْهُ فَيْنَ اللهُ اللهُ فَيْنَ اللهُ فَيْنَ لَلْهُ فَيْنَ لَلْهُ فَيْنَ اللهُ اللهُ فَيْنَ اللهُ اللهُ فَيْنَ اللهُ فَيْنَ اللهُ فَيْنَ اللهُ ا

عبد احزيز بخاري اصول المز دوي كي شرح" كشف الاسرار" ابیام کی وجہ سے داخل ہو تے ہیں ، اس کے کہ دونوں میں سے ہر ایک کی بین (متعین ) کوشام نیس ہے، اور اس کا محقیق بدہے کہ المنامان اور المان اين ابهام كي وجد على بابعموم بين واقل بو ك میں ، تو چو تکرشر ط می عموم منظم کا مقصود ہوتا ہے اور افر او میں سے ہر ا يك كوخاص طور بر ذكر كراما مامكن ما وجو ارجوما هيد، اور" من" اور" ما" ال معنی کو انتشار اور حسول مقصود کے ساتھ ادا کر سے ہیں، لہذا یہ و وأول" إن" كرائم مقام مو كنه اوركبا كيا: "من يأت أكرهه" (جوآ ئے گائل ال کا اکرام کروں گا)"ما تصنع اصنع" (جوتم کرو گے وی میں کروں گا) اور ان دونوں میں مسائل بہت ہیں تاہیت ال كالبيجياة "من دخل هذا الحصن فله رأس" (جوال تابر عمل والل كے لئے ايك سر ہے ) "ومن دخل منكم الدار فھو حو" (تم میں سے جوگھریں واقل ہووہ آ زاد ہے)، اور جب وہ شرط کے لئے بوتو وہ ' ای اے معنی میں اسم بوگاء تم کبو گے: ماتصنع أصنع (٣) (جوتم كروكيوي ش كرول كا) اوراثر آن ش

\_P = 1/2/mm (1)

<sup>(</sup>٣) الاسنوي من شرح البوشي ١١٨ ١٩٨ طبع ميج

<sup>(</sup>٣) كشف لأمر الليوه كا١٩١/٣ ل

## تعلیق ۱۷ –۱۶

ے: مَانَسَخُ مِنَ آیَةِ أَوْ نَسَبِهَا نَاْتِ بِخَیْرِ مِنْهَا أَوْ مِنْبِهَا نَاْتِ بِخَیْرِ مِنْهَا أَوْ مِنْلِهَا ''()(ہم جس آیت کومشوخ کرویے ہیں یا ہما اویے ہیں آو (کوئی) اس ہے ہجری یا مثل اس کے لے آئے ہیں) "مَا یَفْتُح اللّٰهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلاَ مُسْبِحُ لَهَا "(۲) (الله جورہ ت لوکوں کے لئے کول وے کوئی اس کا بشرکے والاً ہیں)۔

ای بنیاو بر اگر کہا؛ تم کوطائ ہے جب تک بی تم کوطائ تہ ووں ، اور خاموش ہوگیا تو اس کی خاموش سے بالا تفاق طائ واقع مور دوں ، اور خاموش ہوگیا تو اس کی خاموش سے بالا تفاق طائ واقع موجا ئے گی ، کیونکہ اس طائق کی نہیت ایسے وقت کی طرف تاہت ہوگئی جس میں اس نے طائق ندویا (۳)۔

#### ج\_−مهما:

10 - "مبها" ایک اسم بے جس کونیر عاقل پر دلالت کرنے کے لئے وضع کیا گیا چر صمناً شرط کے معنی رکھ دینے گئے، اور تو وی نے اللہ اللہ علی علی اللہ علی ع

جیت وہ کے: "مهما دخلت العار فائت طالق" (۱) (جب تم گریں داخل ہوتو تم کوطالق ہے )۔

#### و-أي:

<sup>(</sup>۱) مورئ بقره ۱۰۱

<sup>(</sup>۲) سورة فاطرم ۲

\_m1/6/6/4 (m)

<sup>(</sup>٢) البحر المراكّق سهر ٢٩٥،٢٩٥ طبع العلمية ، فتح القدير سهر ١٥ طبع دارما ور

<sup>(</sup>۱) التمريخ ۱۳۸۸ مع المحلم الموضد ۸۸۸ الله على الاسلام الوراس حال ش غير ماقل چيز دقول ہے دور حتی بيد بيرية "اي دخول دخلت فالت طالق" (جم الرح كرد قول ہے داخل او تهين خلاق ہے)۔ (۲) التمريخ على الوضح ۱۲۸۳ طبح الحلق ۔

اس کے لئے ممکن تھا اور واضل نہ ہوئی تو اس کے بعد فور اطلاق واقع ہوجائے گی۔

اوراگر'' اُی'' کے ذرابیہ طاباق کوکسی شخل کے ایجاد (وجود میں لانے ) پڑھلق کرے تو تعلیق کے دومر کے کلمات کی طرح می ووفور کا فائدہ نہیں وے گا (ا)۔

اور ' تبیین الحقائق ' میں آیا ہے کا ' اُی ' صفت کے عموم ہے عالم نیں ہوتا ہے ، تو اگر کہے ' ' اُی اسو اف انتو وجھا فھی طالق ''
(جس مورت ہے میں نکاح کروں اے طابا ق ہے ) ، تو بیسرف ایک مورت پر مختق ہوگا ، یہ طاف '' کے طابات کے کہ یہ وونوں جس مر والحل ہوں ای کے عموم کا فائد وویتے ہیں ، جیسا ک مختر یہ آر باہے (۱) ک

#### ز-كل، كلما:

کا -کل کا لفظ کل کے اعتبار ہے استفراق پر دلائٹ کرتا ہے، جیسے
اللہ تفالی کا ارتا و ہے: "و اللّٰہ بنگل شیء غلیم "(") (اور اللہ بنی اللہ بنی کا بنا اجائے والا ہے ) اور بھی کیر کے معنی جی استعال ہوتا ہے۔
جیسے اللہ تفالی کا ارتا وہ "فلفو خل شیء بنامو و بنها" (") (ووج بنی کو ایٹ پر وردگار کے تھم ہے بناک کروے کی) لیمنی آئے کو، ال
لئے کہ الی ہوائے ووجر وی کے بجائے ان کو اور ان کے گھروں کو اکھاڑ بھینیا تھا ، اور لفظ "کو کیا تھاری خور پر مضاف کر کے اکھاڑ بھینیا تھا کیا جاتا ہے ، اور ای کا لفظ واحد ہے اور معنی جمع کے ایر معنی جمع کے اور ای کا لفظ واحد ہے اور معنی جمع کے ایر معنی جمع کے اور ای کا لفظ واحد ہے اور معنی جمع کے ایر معنی جمع کے اور ای کا لفظ واحد ہے اور معنی جمع کے ایر معنی جمع کے اور ای کا لفظ واحد ہے اور معنی جمع کے ایر معنی جمع کے اور ای کا لفظ واحد ہے اور معنی جمع کے ایر معنی جمع کے اور ای کا لفظ واحد ہے اور معنی جمع کے ایں ، اور ای کا لفظ واحد ہے اور معنی جمع کے ایر معنی جمع کے این ہور آئی ایک وقول سے تھر ارکا قائد و ویتا ہے، جمیعت "کلما

جاء ک زید فاکر مد''() (تمبارے پاس جب بھی زیر آئے اس کا اگرام کرو)۔

۱۸ - حفیہ اور مالکید کے نز دیک الکل انظیق کے صیفوں میں سے اور ال سے بجائے مکافات (بول دینے) کے اگر تعلیق کا تصد کرے تو اللہ العید کے ذریکہ بھی ای طرح ہوگا۔

اور حفیہ نے اکل "کے اور میں طابات کی تعلق کی دونوں صورتوں میں تفریق کی ہے تھیں کی ہے تھیں کرے اور کھے کہ مرعورت جس سے میں تکاح کروں اس کو طابات ہے، یا خاص کرے اور یہ کھے کہ فلال خاند ان یا فلال شاند ان اور یہ کھے کہ فلال خاند ان یا فلال شاند ان ہے اگر میں تکاح کروں تو اس کا تھی میداور یہ ہے، یا فلال شاند اور یہ ہے، یا فلال شاند کر ہے ہیں، اس لئے کہ اس میں تکاح کے صورت میں حفیہ کی شافت کرتے ہیں، اس لئے کہ اس میں تکاح کے باب کا بند کر دیتا ہے، اور فاص دکھنے کی صورت میں طور پر کے کسی شہر انبیار جس یا ایسے صورت میں ان سے شفق ہیں، اس طور پر کے کسی شہر انبیار جس یا ایسے دار ان سے خصوص کردے جس تک بطاہر اس کی تمر کہنے گی (۱۱)۔

اور سرت نے اپنی اصول "س بنان کیا ہے ک" کل الفظ افر اور کے انداز میں احاط تاہت کرتا ہے ، اس افر اوکا مسلب ہے ہے کہ اس احمد ان میں احاط تاہت کرتا ہے ، اس افر اوکا مسلب میں کہ جس اسم ہے " کل" کے لفظ کو الما چاتا ہے ، اس کے مسیلت میں ہے ہم ایک افر اور کو طور پر اس میں فرکور ہوجا تا ہے ، کویا ک اس کے ساتھ وجم آئیں ہے ، اس لئے کہ بیگلہ استعال میں ایک صلہ ہے ، اس لئے کہ بیگلہ استعال میں ایک صلہ ہے ، یہاں تک کہ فائد و سے فائی ہوئے کی وجہ سے اسے تنہا استعال نیس کیا جاتا ، اور اس میں کلہ "من" کی طرح شموس کا احتال رہتا ہے ، کیا جاتا ، اور اس میں کلہ "من" کی طرح شموس کا احتال رہتا ہے ، اب البتد اس میں (پائے جانے والے )عموم کے معنی ،کلہ "من" ہے اس کا البتد اس میں (پائے جانے والے )عموم کے معنی ،کلہ "من" ہے اس کا معنی عموم کے معنی ،کلہ "من" ہے اس کا معنی عموم کے معنی ،کلہ "من" ہے اس کا

<sup>(</sup>ا) لممياح لمعير ـ

<sup>(</sup>۱) تعیمین افظائق ۱۲ ۱۳۳۳ طبع دار آمر ف جویم وانگیل از ۳۸۳،۳۳۳ طبع دار آمر ف حالیه الدموتی ۱۲ ۳ ۲ سطیع دار آفک افزشی سمر ۳۸ سام ۳۸ طبع دارمادد نمیاییه افخیا ۱۳۷۵ ه طبع آنکاییه واسلامید

<sup>(</sup>١) المغنى عرب ١٩ الهيم رياض، الروف ٨٨ ١٢٨ الهيم أمكب الإسلاك

<sup>(</sup>۲) تبيين الحقائق مع حامية القلق ۲ / ۲۳۴ مالروف ۸ م ۱۲۸ ـ

LPATAJKOST (T)

<sup>(</sup>٢) سورهاهاف ۱۵ م

۲۰ - اور اگرسب ایک ساتھ داخل بول تو کلید کل " کے فر معیر جی انعام کے متحق بول گے بڑا ہیں۔
 انعام کے متحق بول گے باؤیر "من" میں بیس بول گے (۱)۔
 رہا" کلما" کا لفظ تو فقہاء کے زید یک وہ تعلق کے سینوں میں۔

ے ہے، اور گرار اور ٹور کا متناشی ہوتا ہے، ال کے بعد اہم کے بجائے مار کے بعد اہم کے بجائے میں گھوم کا قتاضا کرتا ہے، چنا تی اگر کہنے میں گھوم کا قتاضا کرتا ہے، چنا تی اگر کہنے اس کی گھوں طالق (جب جب بھی بیل کمنی کورت ہے گا دی کروں اے طالق ہے) اور کی گورت ہے گئ مرجبات اس طالق ہے ) اور کی گورت ہے گئ مرجبات اس طالق ہے کا اور کی گورت ہے گئ مرجبات اس کے شاوی کرے گا اے طالق میں جوجائے گئا ما موجبائے گئا ما میں گوم کا قتاضا ہو جائے گئا ہو اساء کے بجائے انعال میں جموم کا قتاضا کرتا ہے، برخلاف الکی کروں اساء کے بجائے اساء میں جموم کا قتاضا ہیں جموم کا قتاضا ہیں جموم کا قتاضا ہیں جموم کا قتاضا ہیں جموم کا قتاضا ہے بہائے اساء میں جموم کا فتا ہے اساء ہیں جموم کا قتاضا ہے بہائے اساء ہیں جموم کا فتان کے بجائے اساء ہیں جموم کا فائد دور بتا ہے (۱)۔

#### ح-نو:

۱۱ - " او استختال کا حرف شرط ہے، آمروہ جزم نیس ویتا، اس کی مثال اللہ تعالیٰ کا بیاد ثا دہے " و لیک خش الکا فین الو تو کو المن خلفہ لم فرقیۃ صعفا خافوا علیٰ پہر (۱) (اور ایسے او کوں کوڈ رہا چاہئے کہ اگر ووائی تعلقہ خافوا علیٰ پہر (۱) (اور ایسے او کوں کوڈ رہا چاہئے کہ اگر ووائی بیجھے چھو نے ہے چھوڑ جا کیں تو ان کی آئیس (کیسی) فکر رہے ) لیمنی وولوگ جو چھوڑ نے سے قریب اور نزو کیک جول آئیس ڈریا چاہئے ، خال و تی کی تا ویل ترک سے قریب ہوئے سے ال اللہ کی ہوئے اور وہ لیے کی ہے اور وہ کی ہوئے وہ مردو ہوں ہے ہے اور وہ کی ہوئے وہ مردو ہوں ہے ہے اور وہ اس کے کہ حداث وہ مردو ہوں ہے ہوئے کی اس کی طرف متو جہ ہوگا ، اس لئے کہ اس کے بعد تو وہ مردو ہوں گے۔

ر إ " لؤ" ك ذرميد تقرف كو ملق كما الو فقهاء تيسه المام الد بيست كل وجد سه الل المعقلية المام الدين كل وجد سه الل المعقلية المراحة كل اجازت وى سهم الل المنظ كا الؤ" شرط كم معن ين

\_PTADOS (1)

<sup>(</sup>۲) اصول السرحى الر ۱۵۷، ۱۵۸، التلويج على الوضح الر ۱۰ر

<sup>(</sup>۱) اصول السرّحى الر ۱۹۸۸ تيمين النقائق عمر ۱۳۳۴، افتاوي البنديه الر۱۳۳ م. ۱۳۳۰ البحر المرائق سهر ۱۳۹۵ تا جواير تواکليل الر۱۳۳۱، الدسوقی عمر ۱۳۳۱ المرونه عمر ۱۹۸۸، النفی عمر ۱۹۳۰ ۱۹۳۳

JANUARY (P)

## تعلیق ۴۴–۴۳

استعال ہوتا ہے اور'' ون' کی طرح بی اس کے بعد صرف محل آتا ہے، اور اس لئے بھی کہ دونوں میں ہے ہر ایک دوسرے کے علی میں استعمال ہوتا ہے، البتہ '' لو'' ماضی میں قید لگانے کا قائد دویتا ہے اور '' ون'' اس کا فائد وستعقبل میں ویتا ہے ()۔

البت فقباء نے اس کوشہ پرنظر نیس ڈائی ہے اور تنیل کے ارب
اس کا معاملہ ' اِن' کی طرح کیا ہے ، چنانچ جو اپ قاام سے
کے : ''فی دخلت الله او تععقی'' (اَرْتُم گھر جی داخل ہوتے تو
اَرْاوَہُوجا ہے ) تو کلام کو ایمال سے بچانے کے لئے دخول تک وو
اَرْاوَہُوں ہوگا، بہاں تک کی بعض فقباء نے اس کے ساتھ مطاقا
اُر اور میں ہوگا، بہاں تک کی بعض فقباء نے اس کے ساتھ مطاقا
اُر اور میں ہوگا، بہاں جا اور اس کے جواب پر قاء کے داخل ہونے ک
اور اس کے داخل ہونے ک
اور اس بوا جازئوں ہے ، اور اس لئے کہوام فلوجی اکر ویک استمال
کو تے ہیں، اس جو خض مرو سے ذریت (تا ہے نے دایہ استمال
اور خورت سے ذریت (تا ہے کے زیر کے ساتھ ) کے تو اس پر حدالذ ف

(١) المفروق لمتر الى ماخر ق الراجي مراه هدي ٥٠١

(1) كشف لأمراد كن احول فخر الاملام اير دوي عمر ١٩١١ ا

(۳) مورۇپقرەر ۱۳۱

کا استعال ''لو'' کے معنی میں کیا گیا ہے، جیسے اللہ تعالی کا ارشادہ '' إِنَّ کُنْتُ قُلُتُهُ فَقَلَدُ عَلِمُتُهُ ''() (اگر میں نے کہا ہوتا تو انتینی جھکو اس کا اطلاع ہوتا )، اس بنیا دیر جوارتی ہوی ہے کہا '' آنت طالق لو دخلت اللہ او '' (اگر تم گھر میں واقل ہوئی تو شہیں طلاق ہے) تو امام اللہ او '' (اگر تم گھر میں واقل ہوئی تو شہیں طلاق ہے) تو امام ابو یوسف کے زو کے واگھر میں واقل ہوئی تو شہیں طلاق ہے کہا ہوگی۔

ال لئے کا الوا الوں کے درجہ میں ہے، لبدار قب (انظار) کے عنی کا فائدہ وے گا، اور ال مسئلہ میں امام او صنیفہ سے کوئی صراحت نہیں ہے، امام محمد ہے بھی پچھ مروی نہیں ہے، لبدا اید مسئلہ تو اور کا ہے (۲)۔

\_117/1/A/A/1011 (1)

<sup>(</sup>r) كشف لأم اد ١٠/١٩ ال

<sup>(</sup>۳) التوريرو أثير ۱۹۷۳ من احول السرّحى الر ۱۳۳۳، ابو دوي ۱۹۸۱ ۱۹۸۱، ۱۹۸۸ فع افغاد ۲۲ سامه بولغ العنائع سر ۲۳

#### ط-كيف:

٢١٧-" كيف" لغت ين ووطرح سے استعال أيا جاتا ہے: أيك: بيكاوه شرطة و-

وم جوک ال میں غالب ہے، بیہے کہ : ود استخبام :و(اور استفهام) باحقیق مولا مید: کیف زید (زید کیا ہے) یا فیر حقق موكًا: هِيَهُ "كُيْفَ تَكُفُورُونَ بِاللَّهِ "() (تَمُ لُوكَ أَسَ طَرَحَ عَفر کریکتے ہواللہ ہے )۔

ال لئے ك ووتعب كے طور برالا الا كيا ب اورستغنى تد مونے والي بيز ي يلي وه بطور فير واتع بوتاب، ميد:" كيف أنت" (تم كيے ہو) كيف كنت (تم كيے تھے)، اور ستغنى بونے والے سے يل وال موتا ب بين كيف جاء زيد (زير كية إ) يعنى زير ك حالت ش آیا (۲)

فقهاء نے "کیف" کا استعال افت کے وائز داستعال ہے مام دنیں کیا ہے۔

چنانج امام ابوحنیندان طرف کے بین کرتھم کو اکیف ایر حلق كرما اصل تصرف بين مؤر تنبين يوكاه وو توصرف من كي مقت بين مؤثر بوگا، اورامام او بیسف وامام محدای طرف محظ مین كرفتم كان ر معلق كرنا اصل اوروصف بين أيك ساتهد مؤثر بوگا، اسى بنيادير امام ابوصلیندال محض کے بارے سے جوانی بیوی سے کے: "أنت طالق کیف شئت "(تم جس طرح جابوای طرح تم برطاق ہے) افر مائے بیں کہ مثبت سے پہلے اس پر ایک طابات پرائے گی، پھر اگر وو مدخول بماند ہوتو بغیر عدت کے بائد ہوگ اوران کی مشیت ( کا کوئی اعتبار) نیس ہوگا، اور اگر وہ مدخول بیا ہوتو واقع ہونے والی طااق رجعی ہوگی، اور ال کے بعد مجلس میں اے اپنی مشیت (خواہش)

(۱) كشف لأمران المول إير دوى عروه عداد عديد الح المنائع سراا الماما

بر کیجی واقع ند ہوگا اور جب جا ہے تو جزئے کیات امام او حنیفہ کے تول

امام ابو بیسف اور امام محمر کے نزویک جب تک وہ نہ دیاہے ال

عان كرف كالحتيار بوكاتو اكرود بائد جاب اور شومرف ال كانيت

كى بوتو اسے طابات بائن بوكى، اور اگر ود تين طابات جا ہے اور شوم

نے اس کی شیت کی ہوتو اے تین طاا قیس ہول گی، اور اگر ایک با ک

طااق ما ہے اور شوہر نے تمن کی نیت کی ہوتو ایک رجعی طااق ہوگی،

اور اُئر تمن جاہے اور شوہر نے ایک بائن کی نیت کی ہوتو ایک رجعی

یا ہے گی، اس لئے کہ اس کی مشیت شوہر کی نیت سے مختلف ہے، اور

اں کی طرف جوطایا ق تفویض کی گئی تھی ، اس نے اس سے ملا وہ کو وا تع

کیا ہے، لبند اس کا اختبار تیں کیا جائے گا، اس کے کہ اس کی مشیت

تک وی طاوق مؤشر ہوگی جس کوشوہر نے اس کی مشیت سے علق کیا

بو، ووئيس جس كوعلق نه نها بو، اور" كيف" كاكليد اصل طاما **ت** كي

طرف مين اونا بي تو وه اب تول "كيف شئت" (جيد وايو)

میں اصل طایات میں تمجیر کرنے والا ، اور صفت کو اس کی مشیت کی

طرف منوض كرتے و الا ہوگا، الباتہ نمير مدنول بيا بيس اصل طاباق كو

واقع کرنے کے بعد مقت میں اس کی کوئی مشیت نہیں رہ جاتی البند ا

اسل کو واقع کرو ہے کے بعد صفت کو اس کی مشیت سر مفوض کرنا لغو

عوصاتا ہے، اور مدخول بہا ہیں اصل کے قوت کے بعد صفت میں

عورت کومشیت کا اختیا رہنا ہے ، ال طور پر کہ جیںا کہ جانا جاچکا ہے

ال كومائه ما تين كروب، لبند المشيت كي طرف ال كاتفويض كرما تيج

مے مطابق ہوں گی، اس کے کہ اس نے طابات کواس کی مشیت پر معلق کیا ہے، لبذ امشیت کے بغیر طابات واقع نیس ہوگی، جیت کہ وہ کہا: "أنت طالق إن شئت أو كم شئت أوحيث شئت"(١) (تم

してみるがんシャ (1)

<sup>(</sup>r) مغني المريب ام ٣٢٨ ١٦٣٠ س

منابلہ نے اس سئلہ میں ' کیف ' اور وہم کالت تعلق کے ورمیان فرق نیس کیا ہے، چنا تی تورت کے زبانی بیان ہے اس کی مشیت معلوم ہونے تک ان کے یہاں طابا تی واقع نیس ہوگی ، چنا نی اشتان ' بیس آیا ہے کہ وہ اگر کیے ' ' انت طابلی بن شئت اور افا شئت اور متی شئت اور کیف شئت اللح '' (اگر شئت اور افا شئت اور متی شئت اور کیف شئت اللح '' (اگر باہم بیا جس زبانہ بیس اور جس بیس طابات ہے ) تو اس بیس بیس زبانہ بیس بیس ہوں ) کہنے تک طابات و اتبح نہیں ہوں ) کہنے تک طابات و اتبح نہیں ہوگی ، اس لئے کہ جب تک زبان اور آئی نہ کر ہے اس وقت تک ول بیس جو پھر ہے اسے جانا نہیں جا سکتا (اگر ہے اس وقت تک ول بیس جو پھر ہے اسے جانا نہیں جا سکتا (ا)۔

ی-"حیث"اور" أین": ۲۵-" حیث"مكان مهم كااسم بي، انفش كنته بين: اور مجمى ووزمان

-41522

اورا احیث انتظیق کے سینوں میں سے ہے ، اس لئے کہ ابہام میں وہ اون کے مشابہ ہے اور اس کو اون سے ستجاوز نیس ہوتی ہے ، اس اس سے تعمرف کی تعلیق مجلس مخاطبت سے متجاوز نیس ہوتی ہے ، اس لئے کہ حفیہ کے مزور کیا مشال اون سے ور اید طال تی کو عورت کی مشیت سے علق کر مامجلس مخاطبت سے تجاوز نیس کرتا ہے (ا)۔

قواگر این بیوی سے کے: "آنت طالق حیث شنت"

(تم جبال جاہوتمہیں طابات ہے) تو مشیت سے پہلے اس پر طابات

تیس ہوگی اور اس کی مشیت مجلس پر موقو ت ہوگی، اس لئے ک

"حیث" ظرف مکان میں سے ہے، اور طابات کا مکان سے کوئی

اتسال میں ہوتا ہے، لباد اس کا فر کرافو ہوگا، اور طابات میں مشیت کا

فر کریاتی رہے گا، لباد اور مجلس می میں تعدوور ہے گا۔

<sup>(</sup>۱) الدمولي ۱۲ الاستفادية جواير لو مكيل الريك ۱۲ الاست

<sup>(</sup>۲) الروف ۸/۱۵۹۶ کتاف التخاطی ۱۳۰۹ س

<sup>(</sup>۱) ان قمام چیزوں کی مختصیل منتی المریب ار ۱۳۱۰ اور الفتاوی البند مید ار ۱۳۰۳ من دیکھنے

۲۶ - جوہا تیں ذکری گئیں ان میں 'حیث' می کی طرح'' این ' بھی ہے، ال لنے کہ وہ بھی مکان مہم کا اسم ہے، صاحب'' فتح الفغار'' نے اس کا ذکر کیا ہے اور اس کا شار کلمات تعلق میں کیا ہے، اور صاحب ' کشاف الفغار'' نے ' کشاف الفغار'' نے بھی اس کا ذکر کیا ہے، اور تھم میں اس کے اور '' کشاف الفغار'' نے بھی اس کا ذکر کیا ہے، اور تھم میں اس کے اور '' اِن '' کے در میان الرق نیس کیا ہے (ا)۔

## ک- "أنَّى":

حنابلہ نے اپنی کتابوں ہیں بیان کیا ہے کہ وہ ان افاظ ہیں سے ہے جن کے فر میر تھم کو ملتی کیا جاتا ہے، چنانچ '' کشاف الفتال' 'ہیں آیا ہے کہ اگر وہ کہنا '' فقت طالق آئی شندت '' (تم جہال چاہو ہی شندت '' (تم جہال چاہو ہی طلاق ہی ہیں گاہ ہیں گاہ جہال چاہو ہیں طلاق ہے کہ آئوا سے طلاق ہی ہیں گاہ بیاں تک کہ اس کے قول سے اس کی مشیت معلوم ہوجائے ، اور آبوں نے اس کی مشیت معلوم ہوجائے ، اور آبوں نے اس کی مشیت معلوم ہوجائے ، اور آبوں نے میں کی مشیت معلوم ہوجائے ، اور آبوں نے میں کی مشیت معلوم ہوجائے ، اور آبوں نے کہ ورامیان تفریق میں کی ہے ، اس لئے کی ورائوں میں سے ہر ایک تعلیق پر دلائت کر رہا ہے (۴)۔

## تغلق كي شرائط:

٢٨ - تعلق مي مي بونے كے لئے تى مورشرطين،

اول: مدرجس پرتعلق کی جاری ہو وہ ایسا امر معدوم ہو جو ا ''علی خطر الوجود' الیعنی ہونے اور نہ ہونے کے درمیان متر دو ہو، چنا نچے۔

سوم: بیک شرط اور آزاء کے درمیان (بینی جس کو طلق کیا جارہا ہے اور جس پر علق کیا جارہا ہے ان دونوں کے درمیان) کوئی نصل شہالے جارہا ہو، چنا نبی اگر اپنی ہیوی ہے کہا: " آنت طالق" ( حتہبیں طابات ہے) چر وقت کے ایک وقفہ کے بعد کہے: اگر میری اجازت کے ایک وقفہ کے بعد کہے: اگر میری اجازت کے بغیر گھر ہے نئل ، تو بیطان کی تعلیق نیس ہوگی ، اورطانا تی پہلے جملہ کے در میر فوری طور پر ہوجائے گی (۳)۔

چہارم: بیرکہ جس چیز کوشر طاپر مطلق کیا جار با ہمو وہ آ اندہ وہونے وہل چیز ہو، برطلاف ماضی جس توش آ مدہ چیز کے، کیونکہ تعلیق جس اس کا کوئی وَقُل مِیں ہے، چنا نچ مثال کے طور پر امر ارکوشر طاپر معلق کرنا تھیج منبی ہوگا، اس لئے کہ امر ارماضی کی خبر و بینے کانام ہے اورشر طاسرف مستقبل کے معاملات ہے تعلق ہوتی ہے (۳)۔

وجم، بیر تطیق ہے مجازات (جزاء کے معنی) کا تصدید کیا جائے، چنانچ آگر دیوی نے شوہر کو اذبیت و بینے والی گالی دی، ال پر

<sup>(</sup>۱) فع النفار ۱۲ مراسطيع لجلس ، كشاف التعاعد ۹ مسطيع السر

<sup>(</sup>r) التعريج على الرفيح عبر ١٣٨٨، ووج المعالى عبر ١٣٨، كثاف التفاع ١٩٨٥ - ١٨٨٥

<sup>(</sup>١) ماشراكن مايو بي ١٠ ٣ ١٥ الا فيا هو افطار لا بن كم م ١٤ سد

 <sup>(</sup>۳) تيمين الحقائق مر ۴۳۳، جواير لوگليل در ۴۳۳، ۴۳۳، حاميد القلولي
 وگيره سر۴ ۴۳ ولانساف، امر ۴۰۰۰

<sup>(</sup>٣) الن مايوين عرص ٢٠٠٤ كثاف القتارة مرسم عمالا شياط بالأنجم م ١٧ س

<sup>(</sup>٣) واشاروالفارلليوالي الاكال

شوہر نے کہا: "إن كنت كما قلت فاقت طائق" (اگر من ويها على بول جيها أر من ويها على بول جيها م نے كہا تو تقهين طاق ب ) تو تو ري طور پر طاق بر با جائے گی ، خواد جس طرح اس نے كہا ہے شوہر ويها على بوليا ند بود اس لئے كر شومر عام طور سے طاق كے ذر مير صرف اس كو افريت وسئے كائى اراد و كرتا ہے (ا)۔

اوراگر وه تعلق کا اراوه کرے توفیعه بینه و بین الله والله مان لیاجائے گا۔

فیشم: بیک قاءاور از از ان مفاجاتیدی طرح کاکونی حرف ربط
پایا جائے ، اور تر اسو شروور شطاق قرارا واقع دوجائے گا(ا)۔

یفتم: بیک تعلق (تفریخ ریاف ملق کرا) جس فحف سے صادر
بوری بوور تجیز (فوری طور پر تفرف کرنے) کاما لک بور ایعن شیقی
باتھی طور پر زوجیت باقی بو) اور اس شرطیس اختاف ہے، چنانچ
منی اور مالکید طاق ملق کرنے بیس اس کوشر طاقیں اختاف ہوا
جیں، بلکہ اس بیس مطلق ملک پر اکتفا کرتے ہیں، خواو ملک محقق بویا
مطلق بور بیبال تک کرمالکید نے اس کے بارے بیس تعلق مرت اس
صورت بیس جبکہ اس نے کسی خورت سے کہا بود از ان تو وجعہ ک
صورت بیس جبکہ اس نے کسی خورت سے کہا بود از ان تو وجعہ ک
ف افت طافق (اگر بیس تم سے شاوی کروں تو تم کوطان ہے)
اور اس تعلیق کے درمیان کوئی تفریق تیمی کی ہے جس بیس (شرط
کی) صراحت نہ کی بور بیسے کس اجتی خورت کے بارے بیس بیس (شرط
کی) صراحت نہ کی بور بیسے کس اجتی خورت کے بارے بیس بیس (شرط
کی) صراحت نہ کی بور بیسے کس اجتی خورت کے بارے بیس بیس (شرط
کی) صراحت نہ کی بور بیسے کس اجتی خورت کے بارے بیس بیس (شرط
کی) صراحت نہ کی بور بیسے کس اجتی خورت کے بارے بیس کس اس سے
مثاری کرتے وقت، چنانچ دونوں صورتوں بیس طالق واقع
مورائے گی (اس)۔

99- القول مے قائمین کی دلیل یہ ہے کہ بیقسر ف شرط وجزاء کے وجود کی وجہ سے بہتر اس کی صحت کے لئے حال میں ملک کا قیام (وجود) شرط نیس موگاء اس کئے کہ بقوت شرط کے واقت ہوتا ہے، اور شرط کے وجود کے وقت ملک لیے تی ہے ، اور اس سے پہلے اس کا اثر مما انعت کا ہے وود کے وقت ملک لیے تی ہے ، اور اس سے پہلے اس کا اثر مما انعت کا ہے وورد کے وقت ملک تھے تا کہ ساتھ قائم ہے (ا)۔

شافعید اور حالم تعلق کے تیجے ہوئے کے لئے تعلق کا حالت میں قیام ملک کواں معنی میں شروقر ادو ہے ہیں کہ جس سے تعلق صادر ہوری ہے وہ تجوز (فوری طور پر تعرف کرنے) پر قادر ہو، ورندال کی تعلق تعلق تعین ہوگئی، اور ان کے یہاں قاعد و تقہید یہ ہے: "من ملک التنجیز ملک التعلیق، ومن لا یملک التنجیز لا مملک التعلیق، ومن لا یملک التنجیز لا یملک التعلیق، ومن الا یملک التنجیز لا یملک التعلیق، ومن الا یملک التعلیق کا بھی ما لک موگا وہ تعلق کا بھی ما لک بوگا وہ تعلق کا بھی ما لک بوگا وہ تعلق کا بھی ما لک بوگا ، اور یہاں تا کا دور کی وہ تول شقی ہوگا ، اور یہاں تا کہ دور کی وہ تول شقی ہیں ہوگا ، اور یہاں تا کہ دور کی وہ تول شقی ہیں ہوگا ، اور یہاں تا کا کہ جی استفاد اس جی جی جی کو سیوطی نے یہاں تا کا دور کی وہ تول شقی ہیں ہی ہے استفاد اس جی جی جی کو سیوطی نے دیاں کیا ہے۔

ال أول كرة المين كرويل و صديت جس كروايت احمد،
الود الأو اورز قدى في عمده سند كرماته وعنزت عمر وبن شيب عن ابيد
عن عبد و حرك جرود و أب علي كابيارتا و جالا نفر لابن
آدم فيها لايهلك، ولاعنق له فيها لايهلك، ولاطلاق
له فيها لا يملك، (٣) (ال بيز ش ابن آ وم كينة رئيل موكني
حس كاوها لك تد بواور ال كوة زاريل كرسكا جس كا وها لك نديوه
اورال كوطا قريمي و حسكا جس كا وها لك نديوه

<sup>(</sup>۱) این طایر پی ۱۳ ۱۳۳۰

<sup>(</sup>r) الأشباه والفلاكر لا بن يحيم من المستدائن مايوين الرسام ال

<sup>(</sup>٣) فتح القدير سر ١٣٤ في داد مادن الديوتي عر ٢٥٠ في أكس الخرشي المراق ٢٥٠ مع أكس الخرشي

<sup>(</sup>۱) المنازية ١٢٨/١.

<sup>(</sup>r) المكورس الله فالله الشيارة الفارللي في من ١٨٥٠.

<sup>(</sup>٣) عديث " لا للو لابن أدم فيها لا يهلك، ولا عنق ..... "كارواب للمشكرة ولا عنق ..... "كارواب للمشكرة في المشكرة ال

نیز بیصریٹ: "لا طلاق الا بعد نکاح"() (تکات کے بعدی کوئی طارق ہوکتی ہے )۔

ال حدیث کی روایت وارتطنی وغیر دینے بھی پر وایت حضرت عائشہ کی ہے اور بیداضافہ کیا ہے: "و اِن عینها" (اگر چہ مورت متعین کردی ہو) نیز ال لئے کی طاباق یعنی زوجہ پر قائل کی والایت متعین کردی ہو)

## تصرفات برتعليق كااژ:

م الا ایک اہم اصولی مسئلہ بیاب کو تعلق کیا سبب کی سیرت کو افعاد سے انع ہوتی ہے اسیرت کو افعاد سے نہیں روکتی؟ اس مسئلہ بیں اختالات حظیہ اور شا نعیہ کے انعقاد سے نہیں روکتی؟ اس مسئلہ بیں اختالات حظیہ اور شا نعیہ کے ورمیان ہے ، چنانچ حظیہ بیردائے رکھتے ہیں کی تعلیق جس طرح تحکم کو شوت سے روکتی ہے ای طرح سبب کی سیریت ہیں بھی ماقع ہوتی ہے ، اور شا نعیہ بیردائے رکھتے ہیں کی تعلق سبب کو سیرت ہیں بھی ماقع ہوتی ہوتی ۔ اور شا نعیہ بیردائے رکھتے ہیں کی تعلق سبب کو سیرت سے نہیں روکتی ۔ اور سبب کو انعقاد سے نہیں روکتی ۔ ورمیان شغیق کا تھم کے ثبوت سے ماقع ہوتا حظیہ اور شا نعیہ کے ورمیان شغیق کا تھم کے ثبوت سے ماقع ہوتا حظیہ اور شا نعیہ کے ورمیان شغیق کا تھم کے ثبوت سے ماقع ہوتا حظیہ اور شا نعیہ کے ورمیان شغیق کا تھم کے اور اس کا سبب کی سیرت سے ماقع ہوتا کی اختیا ہوتا ہے ۔ اور اس کا سبب کی سیرت سے ماقع ہوتا کی اختیا ہے ۔ ورمیان شغیق علیہ ہے ، اور اس کا سبب کی سیرت سے ماقع ہوتا کی اختیا ہے ۔

حنفیہ بیرائے رکھتے ہیں کہ تعلیق سبب کی سبیت ہی ہمی ما تع ہوتی ہے، اور ٹنا فعید کی رائے اس کے برمکس ہے اور اس پر متفرث ہونے والی چیز وں میں طااق اور عمال کو طلب پر معلق کرا ہے، اس کئے کہ حنفید کے بہاں وہ سیجے ہے اور طلب کے وجود کے وقت وقو گ

یوجائے گا، اس لئے کہ فی اٹتال وہ سب ٹیس ہے بلکہ وہ شرط کے بائے جائے گا، اس لئے کہ فی اٹتال وہ سب ٹیس ہے بلکہ وہ شرط کے ملوک گل ہے واقع ہوجائے گا، اور شافعیہ کے زوریک بیتعلیق سی نیس ملوک گل پر واقع ہوجائے گا، اور شافعیہ کے زوریک بیتعلیق سی نیس ہے ، اس لئے کہ ان کے زوریک نیس ہے ، اس لئے کہ ان کے زوریک ہوگاتی تھم کا سب ٹوری طور پر مختی ہے اور بیبال محل مملوک نیس ہے ، لبند اور لغو ہوگی ، اور شرط بائے جائے جائے ۔

۱<del>۳۰ تعلیق کو قبول کرنے یا زیرنے کے</del> امتلیار سے تصرفات کی دو مشمن میں ہ

ان بی سے ایک: ووقصرفات میں بوتطیق کوقول کرتے ہیں، موسیتیں:

اِیا ، مقد میر (مدیرینا) کجی خطع مطاباتی خطبار، حتی ، کتابت (مکاتب بنایا)نذ رود این -

و جسر ہے: وہ تصرفات بوتعلق کو قبول نہیں کر تے ، وہ یہ جیں: إ جارہ ، اثر ار ، اللہ تعالی پر اندان، انتی ، رجعت، تکاخ ، وتف اور وکالت۔

<sup>(</sup>۱) عدیث: "لا طلاق إلا بعد الکاح" کی دوایت تکی (۱۷ ۲۳۰ طبع دائرة العارف العلام این کام معرت ساؤی شیل سے کی ہے اور این جُرنے النّظ (۱م ۲۸۳ طبع استقیر) میں ایس کو خونو آثر ادوا ہے۔

<sup>(</sup>r) كثاف القاع ١٥٥ مين أكماع ٢٩٩٠ \_ \_ (r)

<sup>(</sup>I) مسلم الثيوت الر٢٣ اله ٣٣٢ الحيج مراور

<sup>(</sup>P) المحكور للوركش الر 20 سمالا شاراللسوي في الاست

## ال كالنصيل وبل من ب:

اول: وه تصرفات جونعلیق کوتبول کرتے ہیں: الف-اِ یلاء:

۲ سا سا فقبا ، كفر و يك إيلا وشرط به حلق كرف كوقيول كرنا ب منالا كب المرام المرتم الم

اور زرشی نے المحور المیں بیان کیا ہے کہ ایا وال تعرفات ش سے ہے جوشر طار مطلق کرنے کو قبول کر لیتے میں اور شرط کو قبول نہیں کرتے ، کہذا اس کا بیابات سے نہیں ہوگا کہ میں نے تم سے فلال شرط مرا بالا مکیا (۱)

النصيل كالحل الإلاان كى اصطلاح ب-

## ب-جج:

ساسا - زرکش نے '' اُلم محور'' بن بیان کیا ہے کہ تج کو طلق کر ما سیح ہے، جیسے کے: اگر فلال احرام بائد ہے تو بن بھی بائد حتا ہوں، اور شرط کو بھی آبول کرتا ہے جیسے کہ کہنا بین نے اس شرط کے ساتھ احرام با تدھاک اگر بیل بیمار ہو گیا تو طابل ہو جاؤں گا(۱)۔ انتھیل کا محل'' جج'' کی اصطابات ہے۔

## (۱) بدائع المنائع سر ۱۱۵ الخرشی سر ۱۹۰ الروند عدر ۱۳۳۳ کشاف التاع ۱۵ مه ۱۵ می الرح راد ۵۵ س

(1) حاشير ابن عابدين سهر اس طبع أمصر ب الدسوق سهر ۱۸۰۰ طبع وار أفكر.
 المحور ابرا ۷۵ م ۷۵ م ساخ الفيلي كشاف التناع ۲۸ م ۵۳ م شمر.

## ج خ<del>ل</del>خ :

اسم المسلط الربیوی کی طرف سے ہو، اس طور پر ک طابات کے مطالبہ
کی ابتدا اور نے والی وی ہو، تو حفیہ اور شافعیہ کے زویک وہ تعلق
کو قبول نہیں کر رے گا، اس لئے کہ بیوی کی طرف سے ضلع معاوضہ
ہے، اور اگر شوہر کی جانب سے ہوتو حفیہ مالکیہ اور شافعیہ کے زویک و تقیہ مالکیہ اور شافعیہ کے زویک و تعلیم طابات ہے، ورقیاتی کو قبل کی طرف سے ضلع طابات ہے، اور ای طرف سے ضلع طابات ہے، اور ای طرف می کا تا ہی ہے۔

حنابلہ نے تھی پر قیاس کر کے ضلع کو علق کرنے کی اجازت نیس وی ہے۔

اورز رکش نے '' لمحور'' جس بیان کیا ہے کہ ضلع کو اگر ہم طاما ق قر ارویں تو دوئٹر انطار مطلق کرنے کو قبول کرے گا ، اورٹٹر طاکو قبول نیس کرے گا(ا)۔

تنصيل كامحل فلع"ك وصطلاح ب-

#### ر-طائ

۳۵ – فقراء نے طاباق کے سلسلہ یس جو پہر الیا ہے اس کا اہمال ہے
 ہے کہ طابا ق بالا تفاق تعلیق کو قبول کرتی ہے ، اور جس پر معلق کی ٹی ہو
 اس کے بائے جائے سے طاباق واقع ہوجاتی ہے۔

اور زرسی نے المحور میں بیان کیا ہے کہ طاباق ال تقرفات میں سے ہو شرط ہر ملق کرنے کو آبول کرنے ہیں اور شرط کو آبول میں کرنے ہیں اور شرط کو آبول میں کرنے کا ایک

اورطااق كي تطيق مي تعلق فقها وبهت مصال بيان كرت

## تعلیق۴۳-۴۸

ہیں، جیسے اس کومشیت جمل، والاوت یا دومرے کے محل پڑھلتی کرنا، خودطلاتی پڑھلتی کرنا ، اور آئے والے کئی امریز یا ایسے امریز ہلتی کرنا جس کا قور شامحال ہو، اس کے علاوہ وہ مسائل جمن کی بحث کمبی ہے، کہذا اس کی تنصیل کے لئے طلاق کی طرف رجو ٹ کیا جائے (ا)۔

#### ھ-ظہار:

۱۳۱ = اِنفاق فقہا وظہار کو طلق کرا سی ہے ، اور بیاس لئے ک ظہار طال ق عی کی طرح کھارو کا طال ق عی کی طرح کھارو کا تفاضا کرتا ہے اور بیمین کی طرح کھارو کا تفاضا کرتا ہے اور طال ق و بیمین میں ہے ہر ایک کو طلق کرا سیجے ہے، کہذا جو اپنی دیوی ہے کہ: "انت علی محظیمو امی بن د بحلت المداد "(اگرتم گھر میں واطل ہوئی تو تم میر ہے گئے میری مال کی چنجہ کی طرح ہو) تو جو رہے کے گھر میں واطل ہوئی تو تم میر ہے گئے میری مال کی چنجہ کی طرح ہو) تو جو رہے کے گھر میں واطل ہونے سے پہلے و قلبار کرنے والانیس ہوگا۔

اور زرکش نے '' آمنحو ر' میں بیان کیا ہے کہ شرط بر تعلیق قبول
کرنے اور شرط قبول تذکر نے میں ظبارطایات کی طرح ہے (۲)۔ اور
''نفسیل کامکل'' ظبار' کی اصطابات ہے۔

- (۱) فع القديم سهر ۱۹۲۵ تا ۱۳۱۵ تيمين الحقائل عبر ۱۳۳۱ تا ۱۳۵ تان عليه ين المعائل عبر ۱۳۳۱ تا ۱۳۵ تان عليه ين المعائل عبر ۱۳۳۷ تا ۱۳۵ تا ۱۳ تا ۱۳۵ تا ۱۳ تا ۱۳۵ تا ۱۳ تا ۱۳۵ تا ۱۳۵ تا ۱۳ تا ۱
- (۱) بدائع المنائع سر ۱۳۳۶، جوایر لوگیل ایرانه مثر ح افروقانی ۱۹۳۳، ۱۹۵ الخرش سر ۱۹۳۰، منتی افتاع سر ۱۹۵ منهایته افتاع مراه می کشاف. القاع ۱۹۵ سمه المحتور ایروم س

## و محتق (آزادکرنا):

◄ ٣- شرط اور صفت پر حتن کی تعلیق سیح ہونے پر دونوں میں پکھے تفصیل کے ساتھ جسے حتن کی اصطلاح میں دیکھاجائے ، فقہا مِشفق بین (۱)۔

#### ز-مکا تبت:

۸ -۱- مکا تبت کوشرط پر علق کرنا جائز ہے اور ای کے بارے میں کچھ تندین ہے۔ نیز کچھ ہے، نیز اسطال ہے اور ای کے بارے میں اسطال ہے ہوا او مقاط کی اصطال ہے میں گز رچکی ہے، نیز المحال ہے۔ اور ایس کا تبت کی اسطال ہے کی طرف بھی رجوے کریں (۱)۔

#### 3-21:

۹ - اندر روشر طرم علق کرنے کے جوال پر فقہا میشنق ہیں ، اور جس پر معلق کیا گیا ہے ، اس کے حصول سے پہلے تذریع ری کرنا سب وقاء (پوراکرنے کا سب) ندیا نے جانے کی وجہ سے واجب نیس ہوگا، چنا نی جب وہ بینے بانی جائے کی وجہ سے واجب نیس ہوگا، چنا نی جب وہ بینے بانی جائے جس پر تعلیق کی گئ ہے تو تذریا فی جائے جس پر تعلیق کی گئ ہے تو تذریا فی جائے جس بر تعلیق کی گئ ہے تو تذریا فی جائے جس بر تعلیق کی گئ ہے تو تذریا فی مطالاح جائے گی اور اسے بوراکرنا منروری ہوگا (۳) الندرائی اصطالاح جس اس کی تعصیل ہے۔

#### ط-واليت:

۲۳ - ال کی مثال امارے ، تعنیا ء اور وصابیت (وصی بنام) ہے وی جاتی ہے وی جاتی ہے اس لئے کہ بید

- () البحر المراقق سهرة ٣٠٠ تيمين الحقائق عهراند، موارب الجليل ٢ ٣٣٣، الدروقي سهر ١٥٥ ته القليو في سهر ١٥٥ تا، كثناف القناع سهر ١٩٥١ الانصاف عدر ١١٠٠ م
  - (۲) إمقادكي اصطل ج الموجو القهيم ٢٢ ٢٣٠٠.
- (٣) عَوَاقُعُ الْمِعَاقُ هُمْ ٣٠، جَوَامِ الإِلْكِيلِ الر ١٣٣٤، حَامِيةِ القَلْقِ فِي ١٢٨٨، ١٢٥، حَامِيةِ القَلْقِ فِي ١٢٨٨،

وونول فالص ولايت بين (1) \_

ال کی تفصیل کاگل الرت اور تشاہ کی اصطارے ہے۔

ری وصابیت تو ظاہر مذہب میں حفیہ کے بہاں ، نے بٹا نعیہ اور
حنابلہ کے زویک امارت سے ترب کی وجہ سے اس کوشر طریع ملتی کی افراز ہے ، چنا نی جب کہا جب میں مرجاؤں تو لکا ل میر اوسی ہے تو افراز ہے ، چنا نی جب کہا جب میں مرجاؤں تو لکا ل میر اوسی ہے تو مدیث مذکورہ مخص شرطیا کے جانے پروسی ہوجائے گا، اس لئے ک سمجے مدیث کے اس منظم مناز او استشاد فامیر کی جعفو ، قبان قتل جانے ہو استشاد فامیر کی جعفو ، قبان قتل واستشاد فامیر کی جعفو ، قبان قتل واستشاد فامیر کی جعفو ، قبان قتل واستشاد فامیر کی جعفو ، قبان قتل فتل واستشاد فامیر کے عبداللہ بن دواجہ اس اگر دوجی قبل او شہارے ایر جعفر ہوں گے ، اگر دوجی قبل اللہ شہید کرو نے جانیں تو تنہارے ایر عبداللہ بن دواجہ ہوں کے ، اگر دوجی قبل اللہ شہید کرو نے جانیں تو تنہارے ایر عبداللہ بن دواجہ ہوں کی مراحت تیں کی اللہ ہے اس کو ملتی کرنے کے جواز کی صراحت تیں کی سطان ہے ۔ ساکھ سال کاگل وصابی کی اصطان ہے ۔ ساکھ سال کاگل وصابی کی اصطانا ہے ۔ ساکھ سال کاگل وصابی کی اصطانا ہے ۔ ۔

دوم: وه تضرفات جونعلی کوتیول میں کرتے: الف-اِ جارہ:

ا الم - شرط پر اِ جاره کرا فقها ع کے درمیان اقال کے ساتھ جائے ہیں۔ ہے میدائل لئے کہ اِ جاره پردینے ہوئے سامان کی منفعت کی طبیت

(۱) جامع المصولين الرائد الانتباء والظائر لا بن جميم مر ۱۸ سد المتاوي البنديد المرابه س

(۱) مدید: "هن عبدالله بن جعفر" قال: بعث رسول الله نظی جیشا استعبل علیهم زید بن حارفة وقال: فإن قبل زید أو استشهد فأمیر کم جعفو، فإن قبل أو استشهد فأمیر کم عبدالله بن رواحة" کی روایت ایر (۱/ ۱۰ م طح أیریه) نے کی ہے اور این تجر نے انتخ کی ہے اور این تجر نے انتخ راز ۱ / ۱۱ م طح استقیاری (انتخ کا ہے تحادی (انتخ کا م ادا فح استقیاری (انتخ کا م ادا فح استقیاری (انتخ کا م ادا فح استقیاری می معرف عبدالله بن عرفی دوایت سے الریکا ایک شاخ کی ہے۔

(٣) جامع العمولين عرب الزرة في المرهام، ومن الأمان المرااسة المردة في المرااسة المردة في المرااسة المردة المردة المردة المرايات المرااسة المراوق المراوة المراكبة والرائد المراكبة الم

مدت إجارو من مؤتر (اترت پر دینے والا) سے مشأتر (اترت پر لینے والا) سے مشأتر (اترت پر لینے والا) کی طرف منتقل ہوجاتی ہے، اور ملکیوں کا منتقل ہونا رضامندی جزم کے ساتھ ہوتی سے اور رضامندی جزم کے ساتھ ہوتی ہے، اور نظام کے ساتھ ہوتی ہے ماتھ ہوتی ہے ماتھ ہوتی ہے ، اور نظامی کے ساتھ جزم نیس ہوسکتا (ا)۔

## ب-اقرار:

۱۳۳ - الر ارکوشر ارکوشر ایر معلق کرا بالا تفاق یا جاز ہے، ای لئے ک افر ار کرنے والا شار ہوتا ہے، اور کرنے والا شار ہوتا ہے، اور اس کے فرر میر فی الحال افر ارکرنے والا شار ہوتا ہے، اور اس لئے بھی کرشر اور بھی کرا افر ارسے رجو ت کر لینے کے معنی میں ہے اور تقوق العباد کے افر اربی رجو ت کا اختال نیس ہوتا، اور اس لئے بھی کہ افر ارکرا ساجھ دی گرفیر ویتا ہے، ابند الی کو حلق کرا سی میں ہوگا، ای لئے کہ ووشر ط سے پہلے می واجب ہو چکا ہے (۱۲)۔
میس ہوگا، ایس لئے کہ ووشر ط سے پہلے می واجب ہو چکا ہے (۱۲)۔
میس ہوگا، ایس لئے کہ ووشر ط سے پہلے می واجب ہو چکا ہے (۱۲)۔

### ج-الله تعالى يرايمان:

سوس – الله تعالی پر ایمان لا باشر طاپر معلق کرنے کو قبول نبیس کرتا ، چنانچ جب کیج: " اگرتم اس مسئله بیس جمو نے ہوتو بیس مسلمان جول" نو اگر وہ ای طرح ہوت بھی اس کو اسلام نبیس حاصل ہوگا ، اور اس لئے بھی کہ وین بیس واضل ہونا اس کی سحت پر جزم کرنے کا فائد ہ ویتا ہے اور تعلیق کرنے والا جزم کرنے والانیس ہے (۳)۔

- (۱) اهناوی آیند به ۱۹۲۳ تا الفروق ار ۳۲۹، آمنو را ر ۳۵۳، نیز دیکھنا الموسود انتهبر ار ۴۵۹ آل جاره"کی اصطلاع د
- (۴) الدخياه والظائر لا بن مجيم بر ۱۸ ۳ طبع انهاة في الفتاوي البندية ١٩٦٧ طبع المكتبة الاسلامي أخر وق لقر الى اله ٣٣٩ طبع واراحياء الكتب العرب جوام الإكليل الر١٣٣ طبع أحر في أميمور الر٢٥ ٣ طبع التلح ، كشاف القتاع الر٢١٧ طبع الصرونة و يجيئة الموسوء ١٧ مهر.
- (٣) المتروق للقراق اله ٢٢، أمكو وللوركثي الر ٣٤٣، الاشباه والظائر للسيوفي رص ١٤٣١.

## تعلیق مهم\_∠م

النصيل' أو يمان"كي اسطااح من ب-

#### :5;-,

#### ھ=ر جعت

۳۵ - حنفیہ مثا نعیہ اور حنابل کے نزویک رجعت کوسی شرط پر حلق کرنا ما جانز ہے (۲) ک

مالکید نے رجعت کو مطلق کرنے کی صورت میں اس طور یہ ک اپن بیوی سے کہا" اگر کل آجائے تو تم سے رجوٹ بوگا" اس کے باطل بونے سے تعلق دو آفو ال بیان کئے ہیں:

ایک: یہ اور یکی اظہر ہے کہ وہ ندایسی سی بوگ اور نیکل ،ال
لئے کہ رجعت ایک طرح کا نکاح ہے ، اور نکاح کسی مدت کے لئے
نیس بوتا ، نیز رجعت کوائل ہے مصل نیت کی حاجت بوتی ہے۔
اور دومر اقول: یہ ہے کہ وہ صرف اس جنت باطل بوگ ، ایر
دومرے دن میں رجعت سیح بوجائے گی ، اس لئے کہ رجوئ کرنا

(۱) لأشباه والفائر لا بن مجيم مداه المتناوي البندية المراه المتوق للترافى المبندية المراه المتعاول المبندية المرافق المتواول المتعاول المبندية المرافق والرسمات المرافق والرسمات المرسمة المتعاولات الم

(۱) جامع العصولين جرسم الفتاوي البندي سر۱۹۹سم الاشباء والفلار للسوشي را ۲۵ مروهم الفاليين ۱۸ ۱۲ مرکشاف الفتاع ۱۳۳۸ س

شوم کائل ہے۔ ابند اس کواس کے علق کرنے کا انتظار ہے (۱) آہنھیل ''رجعت'' کی اصطلاح میں ہے۔

#### :26-

الاسم المستخفیہ اور ما لکھ کے تزادیک اور شافعیہ کے بہاں تد بہ مختار میں تکام کوشر طرح معلق کرنا جائز نہیں ہے، متابلہ کے زادیک اللہ ک مشیت کے علاوہ کسی وجسری آئند و آئے والی شرط پر ابتداء تکام کو معلق کرنا جائز نہیں ہے، اس لئے کہ جیسا کا استفال الفتال "میں آبا ہے، ووایک وقد معاوضہ ہے، اس لئے کہ جیسا کا استفال کا مشافعیاں المستفیل آبا ہے، ووایک وقد معاوضہ ہے، ابند انتی کی ظرح می کسی شرط مستفیل (آئے والی شرط) پر اس کو علق کرنا جائز نہیں ہے (۱۲)۔

(آئے والی شرط) پر اس کو علق کرنا جائز نہیں ہے (۱۲)۔

متعمیل انتاج اس کی اسطال جیس ہے۔

#### ز سوقف:

ے سم – حقیہ کے فز ویک و تف کو کسی شرط پر علق کرنا نا جا فز ہے ، مثانا کہنا اگر میر الز کا آجائے تو میر اگھر مساکیون پرصد قد موتو قد ہے ، اس لئے کہ ان کے رہاں و تف میں جیوشرط ہے ۔

مالکیے نے اپنے یہاں تجیم شرط ند ہونے کی وجہ سے متن پر قیاس کر کے اس کی تعلیق کی اجازت دی ہے (۳) ک

منا فہید کے نزویک میں اجازز ہے اور وقف کو معلق کرنا ان معورتوں میں سیجے نہیں ہے جوآ زاد کرنے کے مشاہدتہ جول، وسے کے: جب زیر آ جائے تو میں فلال چیز کو فلال چیز پر وقف کرنا جول، ال لئے کہ بیا ایک انبیا عقد ہے جو تی اور بید کی طرح ٹوری طور پر وقف

- (1) جوابر لونکلیل ام ۱۳۱۳ والدسوتی علی شرع الدرویر ۶۲ م ۲۰ س
- (۲) جامع الصولين جره، التناوي البندية عمر ۱۳۹۷، جوابر الإنكيل ار ۲۸۴، المعود الآع والأنكيل ار ۲۸۴، المعود الآع والأنكيل بأش مواجب الجليل حر ۲ ۲۲، الموند عر ۲۰ م، المعود ارساس کشاف التناع مرعه، ۸۴.
  - (٣) مَنْ كُلُ الْ فَارْهُ / ٢٥ مَا حُرِير الإن ما يو الإعلام الديو في الرحم.

کروہ بیز کی ملکیت اللہ تعالی کی طرف یا ان او کوں کی طرف جم کے لئے وقف کی گئی ہے منتقل کرنے کا نقاضا کرتا ہے۔

اور جو وقف آزاد کرنے کے مشابہ ہو، فیصے جب رمضان آجائے فیل سے اس کو مجہ بنایا، تو بقول این رفعہ تو لی طاہر اس کا سیح مونا ہے، اور یہ تنصیل اس وقت ہے جب اس کو موت پر مطلق نہ کیا ہو، اور اگر موت پر مطلق نہ کیا ہو، اور اگر موت پر مطلق کیا ہو وہیں کہا: میں نے اپ کھر کو اپنی موت کے بعد لفتر اور وقف کیا" تو ہو تھے بوگا بیشنی نے بی فر مایا ہے، اور کو یا ہو وہیت ہوگا بیشنی ن نے بی فر مایا ہے، اور کو یا ہو وہیت ہوگا بیشنی ن نے بی فر مایا ہے، اور کو یا ہو وہیت ہوگا ہی کہا ہوگا ہے۔

حنابلہ نے ابتداء وقف کو زندگی ہیں کسی شرط پر علق کرنے کو با جائز طر اردیا ہے اٹالا کے ا' جب فلاں مہیونکا آغاز ہوجائے تومیر ا گھر وقف ہے''یا''میر انھوڑ اوقف ہے'' وغیرو ، اس لنے ک ووال چیز ہیں ملایت کونظل کرنا ہے جو تعلیب اور سرایت پری جی میں ہے ، لبندا بہدی طرح اس کوسی شرط پر علق کرنا یا جائز ہوگا۔

اور اہن قد امد نے بیان کیا ہے کہ ان کو ال کے بارے بیل کسی اختا اف کا علم فیس ہے ، اور حمنابلہ بیس سے متا شرین نے اس کو موت پر مطلق کرنے اور زندگی بیس کسی شرط پر مطلق کرنے کو ہر ایر قرار دیا ہے۔

رہا واقف کی انتہا مکوئسی وقت پڑھلی کریا، چینے اس کا کہناتہ میر ا گھر ایک سال تک یا حاجیوں کے آئے تک وقت ہے، تو دو وجو وجی سے ایک کے مطابق وہ سیخ نہیں ہوگا، اس لئے کہ وہ وقف کے تقاشے لیعنی تاہید (واگی ہوتا) کے منافی ہے ، اور دوسر سے قول کے مطابق سیخ ہوگا، اس لئے کہ وہ انتہاء کے انقطاع والا ہے (۱)۔

(۱) فهاية الحاج ١٥٥ معد

(۱) المنزي ۱۳۸۵ نيز المرموج القبيه عن "وقت" كي اصطلاح كي الرف دجوج كرس

#### ح-وكالت:

۱۳۸۰ - حفیہ مالکیہ اور حتابلہ کنز ویک وکالت کو کئی شرط پر معلق کریا جائز ہے۔ بٹلا وہ کے: اگر زیر آجائے تو تم فلال چیز پیچنے بیل جر کے وکیل ہو'' اس لئے کہ بقول کا سائی تو کیل تعرف کے اطلاق (تصرف کی آزادی و بے ویتا) کا مام ہے، اور اطلاقات ال چیز ول بیل ہے تی جو تی چیں ، اور اس لئے کہ ان چیز ول بیل ہے تیں جو تی چیں ، اور اس لئے کہ ان حضرات کے تین جو تی چیں ، اور اس لئے کہ ان حضرات کے ترویک مؤکل کی شر انطام حتم ہوتی چیں ، لبد او کیل کو ان کی مخالفت کے اس طرح کے کہ ان میں بوگا ، اور اگر وکالت کو زمان و مکان با اس طرح کی کی سے کہ کئی جیز ہے مقید کرو ہے تو وکیل کو اس کی مخالفت کا اختیار نہیں بوگا ، اور اگر وکالت کو زمان و مکان با اس طرح بھی کہ کئی جیز ہے مقید کرو ہے تو وکیل کو اس کی مخالفت کا اختیار نہیں بوگا ، اور اگر وکالت کو اس کی مخالفت کا اختیار نہیں بوگا ۔

اور نٹا نمیں نے صفت یا وقت کی کسی شرط پر وکانت کو علق کرنے کے بارے میں دواتو مل نقل کئے میں:

ووقوں میں انسی ہیں ایسے کہ ایسا کرنا تمام عقود پر قیاس کر ۔تے عولے سیج ند ہوگا ، ال سے سرف وسیت اور امارت مستفیل ہیں ، ال لئے کہ وسیت جہالت کو قبول کرتی ہے اور امارت میں حاجت کی وجہا سے ایسا تھیئے کیا جاتا ہے۔

وهم اقول دیے کہ وصبت پر قیاس کرتے ہوئے کیج ہے (۱۲)

<sup>(</sup>۱) عِدِ الْحُ الْمُعَالَّىٰ الروح الأَلْمِيلِ إِلْسُ مُوادِبِ الجَلِيلِ ١٩٦٥ الدمولَ سر ١٨٣٣ -

 <sup>(</sup>۲) فيلية الحتاج هر ۲۸ مكتاف التتاع سر ۱۲ س ألفي هر ۱۳ مي نيز الموسود
 (۳) فيلية من " فكالت" كي اسطاح كي المرف رجوع يجيئه

اور حکمت محکم کے شرون کرنے کے تحرک با ال مصلحت کو کہتے ہیں جس کی وجہ سے حکم شروع ہوا ہوا(ا)۔ ال کی تفصیل اصولی ضمیر میں دیکھی جائے۔

# ا د کام کی قلیل:

۳- کیادات کے احکام میں اصل عدم تخلیل ہے، اس لئے کہ وہ تھم مرتب کرنے کے لئے کسی مناسب معنی کے ادراک سے بغیری عام حکمت بعنی قعید رہ قائم ہوتے ہیں۔

معاملات، عا دات، اور جنایات وغیره کے احکام علی اصل بید کے کہ وو معلق ہوں، اس لئے کہ ان کا دار و مدار ہندوں کے مصالح کی رعایت پر بہتا ہے، لبند اون مصافح کو تقتی کرنے کے لئے اس کے احکام منا سب محالی پرمرتب کئے گئے۔

اور تعربدی احکام پر قیاس نیس کیاجاتا ، اس کے کہ ان کے تھم کو ان کے نیم کی طرف متعدی کرنے کا امکان نیس ہوتا (۴)۔ اس کی تفسیل" تعربدی" کی اصطلاح میں دیکھی جائے۔

## احکام کی تعلیل کے فوائد:

۳- احکام کی تعلیل کے تی تواند ہیں ، ان میں سے ایک بیرے کہ شر بعت نے ملتوں کو احکام بتائے واللہ اور ظاہر کرتے واللہ بنایا ہے تا کہ مکلفیوں کے لئے ان کی واقفیت حاصل کرنا اور ان کی بابندی کرنا آسان ہوجائے۔

اور انیس ش سے بیائی ہے کہ احکام زیادہ تامل آول اور

# تغليل

## تعريف:

ا التخلیل افعت بیل" علی بعل و اعتلی یعنی مریض بوا، فہوعلیل اے ماخوذ ہے اور نباست مشغول کردیے والے مرض کو کہتے ہیں ، جی د مطل " ہے (ا) اور افعت بیل نباست سب کے عنی بیل بھی آتا ہے۔ اور اصطلاح بیل تخلیل الرکے اثبات کے لئے مؤثر کے جو وقت کو تا ہم کو تا ہمت کو تا ہمت کو تا ہم ہے ، اور ایک قول یہ ہے کو تی کی ملیت خابر کرنے کا نام ہے ، خواد نباست تا مد بویا یا تھ یہ (ا)۔

نلت کی تعریف اہل اصول نے اپ اس تول ہے کہ ہے:
نلت وہ ظاہر اور منطب وسف ہے جس پر تھم مرتب کرنے سے مقدد
وور کرنے یا مصلحت ماصل کرنے ہیں سے مکلف کی کوئی مصلحت لازم آتی ہو۔

اور سلم کے تی مام ہیں ، ان میں سے پچھ سے ہیں ، سب، باعث ، حامل ، مناط ، دمیل اور مقتضنی وغیر د-

اور سلم کو مب کے معنی بی بھی استعمال کیا جاتا ہے ، اس لئے کے وہ تھم کو نا بت کرنے بیں مؤثر بہوتی ہے ، جیسے آل عمر بی عدوان وجوب تصاص کا سب ہے ۔

ای طرح ملت کو حکمت کے معنی بھی ہمی استعمال کیا جاتا ہے،

<sup>(</sup>۱) المتلوج من الموجع المراحد المساحد المجامع المجوام المعالية المعلال الربال والكول المراحد-

<sup>(</sup>r) المواقات الرووسة والماريان المرادة ١٨٥١ على

<sup>(</sup>۱) المعماح لمعمر السان المرب على المروى مادة "علل"\_

<sup>(</sup>۲) القاموس، آخر يغات لجرجا في مرض الار

اطمینان بخش ہوجائیں (۱)۔ اس کی تنصیل اصولی ضمیمہ میں دیجھی جائے۔

# نصوص كانعليل:

سم - نصوص کی تعلیل کرنے میں اصوبیون کے جارتقطبا کے نظر ہیں: الف - بیال اصل عدم تعلیل ہے ، بیال تک کا تعلیل برکوئی ولیل آئے ہوجائے ۔

ب- بدكر اصل مراس ومف التخليل كرا برس كى طرف حكم كى اضا فت كراسيح موريها ل تك كالعض كى تغليل التكوفى ما فع إلا المائد - كوفى ما فع إلا المائد -

ی بیرک اصل کسی دمف سے تعلیل کرا ہے، لیمن کسی ایسی و مف اور ما تا تا تا اللہ جنگ و میں کا بیان کسی ایسی و میں کا بوان اخرا و ری ہے جو تعلیل سے تا تا بل دمیان اخرا زکر سکے۔

و۔ بیک نصوص بی اصل بجائے قلیل کے تعبد ہے (۴)۔ اس کی تفصیل'' تعبدی'' کی اصطلاح اور اصولی تعمیر بیس دیمی جائے۔

علمت (معلوم كرتے) كے طريقے: ۵-وه طريقے بن كو مجتبد احكام كى علمت جائے كے لئے اقتبار كرتا ہے-

# يبااطريقه انص مرتع:

وہ بہے کرکی وصف کے ذریع تعلیل کرنے پر کتاب یا سنت ہے کوئی وہیں ایسے لفظ سے بیان کی جائے جوافقت ہی تر ہر اور (ا) الحادی کی الحراج ۱۹۸۳ میں کا الحادی کی الحراج ۱۹۸۳ میں کا الحادی کی الحراج ۱۹۸۳ میں کا الحادی کا الحراج ۱۹۸۳ میں کا الحادی کا الحراج ۱۹۸۳ میں کا الحادی کا الحراج ۱۹۸۳ میں کا الحراج کی الحراج کی

(r) التلوت كالى الرقيح ١٠/١٤٣ـ

استدلال کی حاجت کے بغیر ای کے لئے وضع کیا گیا ہو۔ اس کی دوشمین میں: اول: جس میں وصف کے حکم کی علم**ط یا** سبب ہونے کی صراحت کی گئی ہو۔

دوم: بو آباب است من حروف تغلیل میں ہے کی حرف ہے معلل ہوکر آبا ہو۔

دوسراطر يقد زاجماع: تيسراطر يقد: اشاره اور تنبيد:

ووید ہے کہ لفظ کے مدلول سے خلیل فا زم ہو، یہ بین کہ لفظ اپنی جنع سے خلیل پر ولالت کر رہا ہو، اس کی کئی تشمیری ہیں، جن کو اصولی ضمیمہ ہیں؛ یکھا جائے۔

چوتفاطر اقته بهبر اور قشيم:

بیاصل کے اند راوصاف کا حصر کر لینے اور ان میں جو تغلیل کے الائق تدیموں ان کو باطل کرو ہے کانا م ہے، چنانچ باقی رو جانے والا وصف تعلیل کے لئے تعمین ہوجائے گا۔

> پانچوال طرایقه: مناسبت، شبداور طرد: جس دمف سے قلیل کی جائے اس کی دوشمین ہیں:

الف ۔ جس کی ال کے اور تھم مرتب کرنے کے گئے مناجب طاہر ہوجائے ، ال کو دمف مناسب کہتے ہیں ، وہ یہ ہے کہ کسی ایسے طاہر اور منفید و دمف پر تھم مرتب ہوجس پر تھم مرتب کرنے سے مفیدہ وور کرنے یا منفعت حاصل کرنے ہیں ہے مکلف کی کوئی مصلحت الازم آتی ہو، ال کی تعبیر '' (خالہ''،'' مصلحت''،'' استدلال'' اور '' رعایت مقاصد'' ہے کی جاتی ہے ، اور ال کے انتخر ان کوئخ ان مناط کہاجاتا ہے۔

محفوظ ہو، بیعد میں ضعیف کی اقسام میں سے ہے (۱)۔

ب-جس پر تھم مرتب کرنے کے لئے اس کی مناسبت طاہر نہ ہو، اس کی ووقتمین ہیں:

اول: شارئ كى طرف ہے بعض احكام میں جس كا انتبار مألوف ندہو، ال كو" وصف طروى" كہتے ہيں۔

ووم: شارئ کی طرف ہے بعض احکام میں جس کا انتہار مألوف ہوال کو' وصف شبی '' کہتے ہیں۔

چصاطر اینه: تنقیع مناط مجفیق مناط اور دوران:

میدا پی حقیقت کے اعتبار ہے گزشتہ طریقوں کی طرف راجع میں اور انہیں کے تحت مندرتی میں۔

مناطن و ومناوں میں فارق کی تفی کر کے فرٹ کوامل سے ماحق کرنے کا مام ہے۔

تحقیق مناطق بیاہے کہ جومبورے کل مزائے ہوجم تداہ میں ملے کا وجود طابت کرنے کے لئے اجتماء کرے۔

ووران: یہ بے کہ وسف کے پائے جانے پر تھم پایا جائے اور وسف کے تدیونے سے تھم مرتقع ہوجائے (۱)۔

اور ان مسالک بین سے بعض بین بجرد اختارات اور تنصیل ہے جس کواصولی ضمیر بین و یکھا جائے۔

# حديث معلل:

۲ - وہ ہے جس بل کس الی علم کا پت بلط جوال کی صحت بل الاوح (عیب بیدا کرنے والی) موربا وجود کے اس کا ظاہر الاوح سے



تراجم فقهاء جلد ۱۲ مین آنے والے فقہاء کامخضر تعارف [البدايه و النبايه ۱۳۳۳ من نبل الاجهاج بهامش الديبات ۱۳۰۰ الأعلام ۱۳۳۳]

> ائن الى حاتم: بيرعبدالرحمٰن بن محداني حاتم بين: ان كے حالات نيماس الاه ميں گذر چكے۔

ائن الی کیلی: ان کے حالات تانس ۴۸ میں گذر چکے۔

ائن الجياموى نبير محمد بن احمد بين: ان كے حالات ناس ١٩٨٨ بش گذر چكے۔

ائن الماثير: بيالمبارك بن محمد بين: ان كرمالات نام س ٢٢٥ ش كذر بيك.

این إطال: به علی بن خلف بین: ان کے حالات نااس ۴۸ میں گذر میکے۔

ائن تميم: پيچرين تميم دين: ان ڪيالا ڪٽاانس سوم ۾ پي گذر ڪِي۔

ا بن تيميه ( تقل الدين ): بيداحمد بن عبدالحليم بين: الن مح حالات ن اس ٩ ٢٠٩ يش گذر بيك -

ابن تيميد: ميعبد السالم بن عبد الله مين: ان محمالات قاص ٢٩ سال گذر كيد الف

الآ لوی: میچمود بن عبدالله بین: ان کے حالات ن ۵ص ۲۹ میں گذر تھیے۔

الآمدی: بیطی بن ایوعلی میں: ان کے حالات ہی اس عوم میں گذر چکے۔

ابراہیم الباجوری: بیابراہیم بن محمد الباجوری ہیں: ان کے مالات ٹائس ۲۵۳ بس گذر کیکے۔

ابرا بیم اختی : بیابرا بیم بن بردید بین: ان کے مالات نااس ۲۲ می گذر چکے۔

ائن البي جمره ( ؟-140 هـ)

بي عبر الله بن سعد بن الى جمره، الوحد ازوى المركى بين، علاء صديث بيل سعد بن ماكل بيل مساحب" المدخل" في آپ سالم عاصل كيا به اورائي كتاب بيل كثرت سعان سنة فل كيا بهد المحضل تصانيف: "جمع النهاية" بس بيل بيل آپ في بخارى كا المحضل تصانيف: "جمع النهاية" بس بيل آپ في بخارى كا المحضار ابن أبي جموة" كمام سع النها بانا جانا هيه اورائل كو "مختصر ابن أبي جموة" كمام سع جانا جانا هيه اورائل كو "مختصر ابن أبي جموة" كمام سع جانا جانا هيا المحسان" مديث بيل -

این جمر المکی: بیداحمد بن جمر آیستمی میں: این حجر المکی بیداحمد بن جمر آیستمی میں گذر کھے۔ ان کے حالات ٹائس مسلم میں گذر کھے۔

ابن تكيم (١٨٣ - ٢٧٥٥)

یہ جو بین اسعد بن تھر بن تھر بن تی مربی او المنظر تی ہی ہیں ، آپ
این تیم کے ام سے مشہور ہیں ، اور فقہا وحنف میں ہے ایک واعظ ہیں ، آپ اور فقہا وحنف میں بن آپ المبدی زینی اور المبدی زینی اور المبدی زینی اور الواب بن حصری اور اور تھر شیر ازی نے فقہ حاصل کی ، اور آپ سے ابو المواب بن حصری اور اور تھر شیر ازی نے فقہ حاصل کی ۔ این نجار کہتے ہیں و ڈشل میں طر خان کے مدرسہ بنی الدول میں الدول کے این کے مدرسہ بنی الدول کے این کے مدرسہ بنی الدول کے این کے مدرسہ بنی الدول کے این الدول کے این کے مدرسہ بنی الدول کے این کے مدرسہ بنی الدول کے ایک مدرسہ بنی الدول اور کھی دن کے ایک مدرسہ بنی الدول اور کھی دن واب کے ایک مدرسہ بنی الدول اور کھی دن واب کے ایک مدرسہ بنی الدول اور کھی دن واب کے ایک مدرسہ بنی الی اور کھی دن واب کے ایک مدرسہ بنی الدول اور کھی دن واب

بعض تعانيف: "تفسير القر أن"، "شرح العقامات الحريرية" الر"شرح شهاب الأحبار للقضاعي" .

[تأت التراجم مون: الجوابر المضيد عار عامل: طبقات المضرين للد الدي عار ١٩٠٠ فأ علام ٢٠١٧]

#### ائن حمدان (۲۰۴–۲۹۵ه )

ہے احمد بن حمد اللہ بن هویب بن حمد الله الاعبد الله بنمری حرائی فیس منافظ عبد القاور بیس منابلی فقید اور او بیب بیس ، آنہوں نے حرائ بیس حافظ عبد القاور رباوی ہے حدیث فی ، اور الله سے روایت کرنے والے وہ آخری فر و بیس بی ، اور خطیب الوعبد الله بن تیب وغیرہ ہے بھی حدیث می ، اور خود شیرہ ، اور الب بی عدیث می ، اور خود میں بیس میارت ما منافی شیخ مجد الله بین تیب کی ہم نشینی اختیاری ، الله سے کشرت سے بحث کی ، مجد الله بین بین تیب کی ہم نشینی اختیاری ، الل سے کشرت سے بحث کی ، الب نمیس میارت حاصل کی ، ایب نمیس کے حقائق اور الل کی فقد میں میارت حاصل کی ، ایب نمیس کے حقائق اور الل کی

ابن جریج: بیعبدالملک بن عبدالعزیز بین: ان کے حالات خ اص ۴۴۹ میں گذر کیئے۔

ابن جنك: و كيهيِّه: الخليل بن احمه:

این الجوزی: بیعبدالرحمٰن بن علی بین: ان کے حالات ن ۲ص ۵۶۳ میں گذر تھے۔

این الحاج: بیم مین محمد مالکی بین: ان کے حالات ن سام ۵۵ میس گذر میکے۔

> این الحاجب: الدیس میلاده

ال کے حالات ن اص ۲۹ سی گذر تھے۔

این حامد: بیانحسن بن حامد بین: ان کے حالات یہ ۲س ۵۶۳ یس گذر میکے۔

ابن حبان: میرمحمد بن حبان بین: ان کے حالات ٹ ۲س ۵۶۳ پس گذر چکے۔

ابن حبیب: میرعبدالملک بن حبیب بین: ان کے حالات ن اس مسهر میں گذر تھے۔

الن مجر العسقلاني: ان كے حالات في علم ٢٥٠ يس كذر كيے۔ ا بان سرت نیم احمد بان عمر بین : ان کے حالات ن اس ۱۳۳۴ میں گذر ہیکے۔

ار من ميرين: مير محمد بن ميرين بين: ان کے حالات ن اس سسم من گذر چکے۔

ابن الشاط (۱۳۳-۲۲۳ه)

يعض تصانف: "تنواد البروق في تعقب مسائل القواعد والفروق"، "تنحفة الرافض في علم الفرائض" ادر "تحرير المجواب في توفير النواب".

[الديبات ١٦٠ ٣٠ وثيم قالنور از كيدر عام المجم المؤلفين ١٠٥٨]

این شمر مدن میرعبدالندین شمر مد بین: ان کے حالات نامس ۵۹۲ش گذر کے۔

ائن الصباغ: بيعبدالسيد بن محمد بين: ان محمالات ناسس ۱۵۴ ميل گذر ڪِ۔

این الصلاح: بیرعثمان بن عبدالرحمٰن بیں: ان کے عالات ناص ۱۳۳۳ میں گذیجے۔ بار يكيون كاجاننا آپ يرخم تخاه تاير دين آپ كونا مَب تاضى بنايا آيا -بعض تصانيف: "الرعاية الكبرى" "الرعاية الصغرى" ويأون فقد ش، "صفة المفتى و المستفتى" "مقلعة فى أصول اللين" اور "الإيجاز فى الفقه الحنبلى"

[شدرات الدّبب ٥/٢٨٠؛ الأعلام الر١١١١ مجم المؤلفين الر٢١١]

> این شرایمد: بینچمدین اسحاق بین: ان کے مالات ن۸ ص ۱۵ سیش گذر جیکے۔

ابن ویش العید: بینجمد بن علی بین: ان کے حالات ن سمس • سم بس گذر کیے۔

این رجب: بیرعبدالرحمٰن بن احمد بین: ان کے حالات ٹائس؛ مسہمیں گذر کے۔

ائن رشد: می محمد بن احمد (الحقید) بین: ان کے مالات ن اص ۲ ۲۳ بس کذر مجے۔

آبان رسلان: میراحمد بان شهیس بین: ان کے حالات ن ۲ س ۲ ۲ سیص گذر چکے۔

ائن الرفعہ: بیا تحدین محمد بیں: ان کے عالات ہومں ۶۰ سیس گذر میکے۔

ائن الزبير: بيعبدالله بن الزبير بين: ان كے عالات ع اص ۲۷ س کرر ميكے۔ ائن القاسم: يوعبد الرحمٰن بن القاسم مالكي بين: ان مح حالات ن اس ساسم من گذر كهد

ارَانِ فَقَد المدن بي عبد الله بن احمد بين: ان كے حالات من الس ١٨ ١٣٠٨ ش كذر كيے۔

ائن القيم : مي محرين الي بكر بين: ان كرمالات ناس ١٨ ١١٥ من كذر يكيد

ائن كشرة بيدا سائيل ين عمر بين: ان كرمالات من كاس ٢٠١١ بيس كذر بيك.

ائن اللباو(۲۵۰-۲۳۳ه

میر میں مجد بن مجد بن وشاخ ، او بکر قیر وائی ہیں ، ابن الملباد کے مام سے مشہور ہیں ، مالکی فقید مقسر اور لغوی مختے ، عن مجر ، ال کے بھائی محد ، ابن حالب اور سعید الحد اور فیر و سے نام فقد حاصل کیا ، اور آپ سے ابن حارث اور آپ ابن خارث اور آپ نابی زید نے فقد کی تعلیم حاصل کی ، نیز آپ سے ابن حارث اور ابن ابن زید نے فقد کی تعلیم حاصل کی ، نیز آپ سے ایک جماعت نے روایت کی ہے جن میں زیاد بن عبد الرحمٰن اور ابن الملنا ہے بھی ہیں۔

يعض تما ثقي: "الأثار و الفوائد" فل اتراء ش، "كتاب الطهارة"، "فضائل مكة" اور "فضائل مالك بن أنس".

[ الديبان (۳۳۹ تأثيرة التورالز كبير ۸۳: لا علام ۴۳۴ تأثيرة التورالز كبير ۸۳: لا علام ۴۳۴ تا مجم المؤلفين (۱۱ و ۳۰۰)

> ا بن الما بشون: بيعبد الملك بن عبد العزيز بين: ان مح حالات من اص ٩ سه ين گذر كيا-

ابن عابدین: بیگراشن بن عمر میں: ان کے عالات ن اص ۲۳۴ میں گذر کیئے۔

ائن عباس: بيرعبدالله بن عباس بين: ان مے حالات ن اص ۲ سام میں گذر تھے۔

ا بن عبدالبر : بدیوسف بن عبدالله بین : ان کے حالات ن ۲س ۲۱ ۵ بس گذر کیے۔

این عبدالسام : بیجرین عبدالسام بین: ان کے حالات ناص ۵ سم بس گذر کیے۔

این العربی: بیر محمد بن عیدالله مین: ان سے حالات ناص ۵ ۲۳ میں گذر کیے۔

ائن عرفہ: بیچرین مجرین عرفہ بیں: ان کے مالات ٹائس ۳۳۹ بیس گذر چکے۔

ائن عقبل: میلی بن عقبل بین: ان کے حالات نی عمس ۵۹۵ میں کذر چکے۔

ائن عمر: مير عبدالله بن عمر بين: ان كے حالات ن اس ٢ ١٣ مير كذر مجد

ابن فرحون نبدا براہیم بن علی میں: ان کے عالات ن اص سام میں گذر کے۔

ائن ماجيه:

ان کے مالات نے اس ۹ سوم ٹس گذر چکے۔

این مسعود: بیرعبدالله بن مسعود بین: ان کے حالات ن اص ۲۷ میں گذر کھیے۔

مفلے این کے نہیجھ بن کے میں: ان کے حالات نیس سس سس گذر چکے۔

این المقرئ: بیاسالیل بن ابی بکرین : ان کے مالات ٹائس ۲ سم بس گذر کیا۔

این المنذر: بی محمدین ایرانیم بین: ان کے مالات ٹی اس ۲ سم بیس گذر کیے۔

ابن نا جی: بیرقاسم بن صیسی بین: ان کے حالات ن ۲ ص ۸ سرم میش گذر میکے۔

ائن بجیم: میرزین الدین بن ابرائیم میں: ان کے حالات ٹائس اس میں گذر کھے۔

ائن جیم: میرعمر بن ایر انهیم بین: ان کے حالات ج اص ۱۳۳ میں گذر کیے۔

ائن وضاح ( ۱۹۹-۲۸۶ه )

ييكرين وضاح بن بزير، اوركبا كيا ہے كر ابن برائي، اوعبداللہ

مالکی بین، جو عبد الرحمٰن بن معاویداند کی کے آزاد کردہ غلام بھے آ آپ فقید، تحدث اور حافظ حدیث بھے، آپ نے تھی بن بن تحقیل بن تھی بھی بن خالد، محمد بن مبارک صوری، ایر اقیم بن السند راور عبدالملک بن حبیب وغیرہ سے روایت کی۔

اور آپ سے احمد بن فالد، این اباب این المواز، قاسم بن اصفی اور ویب بن سر دو فیر و فیر و فیر دوایت کی ہے۔ حمیدی کہتے ہیں ، آپ اور است کی ہے۔ حمیدی کہتے ہیں ، آپ کنٹر ت سے روایت کرنے والوں اور شہور انکر ش سے ہیں ، اور احمد بن فالد کی کوآپ بر فوقیت نہیں و ہے تھے، اور آپ کی بری تعظیم کرنے اور آپ کی بری تعظیم کرنے اور آپ کی بری تعظیم کرنے اور آپ کی بری تعظیم

لِعَشْ تَسَانَغِتَ: "كتاب العباد والعوابلا"، "رسالة السنة" البر"كتاب الصلاة في التعليق".

[شجرة النور الزكيد ٢٦٤: الديبات المذبب ١٣٩٠: لساك الميم ال١٩١٥: لأعلام ١٨٨٤]

> این و بہب: بیر عبدالللہ بن و بہب مالکی جیں: ان کے حالات نام ۱۳۳۴ ش کذر ہے۔

> > ائن وبهان (۲۲۷–۲۲۸ھ)

میر عبدالوباب بن احمد بن و بهان ، او محمد و مشقی حتی بین ، آپ فقید، کا ری اور او بیب شخص فقد کی تعلیم فخر الدین احمد بن علی بین الفیشی ، حسن سفتا فی محمد بخاری اور شمس الاخر کروری و غیره سے حاصل کی ۔ حافظ ابن تجر "اللدور الحکامنة" بیش فر ماتے بین : فقد ، عربیت ، فر اور اوب بیش ماہر و ممتاز موسے ، مقد رئیس و افقاً و کا کام انجام ویا ، اور حماق کی تفتا و کے فعد وار بنائے گئے ۔

لِعِشْ تَمَا تَقِى: "منظومة قيد الشرائد ونظم الفرائد"،

ابوالخ**طاب: ب**یخفوظ بن احمد ہیں: ان کے حالات ٹاص ۳۳۳ ش گذر <u>ک</u>کے۔

ابوداوُد: پيسنيمان بن الاشعث ميں: ان کے حالات نااس ۴۳۳ ش گذر کھے۔

ابو ذر شید جندب بن جناوه بین: ان کے حالات تا ۴س اسم شرگذر کیجے۔

اليوزيد : يدمجر بين احمد بين : ان كرمالات ت ۴ س ۱۴ سوش گذر چكيد

ابوطالب: میداحمد بن جمید حنبلی بین: ان کے حالات می ساس ۲۵ سیس کذر میکے۔

ابوالطبیب الطبر کی: پیرطاهرین عبدالله بین: ان کے حالات کالاس ۲۸۰ یش کذر کھے۔

ابوسعید الخدری: بیسعدین ما لک بین: ان کے حالات ناص ۲۳۵ میں گذر کے۔

ابوطلحہ: بیرزید بن سہل ہیں: ان کے حالات نے سامل ۲۵ سمیں گذر میکے۔

ابوالعاليه: ميدر في بن مبران بين: ان محالات ځاس ۸ ۸ من گذر کچه "عقد القلائد في حل قيد الشرائد" فتدفق كل وعات تك، اور "نهاية الاختصار في أوزان الأشعار".

[الدرر الكامنة عهر ٢٣٣، شدّرات الذبيب ٢ / ٢١٣؛ الفوائد البهبية رسمانا: معجم المؤثّين ٢ / ٢٢١]

> ابن بونس: بياحمد بن بونس مالكي مين: ان كے حالات تن ١٠ اس ٢١ ١٠ سيس كذر تھے۔

ایواسحاق الاسفرائینی: بیابراتیم بن محمد بین: ان کے حالات ناص ۴۳ میں گذر کھے۔

ابوا مامہ: بیرضد کی تن مجولان ہیں: ان کے حالات ن سامل ۹۴ سمیس گذر چکے۔

ابو بکرالصدی**ق:** ان کے حا**لات ٹا**ص ۲۳۳ بس گذر چکے۔

ابو بكر الطرطوشى: يديمر بن الوليد بين: ان كے حالات نامس ۵ مسميس كذر يجے\_

ابونور: بیابرا تیم بن خالد بیں: ان کے حالات زندگی ہی ۲۳۳ میں گذر چکے۔

> ابوصنیفہ: میدالعمان بن کابت میں: ان کے حالات ن اس ۲۳۳ میں گذر میکے۔

کہتے ہیں: تا بھی اور نُقد ہیں۔این عبد البرطر ماتے ہیں: آپ صفرت تمار ﷺ کے کا تب تھے۔

[ تبذيب المبديب ١٣ علم ١٤٢]

اليو يعلى: يرجمه بين التحسين مين: ان مح حالات يّاس سعه سايش گذر چيم.

ابولیو مف: بر این وب بن ایر انیم بین: ان کردالات ناس ۲۸ سیس گذر مید.

الى بىن كعب: ان كے حالات مى ساس ٢٦ مى كذر بيكے۔

الأتاى: بيرخالدين محمد بين: ان كے حالات ن سوس ٢٤٤ ايس گذر بيك

الباتر م: بيدا حمد بن محمد بين: ان كرمالات ن اس ١٨ ٣٨ بن كذر يك.

احمد بین صنبل: ان کے حالا ہے ن اس ۴۴۸ یس گذر چکے۔

احمدالرلی: بیاحمد بن حمزه الرلی بین: ان کے حالات ن اس ۲۹۵ ش گذر کیے۔ ا بوعبید: بیالقاسم بن سلام بین: ان کے حالات ن اص ۴۵ میں گذر کھے۔

الوعلى: خالبًا اس مع مراوالوعلى بن افي بريره بين: ان كے حالات من ۵س ۸۴ سيس گذر تھے۔

ابوعمر والبدانی: بیرعثمان بن سعید بین: ان کے مالات ج م س ۴۵ میش گذر تھے۔

ابوقلاب: بيعبدالله بن زيد بين: ان كے حالات ناص ٢ ٢ ٢ مين گذر ميك

الوجمدالجوين: يدعيدالله بن بوسف بين: ان كے مالات عناص ٥٦ من كذر سيك

ابوموی الاشعری: ان کے حالات ٹاس ۲۳ سیم گذر چکے۔

ابوہر میرہ : میر عبدالرحمٰن بن صحر بیں: ان کے حالات ٹائس سے سیس گذر چکے۔

الوالهياج الاسدى (؟ -؟)

ید حیان بن جمیس ، ابوالهیات اسدی ،کوئی منا میں بیں۔ آپ نے حضرت علی اور حضرت کمار شہر دوایت کی ہے ، اور آپ ہے آپ کے دونوں بیٹوں تریز ہنھور، نیز ابو واکل اور شعنی نے روایت کی ہے۔ این حیان نے آپ کا ذکر شات میں کیا ہے۔ کیل

اسحاق بن راہو ہیہ اسحاق بن راہو ہیہ:

ان کے مالات نے اص ۹ س میں گذر چکے۔

الاسنوى: بيرعبدالرحيم بن أنحس مين: ان كے مالات ج ساس ١٨ سمين گذر يكيے۔

10-6(9-070)

[rr+//

بیا اسود بن بردین قیس داوهم نجعی بین، آپ اجمی اور فقید برخی بین و آپ اجمی اور فقید برخی بین داند بین کوفید کے عالم بیخی، آپ خفاظ حدیث بین سے بین دانپ زباند بین کوفید کے عالم بیخی، آپ نے حدارت ابو بکر احتفرت می برد خفرت کی جدارت ابن مسعود، دعفرت بالل اور حفرت عائش سے روایت کی جداور آپ ہے آپ کے بینے عبد الرحمان ، بھائی عبد الرحمان، بھائی جا ایر انہم بین برزید فخفی و فیرو نے دوایت کی جداور این کی متعد وحد بین سے روایت کی وہ ثقد تھے، اور این کی متعد وحد بین بین سازی سعد نے کہا ہے کہ وہ ثقد تھے، اور این کی متعد وحد بین بین سازی سعد نے کہا ہے کہ وہ ثقد تھے، اور این کی متعد وحد بین بین سازی سعد نے کہا ہے کہ وہ ثقد تھے، اور این کی متعد وحد بین بین سازی سعد نے کہا ہے کہ وہ ثقد تھے، اور این کی متعد وحد بین بین سازی دو تھ بین اور این کی متعد وحد بین بین سازی دو تھ بین اور این کی متعد وحد بین بین سازی دو تھ بین اور این کی متعد وحد بین بین سازی دو تھ بین اور این کی متعد وحد بین بین سازی دو تھ بین دور تھ بین اور این کی متعد وحد بین بین سازی دور تھ بین دور

افہب: بیاشہب بن عبدالعزیز بیں: ان کے مالات ٹائس ۵۰ میں گذر کے۔

امام الحربين : ميرعبد الملك بن عبد الله بين : ان كے حالات من سوس ١٨ سيس كذر تھے۔

انس بن ما لک: ان کے حالات ج ۲ص ۵۷۹ شرک کور چکے۔

الاوزاعی: پیعبدالرحمٰن بن عمرو میں: ان کے حالات ن اس اے مل گذر کیے۔

ب

الباجی: بیسیمان بن خلف بیں: ان کے حالات ٹاس ۵۳۴ش گذر چکے۔

البحير مي (١١٣١ - ١٢٣١ هـ)

یہ سلیمان بن محمد بن عمر الجیری شافعی از ہری جیں۔آپ ک قبات مصر کے مغر نی گاؤں ہیں سے ایک گاؤں المجیر ما 'کی طرف ہے،آپ تھید اور تحدیث تھے،آپ نے شکیموی الجیری، شکی مشماوی، گئی منتقی اور شیخ علی صعیدی ہے تلم حاصل کیاں

يعض تصانف: "حاشية على شرح المنهج"، "التجريد لنفع العبيد" اور "تحفة الحبيب على شرح الخطيب". [علية البشر الر ١٩٣٣: اليتاح أمكون ١٢٨٨: مجم [علية البشر الر ١٩٣٣: اليتاح أمكون ١٢٨٨: مجم

> ا بخاری: پیچمر بن اسائیل میں: ان کے عالات ٹائس ۴۵۴ش گذر کے۔

البراءين نبازب: ان كے حالات ن ٢ ص ١٨٨ يش گذر كے۔

البر دوی البر دوی: پیملی بن محمد میں: ان کے حالات ج اص ۵۳ میں گذر کھیے۔

ليبه تنى : سياحمد بن الحسين بيل: ان كے حالات ت ٢ س ٥٤٨ يس گذر كيے۔

بشير بن الخصاصيه ( ؟-؟)

یہ بیر بن معبد اور کبا گیا ہے کہیٹر بن بزیر بن معد بن ضباب بن سی بین بی بی بی بی ابن الخصاصیہ ہے مشہور ہیں بھائی ہیں ، آپ کانام زهم تفا، تو نبی کریم علی ہے نے آپ کانام بیٹر رکھ دیا ، آپ نے نبی کریم علی ہے دوایت کی ہے ، اور آپ سے بیٹر بن نبیوک اور جری بن کلیب و فیر دیے روایت کی ہے۔

[الإصابيار109] أمد الخابيار119 تبذيب البنديب الر114]

> البغوى: بيانحسين بن مسعود بين: ان كے مالات ن اص ٢٣ سيس گذر يكے۔

لبلقینی : مینمرین رسالان بیں: ال کے حالات ٹائس ۵۳ میں گذر چکے۔

بہنر بن تھکیم: ان کے حالات ن سامی اے میں گذر چکے۔

البہوتی : بیمنصور بن لوٹس ہیں: ان کے حالات ن اس ۳۵۳ میں گذر میکے۔

البیضا وی: بیر عبدالله ان تمرین: ان کے حالات نا ۱۹ سم ۳۹۵ ش گذر کے۔

\*

التر ندی: پیچمد بن میسی بین: ان کے حالات نیّا س ۴۵۵ بش گذر چکے۔

التحر تاشی (آپ کی وفات ۱۹۰۰ صکآس پاس ہوئی)

یداحمد بن اسالیل بن تحرظہیر الدین، ابوتحد، اور کہا گیا ہے ک

ابو المہاس بخر تاشی حقی خوارزی ہیں، تحرناشی خوارزم کے ایک گاؤل

تحرناش کی طرف فہت ہے، آپ خوارزم کے مفتی ہتے۔

بعض تصانف : "فتاوی التعر تاشی"، "شرح الجامع الصغیر"

ابر "کتاب التر اوبح"۔

[الفوائد البهيد من المجاهر المضيد الراح: كشف الطلون ١٩٢٢: معجم المؤلفين الر ١٦٤] ح

الحافظ العراقي نهيخبد الرحيم بن حسين بين: ان كے مالات نام س ۵۹۴ ش گذر يكے۔

الحاكم: يرجمر بن عبدالله بين: ان كرمالات ن عن ٥٨٠ ش كذر يكيد

الحجاوى: ميدموى بن احمد بين: ان كرمالات ن عاص ٨٠٥ ش كذر يك-

حدٌ يفيه: ان كرمالات نيم من ٥٨٠ شركز رم يكر

الحسن البصرى: ان كے حالات نّ الس ۴۵۸ يش گذر چكے۔

انحسن بمن زیاد: ان کے حالات ن اس ۴۵۸ یس گذر کیے۔

الحسن بمن على: ان مح حالات مع الاس ١٨٥ ش كذر مجك - ے

الثورى: بية غيان بن سعيد مين: ان كے حالات ن اص ۵۵ م بش گذر تھے۔

ئ

جابر بن عبداللہ: ان کے مالات ٹائس ۴۵۹ بس گذر کھے۔

جریرین عبداللہ: ان کے مالات ن ۲ ص ۸ مسیم کذر چکے۔

جعفر بن محمد: ان کے حالات ن سوس ۲۲ سیس گذر مجکے۔

## الكليل بن احمد ( ٢٨٩ - ٨٨ سه)

ینظیل بن احمد بن محمد بن ظیل ، ابوسعید تحوی بین ، این جنگ اسے مشہور بین ، آپ حنی فقید اور قاضی بنتے ، اپنے زماند میں اہل الرائے کے شیخ بنام کی مختلف انواٹ میں دستگاہ تھی ، آپ فیم مشرق سے مغرب تک ونیا کا سفر کیا ، اور صدید کی ساعت کی ، سمر قد میں قاضی کے منصب بر ہوتے ہوئے وفات ہوئی۔

[المجوم الزميرة ١٦٠ ١٥٥٠ شذرات المذبب ١٩١٣ كأعلام ١٤ سهر ١ الح**طا ب:** بیرمحمد من عبدالرحمن بین: ان کے حالات ن اص ۵۹ میں گذر چکے۔

الحكم: بيدالحكم بن عشبيه بين: ان سے حالات تى ماس ۵۸۴ میں گذر چکے۔

حماوین انی سلیمان: ان کے حالات ٹی اص ۲۰ سیس گذر چکے۔

حما دبن سلمه:

ان کے حالات ٹ ۲س ۵۸۲ پس گذر چکے۔

صبل الشبياني: يونبل بن اسحاق بين: ال ك عالات في من ٥٠ مي كذر حكيد

و

#### الداوري ( ١١٤ ٣-٢٧ مر )

بیرعبدالرحمن بن محر بن المنظفر بن محر بن داؤر، ابو الحسن ، داوری برخی بین ، آپ نتیدا و زحد مصلی بین محر بن اور ابو الحسن طلیس سے حاصل کی ، اور ابو الحسن طلیس سے حاصل کی ، اور ابو الحسن طلیس سے حاصل کی ، اور ابو الحسن طلیسی سے حاصل کی ، اور ابو علیم تنیاد کی ، اور ابو طلیم تنیاد برخی ، اور ابو طلیم تنیاد بوخی بن احم بن محمولیت مسافر بن محمد ما آنشد و غیر د سے حدید ہے تنی ، اور آبو الحاسن اسعد بن تریاد ما لینی وغیر د نے متن عبد الله بوخی به اور ابو الحاسن اسعد بن تریاد ما لینی وغیر د نے دوایت کی ہے ۔ عبد الله بن بیسف جرجا آن کہتے ہیں ؛ آپ وفات میں دوایت کی ہے ۔ عبد الله بن بیسف جرجا آن کہتے ہیں ؛ آپ وفات میں دوایت کی ہے ۔ عبد الله بن بیسف جرحا آن کہتے ہیں ؛ آپ وفات میں دوایت کی ہے ۔ عبد الله بن بیسف جرحا آن کہتے ہیں ؛ آپ وفات میں دوایت کی ہے ۔ عبد الله بن وفوق بی اور الله کیر کے لئے بوسنے بیل قیام بیڈیر رہے ، آپ کوفلم ونٹر دونوں میں درک حاصل تھا ۔

[طبقات الشافعيه ١٢٢٨/١٠ شدرات لذبب سعر ٢٢٨٠٠

خ

الخطائي: ميرتمد، ك تحريب: ال كے حالات من اس ۲۱ سيس كذر رہيكے۔

الخطیب الشربین: ان کے حالات ن اص ۴۷۰ بیش گذر کھے۔

الحوم الزاهره ٥ ر ٩٩؛ مجم الموقفين ٥ ر ١٩٣]

الدرومر: بياحمد بن محمد بين: ان كے حالات ج اس ١٣ ٢ من گذر مجھے۔

الدسوقی: بیچمدین احمدالدسوقی بین: ان کے حالات ٹائس ۲۳ سمین گذر چکے۔

زفر: بيدز فرين البنديل بين: ان مح حالات نياس ٢٩٦ ش گذر ميك

الربرى ند محر بن مسلم بين: ان كے حالات نااس ٢٤ سيس گذر كي \_

ا زیدین خالدالجنی: ان کے حالات نّاالس ۲۳۵ ش گذر چکے۔

س

سالم بن عبدالله: ان کے حالات تی مس ۵۸۹ ش کور چکے۔

العامري ( ?-؟)

یہ ایرائیم بن عباس اور کباجاتا ہے: این انی العباس، اور کباجاتا ہے: این انی العباس، اور کباجاتا ہے: این ان ازیا و اور تقیہ وغیرہ سے روایت کی ہے، اور آپ سے امام احمد بن حنبل، مفافی اور ووری وغیرہ نے روایت کی ہے، اور آپ سے امام احمد بن حنبل، صفافی اور ووری وغیرہ نے روایت کی ہے، امام احمد فر مایا: آپ سے روایت کرنے کی حدیثیں قابل قبول تھیں، ایک مرتبر فر مایا: آپ سے روایت کرنے میں کوئی حری نہیں ہے، وارتھی وغیر فر مایا: آپ سے روایت کرنے میں کوئی حری نہیں ہے، وارتھی وغیر فر مایتے ہیں: تقدیمیں ماور این حب کوئی حری نہیں ہے۔ وارتھی کی ہے۔

[ تبذيب التبذيب اراسا: ميزان الاعتدل اروس]

الرافعی: بیعبدالکریم بن محمد بیں: ان کے حالات ٹائس ۲۳ سیس گذر کیکے۔

الرو یا نی: میرعبدالواحد بن اساعیل بین: ان کے حالات ٹاص ۱۵ سیس گذر تھے۔

j

الزركشى: يدمجر بن بهاور بين: ان كے حالات ن ٢ ص ٥٨٥ يش كذر يجے۔

السبكى

سهل بن حنيف:

ان کے حالات ٹا اس ۲سامش گذر کیے۔

سېل بنن سعدالساعدي: ان کے حالات ہی ۸ س ۳۲۳ ش گذر کھے۔

البيوغى: په عبدالرحمٰن بن الي بكر بيں: ان كے حالات تاس ٢٩ ٣ بش گذر تھے۔

ش

شارح السراجيد : يعلى بن محمد الحرجاني بين: ان كرمالات يسم ١٩٣٩ ش كذر تيك

الشالجي: بيابر اتيم بن موى بين: ان كے حالات تام ٥٨٨ يس گذر تيك

الشائعي: ميتهرين اورليس بين: ان كے حالات نّاس ٢ ٢ ميش كذر مليك ـ

الشمر المكسى: ميلى بن على بين: ان مح حالات ن اس + سهيس گذر ميل السبكى : بيعبدالوماب بن على بن عبدالكافى بين: ان كحالات جاس ١٤ ٢ مين كذر تيك ـ

السبكى: يىلى بن عبدالكافى بين: ان كے حالات خاص ١٨ ٢ ميں گذر تھے۔

محون: بیرعبدالسام بن سعید میں: ان کے حالات ٹی ۲ص ۵۸۱ میں گذر تھے۔

السنرحسی :میرمجمد بین : ان کے حالات می ۲ ص ۵۸۵ میس گذرہ مجکے۔

سعدین افی و قاص: بیہ معدین ما لک میں: ان کے حالات ٹی اس ۱۸ سیس گذر چکے۔

سعيد بن جبير:

ال کے حالات ٹائس ۲۹ سی گذر چکے۔

سعيد بن المسيب:

ال کے حالات ٹی اس ۲۹ سیس گذر چکے۔

سعيدين منصور:

ال کے حالات ٹ کامل کے ۳۳ بھی گذر چکے۔

سلمان الفارس:

ال کے حالات نے سوس ۲۷۹ بیس گذر کھے۔

الشريبني: بيرمجر بن احمد بين: ان كے حالات ن اص ١٤٨٠ من گذر چکے۔

الشروانی: بین عبدالحمید بین: ان کے حالات ن اص ایس میں گذر کیے۔

شرت : بیشرت بن الحارث بیں: ان کے حالات ن اص ۲۷ میں گذر کھیے۔

شریک: بیشریک بن عبدالله التحقی بین: ان کے مالات نی سامی ۱۸ میس گذر بیکے۔

لشعمی : بید عامر بن شراحیل بیں: ان کے حالات ج اس ۲ سیم میں گذر چکے۔

بھس الائندالحلو انی: بیرعبدالعزیز بن احمد بیں: ان کے حالات ٹائس ۵۹ میں گذر بچے۔

الشوكانی: ميريمد بن علی بير.: ان كے حالات من ٢ص ٥٩٠ يس گذر مجكيد

شيخين:

ال لفظ سے مرادی وضاحت جاس ۲۷ میں گذر چکی۔

ص

صاحب الإنصاف: بيلى بن سليمان المرواوى بين: ان كے حالات نّ اس ۴۹۲ ش گذر بيكے۔

صاحب البيان: بدايراتيم بن مسلم المقدى بين: ان كرمالات توسود سيس كذر هيد.

صاحب التهم قابياراتيم بن على بن فرحون بين: ان كرمالات ناس عسم بن كذر بيك-

> صاحب الخااصد: پيرطابرين احمد بين: ان كرمالات ن٥ص ۴٩٠ بين گذر چكر

> صاحب الدر الحقار: يتجمر بن على بين: ال كرمالات ناس ٥٩ سيس كذر مجك

صاحب الذخيره: بيتحود بن احمر بين: ويكھئے:المرغينا في۔ ان كے عالات نّااس ۴۳۵ ش گذر كے۔

صاحب روضة الطالبين: يه يكي بن شرف النووى بين: ان كے حالات ناص ٩٥ سي گذر كيد

صاحب شرح الما قناع: يه منصور بن يوس البهو تى بين: ان كے حالات عاص ۵۴ من گذر مجے۔

> صاحب "الفتاوى التمرتاشية": ويجهيز: التمرياشي، احمد بن اسائيل\_

صاحب کشاف القناع: بیمنصورین بونس بیر، ان کے مالات نام سم ۲۵ میں گذر چکے۔

ا صاحب المجموع: يدي بن شرف بين: ان كے حالات في اص ٩٥ سيس گذر مجد

صاحب منح الجليل: يرجمر بن احمد بين: ان كے مالات في ٢ص ٥٩٠ بي گذر كيا۔

صاحب فتح الغفار: بيزين الدين بن تجيم بين: ال كے مالات ن اس ٢٣٨ بس كذر ميكے .

صامبين:

ال الفظ مصر اولى وضاحت تاس ١٥٥ مر كذريكي .

الصدراشيد (١٨٣-١٣٣١)

یہ عمر بن عبد العزیز بن عمر بن مازو، ابو عمر، حسام الدین، حق بیل، آپ الصدر التهبید سے مشہور بیل، فقید اور اصولی تھے، حنفیہ کے اکابریش سے بیل، اپنے والدیر بان الدین الکیر عبد العزیز سے فقد کی تعلیم بائی منطاع سے مناظرہ کیا، اور فقہا کو درس دیا۔ بادشاد آپ کی

رائے سے فیصلہ صادر کرتے تھے، آپ کی وفاعت بحیثیت شہید کے ہوئی۔

يعض تصانف : "الفتاوى الكبرى" ، "الفتاوى الصغوى" ، "عمدة المفتى والمستفتى" ، "شرح آدب القاضي للخصاف" ، "شرح الجامع الصغير" اور "الواقعات الحسامية".

[المقواعد البهيدر ١٣٩٥؛ الجوهر المضيد الرا٣٩١؛ الأعلام ١٢٥-١٣: معيم المؤلفين عار ٢٩١]

> الصيد الانى: يەمجىرىن داۋ دىيى: ان كے حالات نااس ۹ سىم بىس گذر يكے۔

> > ط

طاؤى:

ان کے حالات ٹائس ۲۲ کی گذر کیے۔

الطمر انی: بیرسیمان بن احمد بین: ان کے حالات نیماس ۱۹۵ میں گذر کیے۔

الطحاوی: میداحمد بن محمد میں: ان کے حالات ن اس ۴۷ میش گذر کھے۔

الطحطاوی: بیاحمد بن محمد میں: ان کے حالات ن اس ۵ ۲ میں گذر کیئے۔

ع

عائشہ:

ان کے مالاسٹ ٹی اص ۵ سے میں گذر چکے۔

عبدالجبارين عمر ( ؟ - ١٠ ٢ ه ڪ بعد )

عبدہن حمید ( ؟- ۲۳۹ ھ ) میدہن حمیدہن تھر، او محمد کئی ہیں، کیا گیا ہے کہ ا**ن** کا مام

عبد الحميد تفاء كتى المرقد كفر به ايك شركس كاطرف نبست بيده ايك شركس كاطرف نبست بيده ايك شركس كاطرف نبست بيده اين بيده بيده بيده بالمان أديك، محمد النان أديك المحمد التعبدي، تلى النان عاصم المسين النائل العبدي الوران حضرات كم المواقد والول من رواجت كل ب الورال بيده من تجر المران المرزبان اوراد اليم الناثر يم شاشي وفير و في حديث تقل كل به والمي المرزبان اوراد اليم الناثر يم شاشي وفير و في حديث تقل كل به والمي المرزبان المرز

يعض تصانف : ايك يزى "مستند" اورايك "تفسهو"

[شدرات الذبب ار ۱۳۰۰: تذكرة الحفاظ ۱۲ سما: اللباب سهر ۱۹۸ لأعلام سمراس]

> عبدالرحمٰن بن الي بكره: ان كے مالات ت٨س ٣٢٣ بيس گذر چكے۔

> > عبدالرحمن بن حرمله ( ؟ - ١٥٥٥ هـ)

بیر عبد الرحمان بین حرملہ بین مجمر و بین سندہ او حرملہ ، اسلمی ہیں۔ آپ فیسر و سے المسیب ، منظلہ بین ملی اسلمی اور عمر و بین شعیب وغیر و سے روایت کی ہے ، اور آپ ہے تو رکی ، اوز اتن ، مالک ، سلیمان بین بلال اور حاتم بین اسامیل وغیر و نے روایت کی ہے۔

محر بن عمر و كتب بن الآن اوركتر الحديث تصدا بن الناه المحد بن تصدا بن حبال في آنته اوركبان الحديث تصدا بن حبال في آنته اوركبان المطلق كرجاء تع بيل دا بن مصن كع حوال سد النحاق فر ما يتح بين اصالح محض بيل الوحام كم تين الناس عديثين لكسى جائين كام اور الناس عد استدلال مبين كياجا بن كى حديثين لكسى جائين كي اور الناسد استدلال مبين كياجا بن كى حديثين لكسى جائين كي اور الناسد استدلال مبين كياجا بن كام حديثين كلسى جائين كي اور الناسد استدلال مبين

[ تبذيب النبذ يب الرالالة ميزان الاعتدل ١٢ / ٥٥١]

عبدالرحمٰن بن يعمر (؟- ؟ )

بیت الرحمٰن بن بھم ویلی ہیں، ابن جمر نے کہا: انکی کتیت الوالاً سوو ہے، آپ سحانی ہیں اور نبی کریم علیج ہے "المحج عوفة" (جم تو عرفات کے قیام کانام ہے) نیز دیا ور فول کے جم کی ہے۔ مانائے ہوئے فرف) اور مزفت (تارکول ما ہوا ظرف) ہے ممالعت کی حدیث کی روایت کی ہے۔ اور آپ ہے کی میں بن عجاء پیش ممالعت کی حدیث کی روایت کی ہے۔ اور آپ ہے کی میں بن عجاء پیش منائے ہیں کہ این حیان نے الحقاب ہیں ہے روایت کی ہے وارکونی میں مجھم تھے۔

[الاصلية ٢٣٥٥/٣؛ اسد المقالية ١٣٩٩/٣؛ الاستيمالية ١٤/١٨٥٢/٣:ترزيب المجذريب (١٣٠١/٣)

عبدالعزيزا بخاري (؟ - • ١٤٥٥ )

بی عبد امری بن احمد بن محمد ملاء الدین بخاری بین، آپ حنی فقد نیز نیا ، امول بین به احمد مایمر فی سے فقید نیز نیا ، امول بیل سے بین ، فقد کی تعلیم اپ بیچ تحمد مایمر فی سے حاصل کی ، اور حافظ الدین انگیر محمد بخاری ، کروری ، جم الدین ترضی ، ابوالیسر محمد برد و وی اور عبد انگریم برد دوی و فیر و سے جمی کسب فینس کیا۔

اور آپ ہے تو ام الدین تحد کا کی ، اور جایال الدین تحدیدی تن تحد خبازی وغیر دیے کم حاصل کیا۔

يعض تصانف: "شوح اصول البزدوى" بس كا ام "كشف الأسواد" بن اور "شوح المنتخب الحسامي" \_ [القوائد البهيد ١٩٣٠: الجوابر المضيد الا كاس الأعلام الركاما: معم الموافقين ١٩٣٥:

عبدالقاورالجيلاني ( ٢١١ ١ - ٢١٥ هـ )

بيرعبدالقا دربن موى بن عبدالله بن جنكي دوست حنى، او محد

جیاا فی یا کیا فی تیں، یہ جیاات کی طرف فہبت ہے، یوطہرستان کے بعد مشہور طاق ہے، نو جوانی میں بغد ارتشقل ہوئے بنام اورتصوف کے شیوخ سے طاقات کی، اور اسالیب وعظ میں مہارت حاصل کی، فقار ک تعلیم حاصل کی، حدیث کی ساحت کی، ادب برد صا، اور بغد او میں تدریسی وافقاء کے صدر فشین بن گئے۔

عام احمد کے مسلک میں ابو الوقاء ین عنیل، ابو الخطاب ، ابو الحسن محمد بن اهنامنی اور مبارک تخرمی سے فقد حاصل کی۔

يعض تما نف: "الغنية لطالب طريقة الحق"، "الفيوضات الربانية" ادر"الفنح الرباني".

[شقرات الذبب ١٩٨٧: البدايه والنهايه الدمامة الموامة النهام ١٣٥٢: الأدب المراهمة الموافقين ١٩٨٥: المراهمة الموافقين ١٤ مراء ١٣]

## عبداللدين السائب (؟-؟)

این محمن، ابو حاتم مورنسانی کہتے ہیں: اُنتہ ہیں۔اور این حہال نے آپ کا تذکر و' اُنتاہ ''میں کیا ہے۔

[تبذيب النبذيب ٥٠ + ١٥٠ بمير ال الاعتدال ١ ١ ٢ ٢ ]

عبداللد بن عمرو

[الإصابة ٢٨ ١٣٠ تبذيب المتبذيب ٢٩٩٨: الأعلام

[A/A

عبدالله بن عمرو:

ان کے حالاست ن اص ۲ ۲ س پی گذر چکے۔

عبدالملك بن يعلى:

ان کے مالات ت ۵ ص ۲۹۰ میں گذر چے۔

عثمان بن اني العاص:

ان کے مالات ٹی ۳ ص ۵۹۳ میں گذر کیئے۔

عثمان بنء عفان:

ان کے حالات ٹی اس کے کس گذر میکے۔

عدى بن حاتم ( ؟ - ١٨ هـ)

العدوى نبيلى بن احمد مالكى بين: ان كے حالات ن اس ساعة بين گذر يكے ..

مُرود بن الزمير:

ان کے مالات ت ماس ۵۹۴ ش گذر چکے۔

عز الدين بن عبدالسالم: ان كرمالات تامس ٥٩٢ ش كذر يكر

عقبدين عامر:

ان کے مالا سے تی اس ۵۹۵ ش گذر چکے۔

عطاء بن الملم:

ان کے مالات ن اس ۴۷۸ ش کفرر میکے۔

عكرميه:

ان کے حالا ہے تا اس ۲۷۸ ش گذر چکے۔

علقمد بن قيس:

ان کے حالات ن اص ۸ ۲۸ ش گذر چکے۔

على بن الجاطالب:

ان کے حالات ن اص ۹ سے میں گذر کیے۔

عمر بن الخطاب

عمر بن الخطاب:

ان کے حالات ج اس ۹ کے میں گذر چکے۔

عربن عبدالعزين:

ان کے حالات ن اص ۲۸۰ ش گذر میکے۔

عمران بن حصيين:

ان کے حالات ج اص ۲۸۰ میں گذر میکے۔

عمرو بن شعيب:

ال کے حالات ہ وس ۹۵ میں گذر میکے۔

ان کے مالات ج سم ص ۲۵۸ بس گذار میکے۔

عمروبن العاص:

الغزالي: يدمحمه بن محمد بين: ان کے حالات ن اص ۸۱ سم سی گذر میکے۔

فضاله بن مبير ( ؟- ١٥٥٥)

ميرفضاله بن عبيد بن ما فقر بن قيس بن صبيب، الوحد، الساري اوی ہیں،آپ سحانی ہیں،ورخت کے شجے بیت (بیت رضوان) كرفے والوں يس سے يا، احد اور بعد كے غرد وات يس شريك رب، وقع شام وصر على شركت كى-آب نے بى كريم علية، حضرت عمر اور حضرت إو الدرواء سروايت كي- اورآب سابونلي الله بن شفى احتش بن عيد الله صنعاني، اور ابويند خولاني وغيره نے روايت كى بيدة پ سے پاس احاديث منقول إن -

[ترفي الجذيب ١٠٦٨؛ الإصاب ١٢٠٦؛ الاستيماب سر ١١٤١٤ فا مام ٥ ١٩٣٠]

القاسم بن جمر بن الي بكر الصديق: ان کے حالات ت اس مع ۵۹۷ ش کڈر کے۔

قاضى حسين

قاضى حسين:

ان کے حالات ت ۲ص ۹۸ میں گذر کے۔

قاضى خال:

ان کے حالات تا اس ۸۸ سیس گذر چکے۔

قاضی شرتے: بیشرتے بین الحارث ہیں: ان کے حالات نہ اص الاس میں گذر چکے۔

قاضی عیاض : بیر عیاض بن موسی بیں: ان کے حالات ن<sup>ی</sup>اص ۱۸۳ میں گذر کیا۔

قبادہ بن وعامیہ: ان کے حالات ج اس ۸۴ سیس گذر مجکے۔

القرافی: بیاحمدین اورلیس ہیں: ان کے حالات ناص ۸۳ سیس گذر چکے۔

الفرطبی: بیچربن احمد بیں: ان کے حالات نا ۲ص ۵۹۸ ش گذر مجے۔

القفال: بیرمحرین احدالحسین بیں: ان کے حالات ناص ۸۵ سیش گذر چکے۔

القلبو في: بيراحمد بن احمد بين: ان كے حالات ج اص ۸۵ سم يش گذر مجيّے۔

ک

الكاسانى: بيالوبكرين مسعود بين: ان كے حالات بنّائس ٨٦ سميش گذر چكے۔

الكرخى: يينبيد الله بن الحسن بين: ان كرمالات خاص ٨٦ من كذر نجك.

کعب بین میخر ۵: ان کے حالات نے ۲ س ۵۹۹ میں گذر نیکے۔

ل

ليث بن الي سليم (٢٠ ك بعد -٨١٥)

بیات بن انی سلیم بن زئیم ، ابو بکرکونی بیل ۔ آپ کدت ہے ،
آپ نے حضرت ابو بردہ شعبی ، مجاہد، طاؤی ، عضاء اور نکرمہ وغیرہ
سے روایت کی ، اور آپ سے توری ، شریک ، ابوعو انہ اور ابو اسحاق
فر اری وغیرہ نے حدیث نقل کی ہے۔ امام احمد بن منبل فر ماتے ہیں :
لیٹ بن انی سلیم مصطرب الحدیث ہیں، لیکن لوکول نے ان سے

ما لک

المروزى: بيدايرا بيم بن احمد بين: ان كے حالات ن ٢ س ٢٠٢ بن گذر چكے۔

المو نی: بیدا ساعیل بن محیی المو نی ہیں: ان کے حالات ٹاس ۴۹۲ ش گذر چکے۔

مسلم: بيمسلم بن الحجاج بير): ان كے حالات تاس ٩٤٣ بش گذر يكے۔

المسورين مخرمه: ان کے حالات ج ۲۰۳ ش ۲۰۲ ش گذر چکے۔

مصعب بن سعد بن الي وقاص (؟ - سام الي) بيمصعب بن سعد بن اني وقاص ، ابوز راره ، مدنی زهری بین -آپ تا مجی بین - اپنه والد، نیز حضرت علی ، حضرت خلید، حضرت عکر مد بن ابی جبل ، حضرت عدی بن حام ، حضرت این عمر و ، حضرت زبیر بن عدی اور حضرت حکم بن حیر د و فیر و سے روایت کی - این سعد نے الل

مدینہ کے طبقہ فائیہ میں ان کا ذکر کیا ہے اور کباہ '' آپ تقد اور کیر الحدیث بھے''۔ این حبال نے آپ کا ذکر تقات میں کیا ہے۔ مجل کہتے ہیں: تامی اور تقد تھے۔

[ تبذيب التبذيب ١٦٠ انطبقات الن سعد٥ / ١٦٩]

مطرف بن عبدالرحمٰن: ان کے حالات تا ۲ ص ۲۰۳ بیں گذر کیے۔ عدیث نقل کی ہے، ابو عمر تقیعی کہتے ہیں: این حییندایٹ بن ابی سیم کو ضعیف آر ارویتے تھے۔ احمد بن ابی سیم کو صفیف بن عیاض کے حوال سے کہتے ہیں: این عیاض کے حوال سے کہتے ہیں: لیث بن ابی ابی سیم مناسک کے بارے میں اہل کو قدیش سب سے زیا دہ علم رکھنے والے تھے۔ ابو داؤ کو کہتے ہیں: بیس نے جی سے لیث کے اس کے اکثر شیوخ نیم معروف ہیں۔

ان کے اکثر شیوخ نیم معروف ہیں۔

[طبقات این سعدام ۱۳۳۳ تبذیب التبذیب ۱۳۸۸ ۱۳ شفرات الذبب ۱۹۸۸ ۱۳ سیرانام آمبلا ۱۲،۹۵۱]

م

ما لک: بید مالک بن انس بین: ان کے مالات نامس ۸۹ سیس گذر میکے۔

الماور دی: میلی بن محمد بیں: ان کے حالات می اص ۴۹۰ بیس گذر چکے۔

محر بن حاطب: ان کے حالات ج سم ص ۱۲ سمیں گذر چکے۔

المر داوی: میلی بن سلیمان بیں: ان کے حالات ج اس ۴۹۳ بیس گذر کیلے۔

معاویه بن الحکم معاویه بن الحکم:

ان کے حالات ت ۱۰ ص ۷۹ سیس گذر میکے۔

معقل بن سنان ( ؟- ١٣٥ هـ )

یہ معقل بن سنان بن مظہر، ابو محد، انجی ہیں، آپ صحابی اور بہا اور سید سالاروں میں بنتے، منین اور فتح مکد کے دن ان کی قوم کا جھنڈ ا آبیں کے پاس تھا، آبیوں نے یروئ بنت واٹن کی شا دی کرانے کا واقعہ نبی کریم سیالتے ہے روایت کیا ہے، اور آپ سے معزرت عبد اللہ بن عمر مسروق ، علقی، اسود، عبد اللہ بن عتر بسروق ، علقی، اسود، عبد الله بن عتب بن مسعود، اور سن بھری و فیر د نے روایت کی ہے۔

[تبذيب البنديب الرسمة الوصاب مراسمة الأعلم ٨ ١٨٤]

> السناوى: يەجمەعىدالرۇوف بىن: ان كے مالات نااس ۳۳۵ بىن گذرىچے۔

موی بن عقبہ: ان کے حالات نے ۲س ۲۰۳ میں گذر چکے۔

میمون بن مهران: ان کے حالات نے ۱۰ س ۷۹ سیسی گذر <u>جکے</u>۔

ك

التحلی: میدایرا جیم التحلی بیل: ان کے حالات نیّاس ۲۲ میں گذر چکے۔

النووى: ييري بن شرف بين: ان كے حالات ناس ٩٥ ٣ بيس گذر ميكے۔

9

ولى الشرويلوى (١١١٠-١١٧ه

يه احمد بان عبد الرحيم بان وجيه الدين بان معظم بان منصور، ابوعبد العربي ، بتدى بيل ، شاه ولى الله وبلوى كمام مصشيور بيل، آپ خلى الله وبلا الله وبلا الله وبلات مامل القال المحمد المركى علم بيل آپ كودرك مامل القال الاجتهاد المحمد في أحكام الاجتهاد و التقليد"، "حجة الله البالغة"، "الفوز الكبير في أصول التفسيو"، "الإنصاف في بيان سبب الاختلاف" اور التفسيو"، "الإنصاف في بيان سبب الاختلاف" اور التفسيو"، "الإنصاف في المان سبب الاختلاف" اور التفسيو المي مهمات الإسناد" -